

#### رضی الله عنهم و رضواعنه (القرآن) الله أن سے راضی بوااوروواللہ سے راضی بوت

### ( انبیاء کرام کے بعد دنیا کے مقدس ترین انسانوں کی سرگزشت حیات



عِياد كبارصحابة / ١٥ صغارصحابة

جلدچهارم حصه ششم و ہفتم

> تحریوترتیب الحاج مولا ناشاه هیمن الدین احمد ندوی مرحوم سابق رنتی دار المعنفین

وَالْ الْلِشَاعَتْ وَالْوَالِدَالِيَهِ الْمُعَلِّلِينَ وَالْمُولِينِ الْمُعَلِّلِينِ وَوَالْمُولِينِ وَالْمُول وَالْ الْلِلْشَاعَتْ وَالْفِيالِينَا وَ 2213760

### كبوزنگ كے جمله حقوق ملكيت بحق دارالا شاعت كرا چى محفوظ بيل

بابتمام: فليل اشرف عثاني

طباعت : سمن على گرافك كراچي

خخامت : 499 صفحات

### قار كمن كرارش



اداروا سلامیات ۱۹۰۰ با نارقعی لا بهور بهت انعلوم 200 تا بھر روڈ لا بور مکتب سیدا محرصبیتدارو د بازار لا بهور مکتب اهدادید نی بی میتهال روڈ مشان ایو نگورش بک ایجنسی نمیسر بازار بیشاور کتب خاندرشید مید به ندارکیت دائع بازار راوالپنشد کی مکتب طاندرشید مید به مدینه تارکیت دائع بازار راوالپنشد کی مکتب اسلامسدگا کی اڈا سایست آیاد ادارة العادف جامعه دارالعلوم كرا چی بیت القرآن اردو بازار كرا چی ادارهٔ اسلامیات موبن چوک اردو بازار كرا چی ادارهٔ القرآن والعلوم الاسلامیه 437 ها ویب روڈلسپله كرا چی بیت الکتب بالقائل اشرف المدارس گلشن اقبال كرا چی بیت القلم مقائل اشرف المدارس گلشن اقبال بلاک توکرا چی بیت القلم مقائل اشرف المدارس گلشن اقبال بلاک توکرا چی کمتیاسلامیا همین چر بازار فیصل آیاد

مكتبة المعارف محلّه بتلّى \_ بيثاور

﴿انگلینڈیس ملنے کے ہے ﴾

Islamic Books Centre 119-121, Halli Well Road Bolton BL 3NE, U K Azhar Academy Ltd. At Continenta (London) Ltd. Cooks Road, London E15 2PW

## تر تبیب اسلائے صحابہ (سِیر الصحابة حصوشم)

| صنحہ       | مضمون                   | صنحہ | مضمون                    | صنحہ       | مضمون                  |
|------------|-------------------------|------|--------------------------|------------|------------------------|
| ٣٣         | 252.                    |      | مجع عام من دستبر داري كا | 4          | ر ياچ                  |
| <b>r</b> z | اصلاح عقائد             | 74   | اعلان اور مدينه كي وايسي | i          | حضرت حسن بن على        |
| 12         | عبادت                   | n    | معادياورقيس بن معدكي سلح |            | 44 £ 12                |
| rA         | مدقات وخيرات            |      | وقات                     |            | tمونب                  |
| 179        | خوش خلتی                |      | جنازه پر جنگزا           | 14         | پيدائش                 |
| ١٠٠        | منبط وفحل               |      | مدينه بمل ماتم           | IZ.        | عبدنبوی"               |
| m          | كمآب الفصاكل            |      | طيه                      | 1A         | عهدصد يقي "            |
| rr         | انفرادى فضائل           | r9   | ازواج                    | ۱۸         | عبدفاروتي              |
| 2          | حضرت امير معاور         | ra   | في يول سے يماؤ           | IA         | عهد عثاني"             |
|            | ira t ro                | r.   | . 1646                   |            | بیعت خلافت کے وقت      |
| ro         | نام ونسب                | r.   | ذريعهٔ معاش              | 19         | حضرت على " كومشوره     |
| m          | خاغدانی علانت اور اسلام |      | فضل وكمال                |            | بنك جمل ع حضرت على ا   |
| ro         | غزوات                   | rı   | مديث                     | 1 <b>q</b> | كوروكنا                |
|            | فتوحات شام مين حفرت     | rı   | خطابت                    | 19         | بخك جمل                |
| ۳٦         | معاوية كى شركت          | ۳r   | شامری                    | r.         | مضرت على كي شهادت      |
| rz         | عبد عثانی               |      | عكيمانه اقوال            | rı         | بيعت خلافت             |
| ſĽ         | طرابل المتا م كى فتح    |      | اخلاق وعادات             | rı         | بېلى تقرىي             |
|            | عموريه برفوج كشى لوربعض | rr   | استغناء بے نیازی         | rı         | ايرمواديه كاجلعلناتدام |
| ďΛ         | فتوحات                  |      | آپ نے خلافت فوج کی       |            | معزت حن كمقابله كيك    |
| M          | شمشاط کی فتح            |      | كزورى تي جيوزى يا        | m          | آبادگی اور والیسی      |
| ۳۸         | ملطيه كى فتح            |      | ملماؤل کی فوریزی         | m          | خلافت عيد تقبرداري     |

| صغح | مضمون                        | منۍ  | مضمون                        | صغح   | مضمون                     |
|-----|------------------------------|------|------------------------------|-------|---------------------------|
| ۷۸  | قلعوں کی تقمیر               | 10   | زران اور غزنه کی فتوحات      | 19    | قبرس کی فتح               |
| ۷۸  | برى قوت ميسرتى               | 77   | غور کی بعناوت                | ٥.    | افريقة كى جنگ             |
| 49  | جہاز سازی کے کارضانے         |      | کوہستانی خراسان کی           | ۵۱    | دوررفتن كاآغاز            |
| 49  | اميرالبحر                    | 44   | فتوحات                       |       | حضرت على كل خلا دنت اور   |
| ۸۰  | بوليس كأتكمه اوراس وفعان     | rr   | تر کستان کی فنو ھات          | ٥٣    | حضرت معاويه "كافافت       |
| ۸۰  | مشتبه نوگوں کی تکرانی        | 74   | سنده کی فتوحات               |       | امير معاوية كادعائ        |
|     | ة را لُع خبر برسانی اور پرچه |      | روميوں معركة الأيل           | or    | خلافت کے اسباب            |
| ۸۰  | نگاری                        | AF   | بحرى لزائياں                 | ùr"   | حضرت على كيفلاف وموت      |
| ΑI  | و بوان ناتم                  | AF   | فتطاطنيه برحمله              |       | مصالحت كيليه يحلباكم أوشش |
| ΔI  | رفائ مام نے کام              | ۷٠   | روو س کی خ                   | ۵۵    | جنگ صفین<br>شخص           |
| ΔI  | نهریں                        | ۷٠   | يزيد كى وليعبد ي             | 24    | ( -                       |
| ۸۲  | شهرول کی آبادی               | ۷٣   | امير کی آخری تقریر اور علالت |       | غارجيول كاظهور            |
| ۸r  | نوآ باديال                   | 25   | يزيد كودعيت                  |       | نبروان ے حضرت علی کی      |
| ۸۳  | شرخوار بچول کے وظائف         | 48   | ا ہے متعلق وسیتیں            |       | والبسي اور شيعان ملي ک    |
| ۸۳  | موذی مبانورل کاقل            | ۷۵   | وفات                         | 34    | پېلوخنې                   |
|     | ذمه دارد بدول پر فیرسلمول    |      | حليه                         |       | حضرت علی " کی ایکسیلمی    |
| ۸۳  | كاتقرر                       | 43   | از وا تي واولا د             | ۵۸    | فروگذاشت                  |
| ۸۵  | ذميوں كے بل كى حفاظت         | ۷۵ ا | کارنامہ بائے زندگی           | 29    | مصرمن مضرت على كي الغلفت  |
| ۸۵  | رعایا ک دادری                | ۲۷   | امیرمعاویه کے مشیر کار       | ٧٠    | مصر پرامیر معاویه "کاقبند |
| PA  | نه بی خدیات                  | ۷٦   | للك كي تقسيم اورصوب          |       | حضرت على كي يتر قدميل     |
| rA  | ا شاعت اسلام                 | }    | حکام کے انتخاب میں           | 11    | ا اورمصالحت               |
| ΓA  | ديم کی خدمت                  | 44   | اوساف كالحاظ                 | J91 . | امير معاويه " به انتخلاف  |
| ٨٧  | مساحبه كي تغيير              | ت    | حکام کی مگرانی اور ان        |       | وست برداری                |
| 14  | ا قامت و بن                  | 44   | كافل واقفيت                  | CF    | براة و فير د كى بغاوت     |
| ۸۷  | نكان شغار كالسداد            | 44   | صيغة فو ن                    | 13    | كا بل كى بغاوت            |

| -     |                                |       |                          |      |                           |
|-------|--------------------------------|-------|--------------------------|------|---------------------------|
| سفحد  | مضمون                          | صنحہ  | مضمون                    | صغحه | مضمون                     |
|       | بزيد كى تخت نشيني اور حسين     | ir.   | تدبيروسياست              | 14   | انسدادمغاسد               |
| Ira   |                                | 1     | اخلاق عادات اورعام حالات | ۸۸   | فرائض ادرسنن ميس تفريق    |
| 112   | 010 02 0.3                     |       | عبرت پذیری اور قیامت     | ۸۸   | مسنون طريقوں كي تعليم     |
|       | حضرت حسين كاسفر مكدادر         | 1     | كاخوف                    | ۸۸   | غيرسنون عمل كم مفعت       |
| IFA   | عبدالله ابن مطيع كالمشوره      | IFF   | دنياوى ابتلاء برتاسف     |      | خطبه مين تعليم وارشاد     |
|       | لتحقيق عال كيلية مسلم كى كوفيه | Iro   | قبول <u>حق</u>           |      | اميرمعاوية كفردجرم ور     |
| 1179  | روانگی اور راه کے شدا کد       | Ira   | ضبط وتحل                 |      | اس کی تاریخی میثیت اور    |
|       | يزيدكوسلم كي ينجني كالطلاع     |       | فياضى                    | 19   | اس کے اسباب               |
|       | اور مفرت مين كي مرى            | 112   | أمهات المؤمنين كاخدمت    |      | يبلاالزام حضرت حسن كي     |
| Il.   | قاصد كأقل                      | IFA   | الانبوى بركت اعدوى       | 92   | ز برخوانی اوراس کی تحقیق  |
|       | كوفه يش ابن زياد كاورود        | IFA   | مسادات                   | Hr.  | دوسراالزام ادراس كاجواب   |
| 100   |                                |       | امير كے اخلاتی اصول      | 110" | تيسر االزام اوراس كاجواب  |
|       | كوفه مين مسلم كاخفيه           | ای ا  | حضرت حسين بن             | 110  | چوتھاالزام اوراس کا جواب  |
| Hr.   | ملىلة بيت                      |       | ri+ t iri                | 110  | يانجوال الزام ادراسكاجواب |
| 171   | بانی نه قبی کاقل               | iri   | نام ونسب<br>پیدائش       |      | متفرق اعتراضات اور        |
|       | الل كوف كي غداري ادر مسلم      | 1941  | پيدائش                   | 117  | اس کے جوابات              |
| 16.6  | ک رو پوژی                      | IFT . | عبدنیوی ﷺ                | 114  | فضل وكمال                 |
| الدلد | مسلم کی گرفتاری                | irr   | عهدصد يقى                | IIA  | ووسرول سےاستفادہ          |
|       | ابن زیادے گفتگواور قربن        | ırr   | عبد فاروتی               | IIA  | الققه                     |
| IMA   | معدكواهيت                      | ırr   | عبد عثانی                | HА   | مديث                      |
| Irz.  | مسلم اورابن زياد كاآخرى        | ire   | جننك جمل وصفعين          |      | نەبى سائل بىل بحث         |
| 162   | مكالمه اورشهادت                | Itm.  | حضرت علی کی شہادت        | HA   | ومناظره                   |
|       | حضرت حسين مسيح سفر كوفه        | ire   | عبدمعاوبيه               | 119  | كآبت                      |
|       | کی تیار یاں اور خیر خوابوں     | 1977  | حسن كاانتقال             |      | شاعری                     |
| 169   | کے مشور ب                      | ira   | امير معادية ادرحسين      | 119  | خطاط                      |

| _        | •                           |      |                                | -    |                              |
|----------|-----------------------------|------|--------------------------------|------|------------------------------|
| صفحد     | مضمون                       | صغح  | مضمون                          | سفحد | مضمون                        |
| 144      | کی شہادت                    |      | وم كيام ابن زياد كافر مان      |      | كمه يحاروان الل بيعت         |
| <u>ا</u> | دومراحمله اورتيرول كى بارش  |      | آ نااور عقر مين كاروان البلبيت |      | کی روانگی اور خیرخواهوں      |
|          | الل بيت كي يمول كا          | 171  | كاتيام مية                     | اھا  | کی آخری کوشش                 |
| s∠Λ      | جانا <u>ا</u> جا تا         |      | عمر معد كيمامة سيكافكو         |      | ابن زياد كانتظامات ادر       |
| 149      | جانبازوں کی شہادت           |      | كالبين أنالورسين كشهيد         |      | حفزت مسين كقاصد              |
|          | جال نثارون کی آخری          |      | كرنيكي خدمت بيرده ونالور       | ior  | قيس كاقل                     |
| IA+      | جماعت کی فدا کاری           | ודו  | نغس وشمير كى كشكش              |      | حسين اورعبدالله بن مطيع      |
| IAI      | على اكبركي شهادت            |      | بإنى كى بندش اوراس كيلية       | ۱۵۴  | کی ملاقات                    |
|          | فاندان بی ہشم کے ووسر       | וארי | نتشكش                          |      | ایک جانباز کاایاً            |
| IAP      | نونهالول کی شہاوت           |      | حفرت مسين اور عمر بن سعد       | IDM  | مسلم کے قل کی خبر مانا       |
| IAT      | فاغتبروايا اولى الابصار     | arı  | کی خفیہ 'اُنتگو                |      | مرتسين كيال مبعث             |
| YAL      | آفآب لاست کی شہادت          | 14.4 | ابن زياد كاتهديدى فرمان        |      | بن يقطر يَقِلَ كَيْرُور مسلم |
| 14+      | ستم بالا ئے تتم             | 142  | سعد كا آخرى فيعله              | 100  | کے پیغامات کا پڑنینا         |
|          | خبدائ في إثم كي تعداداور    | 144  | ایک شب کی اجازت                |      | مصرت مسين كي بيلي تقرير      |
| 191      | ان کی جبیز و تلفین          |      | نطبه                           | 101  | اور ججوم كامنتشر ببوتا       |
| 19r      | الل بيت كاسفر كوفه          | AFI  | جانناروں کی تقریریں            |      | محرم الاج كے خوتی سال        |
| 192      | سغرثنام                     | 14.  | شب ماشوره                      | 101  | كاآغازاورحركي آمه            |
|          | حفرت مسين كانتمر شهادت      | 121  | قيامت صغرى                     |      | دعنرت حسين اور حريم          |
| 191      | بریزید کا تا ژاورا کل برجمی | 141  | بارگاه ایزوی میس دعا           | 104  | تند مختلو                    |
|          | شاتمين ابلبيت كوتنبياور     | 124  | اتمام ججت                      | IDA  | انطب                         |
|          | مفرت مسین کے سرے            | 120  | زبير بن قيس كي تقرير           | 129  | قیس بن مسیر یکی گیر لمانا    |
| 191"     | خطاب                        | 40   | حركا حضرت مسين سالمنا          | i    | طرمات بن عدى كاين وطن        |
|          | المبيت نبوى الله كامعائد    | 140  | حرکی تقریہ                     | 109  | <u>ط</u> لنے کی وعوت و ینا   |
| 190      | اوران سے تعددواندیرتاؤ      | 127  | جنّك كا آغاز                   |      | تصريف مقاتل كي منزل          |
| 194      | الملبية نضأل كااعتراف       |      | عام جنگ اور سلم بن توجه        | 14+  | اورخواب                      |

|        |                               |      | •. 1                            |      |                              |
|--------|-------------------------------|------|---------------------------------|------|------------------------------|
| صغحه   | مضمون                         | صفحه |                                 | صغحه | مضمون                        |
|        | شام سے این زیر کے             | 2    | حضرت عبدالله بن ز<br>۲۵۲ له ۲۹۱ | 190  | يزيد كے گھر ميں حسين كاماتم  |
|        | داعيول كالخراج اور            | *11  | نام ونسب                        | 194  | اورزين العابدين كيساته برناؤ |
| rrr    | مردان كاقبضه                  | rii  | پيدائش                          |      | نقصاب مال کی تلافی اور سکینه |
| ·rrr   | معريرقف                       | rır  | بيت                             | 194  | که منت پذیری                 |
|        | مروان کی وفات نور عبدالملک    | rir  | بچین میں بلندی کے آثار          |      | اگرمیری اولاد بھی کام آجاتی  |
| trr    | کی تخت نشینی                  | rir  | عبدخلفاء                        |      | توحسين " كوبچا تالور جرشم    |
| rrt    | مختار ثقفي كاخروج             | rır  | جنگ طرابلس                      |      | کی ابداد کاوعدہ              |
|        | اين زير الكوفي بولس           |      | طبرستان کی فوج کشی              |      | شام سے ابلیت کا دینہ         |
| rro    | اضركآقل                       | rio  | مِين شركت<br>مِين شركت          | 192  | روانكى اورا سكے انتظامات     |
|        | عبدالله بن مطيع كاافراج       | 110  | حضرت عناك كالفاظت               | 194  | بعض غيرمتنندودايات يرتنقيد   |
| rry    | ادر عراق پر مخار کا قبضه      |      | حضرت عثمان کی شہادت             | 199  | واقعهٔ شهادت پرایک نظر       |
| TTY    | محمد بن حنفيه كي قيداورر بإكي | ria  | اور جنگ جمل                     | ۲۰۵  | فضل وكمال                    |
| rry    | قاتلين حسين " كاقل            | این  | یزید کی دلیعبدی اور             | r.0  | احادیث نبوی 🏨                |
|        | كوفى مربون اور مختاريس        | rio  | زبير" كى مخالفت                 | r-4  | فقه و فناوي                  |
| 112    | مخالفت                        |      | امير معاوية كالنقال حضرت        | r.4  | خطابت                        |
|        | مصدي كوفى بولوب               |      | حسين كاسفركوفه اورابن           | r+2  | كلمات طيبات                  |
| TTA    | کی استمداد                    | FIA  | زبير" كامشوره                   | r•∠  | فضائل اخلاق                  |
| مقابله | مصعب اور مخار کا              | 119  | يزيداورا بن زبيرهين خالفت       | r+∠  | عبادت                        |
| rra    | اور مختار کا قتل              |      | این زیبر" کادعویٰ خلافت         | r+A  | صدقات وخيرات                 |
| rra    | محمر بن حنعيه كي جلاوطني      |      | اورشامي فوج كاعدينة الرسول      | r•A  | وقاروسكينه                   |
|        | ا بن زبير " كاغلبه اور        | 11.  | كولون                           | 1.9  | انكسار وتواضع                |
| rrı    | عبدالملك كي تياريان           | 114  | مكىكائحاصره اوريزيدكي موت       | 149  | استقلال دراسك                |
|        | مصعب کی مقا بلہ کی            |      | معادية بن يزيد كي تخت تشيني     | 149  | ذاتى حالات، ذرايد معاش       |
| rri    | דַור עַוַט                    | rrı  | اوردست برداري                   | 11+  | طيہ                          |
| rrr    | ايرا بيم كاقتل                | rrr  | شام مي مروان كى بيعت            | 110  | از واح واولا د               |

| صغہ | مضمون                  | صغح  | مضمولن                 | صغح | مضمون                       |
|-----|------------------------|------|------------------------|-----|-----------------------------|
| rra | مختلف زبانول سے واقفیت | rr.  | صوبوں کے عمال          | ۔ ک | این زیر" ہے مقابا           |
| 100 | خطابت                  | 777  | عمال كے مظالم كاتم ارك | rro | <u>"</u> ור אַט             |
| rm4 | اخلاق وعادات           | rri  | د عایا کی خبر گیری     | rre | حرم کا محاصره               |
| 4   | عبادت                  | rrı  | فوج                    | rro | سامان رسد كااختيام          |
| rrz | دين اورونيا كي آميزش   | rmi  | سامان دسد              |     | ابن ذبير كے ساتھيوں كى      |
| rrz | ازواج مطهرات کی غدمت   | 46.1 | امارت وتضا             | rro | بِوفائي                     |
| rra | احکام نبوی کی پایندی   | rrr  | تعميركعب               |     | حضرب اسائئے ہے مشورہ        |
| rrq | حقوق والدين            | rrr  | غلاف كعب               | rrs | اوران كاشبأعانه جواب        |
| rr9 | شجاعت د بهادري         |      | فقتل وكمال             | *** | شهادت                       |
| roi | <i>بر</i> اًت دبيبا کي | trr  | قرأت قرآن              | 1   | مجاج کی شقاوت الاش کی       |
| roi | ذريعه معاش             | rrr  | مديث                   | 112 | نظر متی اورا سائه کی بهادری |
| ror | كفايت شعاري            | ree  | تعليم وارشاد           | rra | تد فين                      |
| ror | از واح واولا و         | tre  | عملى افاده واستفاوه    | tri | كارنامه إئة نفل             |

# نهرست اسائے صحابہ سِیر الصّحابہ (حصہ فتم)

| صفحه | ۲t                       | صفحه       | Ct                             | صغد | ۲t                  |
|------|--------------------------|------------|--------------------------------|-----|---------------------|
| 194  | حضرت تحكم "بن عمرو خفاري |            |                                | roo | حسن خاتمه وديباچه   |
| TAA  | معزرت حكم "بن كيهان      | 141        | حضرت ثمامة بن ا ثال            |     | الف                 |
| 199  | حضرت حمز و"بن عمر و      | 121        | حضرت ثوبان "                   | 109 | حضرت ابن الي اوفي"  |
| 7    | حضرت خظله "بن ربيع       |            | ₹                              | í   | حفرت اساء بن صام    |
|      | حضرت حو يطب بن           | 140        | <b>ج</b><br>حفرت جابرٌ بن مسلم | 44+ | اسلمی*              |
| r.r  | عيدانعزي                 | 127        | حضرت جارود بن عمرو             | 141 | حفزت اسير"          |
| خ    |                          | 141        | 1 0 12 -1                      |     |                     |
| 126  | حضرت خاحي من حداف مي     | rA.        |                                |     |                     |
| 1    | حضرت خالدٌ بن عرفط       |            | حضرت جرمية تن عبدالله بجل      |     |                     |
|      | حضرت تزئيم مبن مالك      |            |                                |     |                     |
|      | حضرت خفاف بن ايماء       |            |                                |     | مر فدغنوی           |
|      | خ                        |            |                                |     |                     |
| P+9  | حضرت ذويب بن فلمحه       |            |                                | 142 | حضرت اليمن بن حزيم  |
|      |                          |            | 7                              |     | ب                   |
| r. 9 | حفرت رسعة بن كعب سلمي    |            | معزت عار هين                   | 779 | حضرت بديل بن ورقا   |
| ۳۱۰  | حضرت د فاعد من زید       |            |                                |     | حفرت بسر "بن سفيان  |
|      | j                        |            | حضرت حارثٌ بن نوفل             |     | حضرت بجير مبن زبير  |
| rn   | حضرت زابر بن حرام        | rq.        | مفرت حارثٌ بن مشام             |     | ت                   |
| rir  | حضرت زبرقانٌ بن بدر      | rar        |                                |     | حفزت تميم بن سدين   |
| rır  | حضرت زيدٌ بن خالد جبنی   | <b>190</b> |                                |     | عبدالعزي            |
| 1117 | حضرت زيدً بن مبليل       | 794        | حضرت عَلَم " بن حارث           | 121 | حفرت تميم" بن ربيعه |

| سفم       | ۲t                          | صنح    | ŗŧ                      | صفح      | ſt                      |
|-----------|-----------------------------|--------|-------------------------|----------|-------------------------|
| MAR       | حضرت عدى "بن حاتم           |        | 3                       |          | س                       |
| prq.      | حضرت عروة بن مسعود تقفي     | ٣٢٤    | حضرت عامر مبن اکوع      | 110      | حفزت سراقه ً بن مالك    |
| l-dh-     | حضرت مكرمة بن الياجبل       | rra    | حضرت عائد بن عمرو       | rız      | حضرت سيرة بن معبد       |
| MAZ       | حضرت ملا وحفري              | ٣٣٩    | حضرت عباسٌ بن مرداس     | MIA      | حضرت معدٌ بن خو لي      |
| 1-44      | · د هنرت ممرانٌ بن حصین     | ומיז   | حضرت معبدالله " بن ارقم | ۳I۸      | حضرت سعد الاسود         |
| ۳٠٣       | حصرت ممرؤ بن حمق            | rar    | حضرت فبدالله يتناميه    | rr.      | حضرت سعدٌ بن عامر       |
| [4.4 LA.] | حضرت عمر و بن مره           | ror    | حفرت عبدالله مبن تسييد  | rri      | حفرت سعيدٌ بن العاص     |
| r-3       | حضرت عوہجہ مین تر ملہ       | rar    | حضرت عبدالله" بن بدر    | ۳۳۳      | حضرت سعيدٌ بن ير بوغ    |
| In• A     | حضرت میاضٌ بن ممار          | ros    | حضرت عبدالله شبن بديل   | ۳۲۳      | حفرت فينه "             |
|           | غ                           | 104    | حضرت عبدالله ينبن جعفر  | <i>-</i> | د طرت سليمان بن صرو     |
| (°• Y     | حفرت غالب بن عبدله          |        | حضرت عبدالله ين الي     | r12      | حضرت موادٌ بن قارب      |
|           | ف                           | 14.1   | שנננ                    | ۳۲۸      | حضرت سهيل بن عمر و      |
| ſ*•Λ      | حضرت فر <b>و</b> رٌه بن ميك | ۳۲۲    | حفرت عبدالله مسن زبعري  |          | ش                       |
| r+9       | حضرت فضاله يثي              | b. Abr | معترت عبدالله من زمعه   | rre      | خضرت شيبه بن مقتبه      |
| l*1+      | حضرت فيروز ديلمي"           | المالم | حضرت فبدالله منبن عامر  | rra      | حضرت شيبه بمن عنان      |
|           | ق                           | P-44   | حضرت عبدالله "أن عبدتم  |          | ص                       |
| ru        | حفرت قباتٌ بن اثيم          |        | حفترت عيد الله يسين     | PP       | مطرت للعصعة أثاثا كاجيد |
| וויי      | حضرت بم "بن عباس            | rz•    | مغفل مزنی               | ۳۳۸      | حضرت صفوان بن أميه      |
| 711       | حفزت قيسٌ بن فرشه           | 725    | حفرت عبدالله مجن وبب    | r~1      | «عنرت صفواتٌ بن معطل    |
| ייויי     | حضرت قيسٌ بن عاصم           | 12     | حضرت ببيدالله "بن عبال  |          | ض                       |
|           | 4                           | 720    | حضرت عبدالرخمن بن سمره  |          | حضر ت شماک بن           |
| LIA       | حضرت رزيبن جابر فبري        | FZA    | مفرت ممّابٌ بن اسيد     | 9-(~3-   | سفيان                   |
| ME        | حفرت كعب بمبرس زمير         |        | حضرت متبه بن الي لهب    | +~+      | حضرت ضرازّ بن از ور     |
| 119       | حضرت كعب بن عمير غفلك       | 1      | حفرت وثمن كن الجالعاس   |          | مضرت ضادٌ بن تعلبه      |
| 14.       | حضرت بهمس الهلالي"          | TAT    | حضرت عدّا بن خالد       | ۳۳۵      | مفرت عنامٌ بن تقلبه     |

| صغح    | ſŧ                     | صغح          | · ſt                    | صفحه       | γt                    |
|--------|------------------------|--------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| ۵۲۳    | حضرت الوجهم "بن حذافيه |              | 9                       |            | J                     |
| 744    | حضرت ابوجندل بن سهيل   | tala.        | حفزت واثله بن اسقع      | ۲۲۱        | حضرت لبيد بن ربيعه    |
| PY9    | مضرت ابولغلبه شني      | 447          | معفرت واکل بن حجر       |            | م                     |
| ٣٤٠    | حفرت ابور فامه عددی    | <b>የ</b> የየለ | حفرت وحثى "بن حرب       | ٦٢٢        | حضرت ما عنه "بن ما لک |
|        | حفرت ابوسفيال بن       |              |                         |            | حضرت ثنی مین حارثه    |
| 121    | حادث                   |              | 0                       | PY         | شيباني                |
| الالم  | حفرت ابه فيان بن حرب   | ۲۵٠          | حفرت باشم "بن متب       | וייי       | حضرت فجن "بن ادرع     |
| FAN    | حفرت ابوشريح           | mm           | حفرت ہشام مبن عکیم      | የምየ        | حفرت محمد " بن طلحه   |
| ۳۸۸    |                        |              | حفرت مند بن حارثه       |            |                       |
| 1791   | حفرت ابوعامر اشعري     |              | ی                       | rra        | حضرت مسورٌ بن مخرمه   |
| ۳۹۳    | حضرت الوعسيب"          | רמין         | حفزت يامرم بن عامر      | mr_        | حضرت مطبع "بن اسود    |
| 191    | حفرت الوعمرة بن حفص    | mov          | حفرت يزيد بن الي مفيان  | <u>የተለ</u> | مضرت معاوية بن عکم    |
| (udku  | حضرت ابومالك اشعري     | MAN          | حفرت يزيد من شجره وبإدى | وسام       | حضرت معقل بن سنان     |
| 790    | حفرت ابونجن ثقفي       |              | كنيت                    | مهایها     | حضرت معقل بن بيار     |
| 1794   | حفشرت الومحذ وره       | 109          | حضرت ابوامامه بالملي"   |            | ن                     |
| L, d V | حضرت ابودا قدلشي       |              |                         |            | حفزت ناجيه بن جندب    |
|        |                        | יודייו       | حفرت ابو بكره"          | MAL        | حفرت نبيثة الخير"     |

#### بسم الله الرحمان الرحيم

# ويباجه

وارا مصنفین میں سر الصحاب کا جومقدی سلسلہ شردع کیا گیا تھا۔ اس کی تقیم کے اعتبار سے
(مہاجرین ، انصار ، عام صحاب ) ہے حصائی سلسلہ کی آخری کڑی ہے۔ چنا نچاس کی آئندہ دومری جلد پر یہ
سلسلہ تمام ہوجائے گا۔ اس حصہ میں ان صحابہ کرام کے حالات ہیں جومہا جرین اور انصاد کے علاوہ ہیں ،
جوفتح کمہ کے بعد اسلام الافح یا ہجرت کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ ان میں سے چند صحابہ حضرت حسن ،
حضرت امیر معاویہ ، حضرت حسین اور حضرت عبداللہ ، بن ذہیر طابی سیاسی اور مذہبی اہمیت کے لحاظ سے
حضرت امیر معاویہ ، حضابہ تھے کم نہیں ہیں۔ ان کے دعوائے خلافت والمت کی جبہ سے ان کے حالات
میں سے اکا ہر صحابہ تھے۔ اس لئے آئیس ایک جلد میں علیجہ وہ تحم کردینا مناسب ہوا ، تا کہ ان کے حالات کے ساتھ اس عہد کی مرتب تاریخ بھی سامنے آجائے اور اس وجہ ہے ہی ایسا کرنا مناسب معلوم علا کہ ان کے حالات کے ساتھ اس عہد کی مرتب تاریخ بھی سامنے آجائے اور اس وجہ ہے ہی ایسا کرنا مناسب معلوم عوا کہ ان کے حالات ایک دومری جلد صفارت کے حالات تھے۔ چنانچیان کے لئے ایک جلد محضوص کردی گئی۔ اس

در حقیقت ان بزرگول کے حالات کا لکھتا بہت اہم اور تازک فرض ہے کیونکہ ان ہی بزرگول کے نزائی امور نے مسلم انوں کے ختاف گروہوں ہیں بڑے بڑے سیای اور غہ بی اختلاف پیدا کرو یے ہیں۔ بیا کی مسلمہ امر ہے کہ تاریخی حقائق اور جذبات جداجدا چیزیں ہیں۔ اس لئے ان کے حالات اس طرح لکھنا کہ تاریخی حقائق کادائس بھی ہاتھ سے نہ چھوٹے پائے اور کی جماعت اور کی عقیدہ اور خیال طرح لکھنا کہ تاریخی حقائق کادائس بھی نہ گے۔ بہت مشکل امر اور پانی سے کھیل اور دائس کو تری کو تری بیانا ہور دائس کو تری کوشن کی ہے۔ سے بیانا ہے۔ تاہم میں نے دونوں ہاتوں کو نباہے اور قلم کو جاد کو تی پرقائم رکھنے کی پوری کوشش کی ہے۔ خدااس سی کومشکور فرمائے۔

اس كتاب مے متعلق بيگر ارش ہے كہ جنگ وجدل كے داقعات بيس عموما اختصار لمحوظ ركھا گيا ہے۔ داقعات كااصل مقصد اور خلاصہ لے ليا گيا ہے اور بركار ولا طائل تفصيلات سے اس كتاب كوطول نبيس دیا گیا ہے۔ ای لئے ان کے حوالوں میں گفتلی پابندی نہیں کی گئی ہے۔ دھنرت حسین کے حالات میں بعض مقامات پر ناظرین کو ابن عسا کر کے حوالے بھی نظر آئیں گے، جو بعد زبانہ کی وجہ سے ان کے حالات میں زیادہ قابل استناذ نہیں ہے۔ لیکن اے اس مجبوری کی بنا پر گوارا کیا گیا کہ قدیم کتابوں میں ان کے فضائل اخلاق کے واقعات بہت کم جیں۔ اس لئے اگر ابن عسا کر سے استفادہ نہ کیا جاتا تو بی ضروری ابواب بالکل سادہ رہ جاتے تا ہم چند ناگزیر مقامات کے علاوہ اس کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا گیا ہے۔

خداے دعا ہے کہ وہ کا تب سطور کو الن نفول قدمبد کے نقش قدم پر چلنے کی تو فیق ارزانی فرمائے کہ بیم اس کی قلمی کوششوں کا اس بارگاہ ہے بہترین صلہ ہے۔

فقير عين الدين احمد ندوى ١- اكتوبر ١٩٣٢ء دارا لمصنفين اعظم كره

#### بسم الله الرحمن الوحيم

# د يباچه طبع دوم

اس کتاب کا پہلا ایڈیش آج ہے انیس ال پہلے ۱۹۳۱ء میں شائع ہوا تھا۔ اس مدت میں بعض جدید ماخذ سامنے آئے۔ جن سے نئے معلومات حاصل ہوئے۔ اس لئے اس ایڈیش میں بعض ترمیمیں اور اضافے بھی ہوئے ہیں اور گذشتہ مسامحات کی تھیجے بھی کردی گئی ہے اور اب بیا یڈیش پہلے ایڈیشن سے زیادہ جامع اور کمل ہوگیا ہے۔

معین الدین احد ندوی ۲۵ ( رمضان السیارک مطابق جولائی ۱۹۵۱ء دار کمصنفین ، اعظم گڑھ

.

,

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ للّه ربّ العلمين والصَّلوة والسَّلام على محمد وآله وَ اصحابه اجمعين

# حضرت حسن بن على رضى الله عنهما

نام ونسب:

حسن نام ب ابو محد کنیت سید (ابسنی هذامید ) اورد بجانة البنی (دیسحانتی فی السحد ) خطاب همیهٔ رسول لقب، داد بالی شجر کالید مید : ابو محد حسن بن بلی بن ابی طالب بن عبد المطلب قرشی مطلبی آپ کی دالده ما جده سیده بتول فاظمه زیرا " ، جگر گوش رسول تقی اورآپ کے پر برز رکوار جناب امیر علی مرتفی " ابن عم رسول تقی اس لحاظ سے آپ کی ذات گرامی دو بر سرشر ف کی حالی تھی۔

پیدائش: سنجری کے تیسرے سال رمضان المبارک کے مہید میں معدنِ نبوت کا بیگو ہر شب چائے استعناد بے تیازی کی اقلیم کا تا جدار سلمت کی پُرسکون مملکت کا شہنشاہ ، عرشِ خلافت کا مسند نشین ، دوشِ نبوت کا سوار ، فتنہ و فساد کا نیخ کن ، سر دار دوعالم کی بشارت کا پورا کرنے والا ، أمت مسلمہ کا محسنِ اعظم ، نورافزائے عالم وجود ہوا۔ آنخضرت علظ کوولادت باسعادت کی خبر ہوئی ، تو حضرت فاطمہ " محسنِ اعظم ، نورافزائے عالم وجود ہوا۔ آنخضرت علظ کوولادت باسعادت کی خبر ہوئی ، تو حضرت فاطمہ " محسنِ اعظم ، نورافزائے عالم وجود ہوا۔ آنخضرت علی کودکھانا ، کیانام رکھا گیا''۔ عرض کیا گیا'' حرب''۔ فر بایا کی کے کے گھر تشریف لائے کے اور فر بایا ، 'میر کے ساتویں ون عقیقہ کیا ، اور دو میں نڈھوں کی قربانی کر کے سر کے بال اُر دائے اور ان کے ہم وزن جا ندی خیرات کی۔

عہد نبوکی ﷺ: آخضرت کو حضرت حسن کے ساتھ جوغیر معمولی مجت تھی ، دہ کم خوش تستوں کے حصہ میں آئی ہوگی۔ آپ علی نے بڑے ناز وقع سے ان کی پرورش فرمائی۔ بھی آغوش شفقت میں لئے ہوئے ابھے ہوئے ہم مارک پر سواد کئے ہوئے برآمد ہوتے۔ ان کی اوٹی اوٹی تکلیف پر بے قرار ہوجاتے ۔ بغیر حسن "کو دیکھے ہوئے ندر ہا جاتا تھا۔ ان کو دیکھنے کے لئے روزانہ فاطمہ زہرا "کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت حسن "اور حسین " بھی آپ اللہ سے بے حدمانوں ہوگئے تھے۔

کبھی نمازی حالت میں پُشتِ مبادک پر چڑھ کے بیٹے جاتے بھی رکوع میں ٹانگوں کے درمیان تھن جاتے بھی ریش مبادک سے کھیلتے غرض طرح طرح کی شوخیاں کرتے۔ جان ٹار نا ٹانہایت بیاراور محبت سے ان طفلانہ شوخیوں کو ہر داشت کرتے اور بھی تادیباً بھی نہ چھڑ کتے۔ بلکہ بنس دیا کرتے تھے۔ ابھی حضرت حسن "آٹے سال کے تھے کہ یہ بابرکت ساریس سے اُٹھ گیا۔

عمر فاروقی : حفرت عمر فاروق النے بھی اپنے زمانہ میں دونوں بھا ئیوں کے ساتھ ایسا ہی محبت آمیز برتا ورکھا۔ چنانچہ جب آپ نے کبار صحابہ کے وظائف مقرر کئے تو گو حفرت حسن اس صف میں نہ آتے تھے ایکن آپ کا بھی یانچ ہزار ماہانہ مقرر فرمایا کے۔

عہدِعِثمانی : حفرت عثان غن " نے بھی اپنے زمانہ میں ایسا ہی شفقت آمیز طرزِ عمل رکھا۔ صدیقی اور قاروتی دور میں حضرت عثان " اور قاروتی دور میں حصرت حشان " اور قاروتی دور میں حصرت حشان اللہ علی ایسانہ میں بھر میں ہوئے۔ یہ قوج کشی سعید این العاص کی ماتحتی میں ہوئی تھی سعید این العاص کی ماتحتی میں ہوئی تھی سے دائیں العاص کی ماتحتی میں ہوئی تھی سے دائیں العاص کی ماتحتی میں ہوئی تھی ہے۔ یہ بھر سے اللہ المعام کی ماتحتی میں ہوئی تھی سعید این العاص کی ماتحتی میں ہوئی تھی ہے۔

اس کے بعد جب حضرت عثمان سے حفاف فتندا تھا اور باغیوں نے تصرِ خلافت کا محاصرہ کرنیا تو حضرت سی سے اللہ بزرگوادکو میہ مشورہ دیا کہ آپ محاصرہ اُسٹے تک کے لئے مدینہ سے باہر چلے جائے ، کیونکہ اگر آپ کی موجود گی میں حضرت عثمان ششہید کردیے گئے تو لوگ آپ کی مطعون کریں گے اور شہادت کا ذمہ دار تھم رائیں گے ۔لیکن باغی حضرت علی سی کی نقل و حرکت کی برابر محرائی کرر ہے تھے۔اس لئے حضرت علی اس مفید مشورہ پڑل بیرانہ ہو سکے ہے۔

إ بخارى كمّاب المناقب أنسنٌ وأبحسينٌ تع فقرح البلدان بلاذرى ذكر عطاه عمر " بن الخطاب مع ابيناً شير ، جلده م م م مع يوب مع ابيناً مي ١٨١

البت حفرت حسن " كوحفرت عثان " كى حفاظت كے لئے بھيج ديا۔ چنا نچانبول نے اور ان كدومرے ساتھوں نے اس خطرہ كى حالت على نهايت شجاعت و بهاورك كے ساتھ حملة وروںكى مادافعت كى ، اور باغيوں كواندر كھنے ہے دو كے دكھا۔ اس مافعت على خود بھى بہت ذخى ہوئے ہارا بدن خون ہے تقين ہوگيا ، كين حفاظت كى يہمام تدبير بن ناكام خابت ہوئيں اور باغی جھت پر چڑھ كر بدن خون ہے تقين ہوگيا ، كين حفاظت كى يہمام تدبير بن ناكام خابت ہوئي و آب نے جوش اندر كھس كے اور حضرت عثان " كوشهيد كرويا ۔ حضرت على " كوشهادت كى خبر ہوئى تو آب نے جوش غضب على حضرت حن " كوشمانچ ماداكم تم نے كسى حفاظت كى كہ باغيوں نے اندر كھس كر حضرت عثان " كوشهيد كرويا ۔ كسى حفاظت كى كہ باغيوں نے اندر كھس كر حضرت عثان " كوشهيد كرويا اللہ ۔

بيعتِ خلافت كروقت حضرت على ﴿ كومشوره :

حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جب سند خلافت خالی ہوگی اور سلمانوں کی نگاوا تخاب معضرت علی پر پر بی اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہی او حضرت حسن نے غلب اندیش سے والد برز کوارکو پیشورہ دیا کہ جب تک تمام مما لک اسلامیہ کے لوگ آپ سے خلافت کی اور خواست نہ کریں ہاں وقت تک آپ سے قبول نفر مائے کیکن حضرت علی نے فر مایا کہ خلیف کا تخاب صرف مہا جرو افساد کا حق ہے۔ جب وہ کی کوخلیف تسلم کرلیں تو چرتمام مما لک اسلامیہ پراس کی اطاعت واجب ہوجاتی ہے۔ بیعت کے لئے تمام دنیا کے مسلمانوں کے مشورہ کی شرطنیں ہادرخلافت قبول کرلی ہے۔ جبعت کے لئے تمام دنیا کے مسلمانوں کے مشورہ کی شرطنیں ہادرخلافت قبول کرلی ہے۔ بیعت کے لئے تمام دنیا کے مسلمانوں کے مشورہ کی شرطنیں کے درخلافت قبول کرلی ہے۔ جبعت کے سے حضر سے علی سے کوروکنا :

حضرت علی " کی بیعت کے بعد جب حضرت عاکش"، طلحہ "اور زبیر رضوان التد علیم حضرت عثان " کے قصاص میں ان کے قابلوں ہے بدلہ لینے کے لئے نگلے تو پھر حضرت حسن " نے حضرت علی " کی فدمت میں عرض کیا کہ آ ب مدیندلوٹ چلئے اور پچھوڈوں کے لئے خاند شین ہوجا ہے ، لیکن حضرت علی " کی رائے میں مدینہ لوٹنا اور خانہ شین ہوجا تا اُمت کے ساتھ فریب تھا اور اس ہے اُسکن حضرت علی " کی رائے میں مدینہ لوٹنا اور خانہ تھا۔ اس لئے واپس نہ دی کے ''۔

جنگ جمل : بدوه وقت تھا کہ حضرت طلحہ "اور زبیر و غیره حضرت عنان کے تصاص کے لئے نکل چھے تھے۔ اس لئے حضرت علی فردیں۔ جب آپ بالکل آ مادہ ہو گئے تو حضرت حسن " کو بھی چارونا چار آپ کی تمایت علی نکلنا پڑا۔ چنا نچہ والد ہزر گوار کے تکم کے مطابق معضرت عمار بن یا سر " کے بھی اوالی کو فیکوان کی امداد بر آ مادہ کرنے کے لئے کو فیکٹریف لے گئے۔

ان بی ایام میں حضرت ابوموی اشعری "مسلمانوں کو خانہ جنگی اور فتہ وفسادے وہ کئے کے لئے کوفہ آئے ہوئے تصادر جامع کوفہ میں تقریر کر دہے تھے۔ کہ "ہراوران کوفیتم لوگ عرب کی بنیاد بن جاؤ، اللہ مظلوم اور خوفز دہ تمہارے دامن میں بناہ لیں ۔ لوگو! فتندا شعتے وقت بہجان نہیں بڑتا بلکہ مشتبہ رہتا ہے۔ فروہونے کے بعداس کی حقیقت ظاہر بہوتی ہے ۔معلوم نہیں بیفتہ کہاں ہے اُٹھا ہے اور کس نے اُٹھا ہے اور کس کے فیار کا لورک کا فوار یں نیام میں کرلو، نیزے کے پھل نکال ڈالو، کمانوں کے چلے کا شدو اور گھر دن کے اندرونی حصیص بیٹے جاؤگو! فتنہ کے ذیانے میں سونے والا کھڑ ہے ہوئے والے کے بہترے ''۔

حضرت حسن في محد ينج كري تقرير في تو حضرت الدموى كوروك ديا ،اور فرماياتم يبال سے مكل جا واور فرماياتم يبال سے نكل جا واور جہاں بى بيل اللہ جا واور خود منبر ير چڑھ كراہل كوف كومضرت على "كى الداد پر اُ بھارا۔ چنانچہ آپ كى وعوت اور جرين عدى كندى كى تقرير ير ، ٩٦٥ كوفى حضرت على "كا ساتھ و يہ پر آبادہ بوگئے ۔ حضرت على "كا ساتھ و يہ پر آبادہ بوگئے ۔ حضرت على "كا ساتھ و يہ كر مقام ذى قار ميں حضرت على سے اور جنگ كے فيصلے كى برابر ساتھ د برا

جمل کے بعد صفین کا آیا سے خیز معرکہ ہوا۔ اس میں بھی آ باپ والد برز گوار کے ساتھ سے اور التوائے جنگ برجوع بدنام مرتب ہوا تھا اس میں شاہد تھے گئے۔

حضرت على "كي شهاوت:

سرت لی جہارت میں میں اللہ ایں مجم نے حضرت ملی " پر قاتلان تملہ کیا۔ زخم کاری لگا۔ اس خلافت کے پانچویں سال این مجم نے حضرت ملی " پر قاتلان تملہ کیا۔ زخم کاری لگا۔ اس جمعہ لئے نقل وجر کت سے معذور ہوگئے۔ جنانچہ جمعہ کی امامت حضرت حسن " کوتفویض فرمائی۔ اس جمعہ میں آپ نے ذیل کا خطبہ دیا:

'' خدائے جس نبی کومبعوث کیا ،اس کوایک ذات ،ایک قبیلہ اورایک گھر حنایت فرمایا۔ اس ذات کی قتم جس نے محمد بھٹے: کومبعوث کیا ، جوشخص ہم اہلویت کا کوئی حق تلف کرے گا ،خدااس احلاف حق کے بقدراٹ شخص کاحق گھٹاد ہے گا ''۔

حفرت علی " کازنم نبایت کاری تھا۔ جب بیخنے کی کوئی امید باتی نه رہی تو بعض ہوا خوا ہوں نے آپ سے حضرت حسن " کی آئندہ جائشنی اور خلافت کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا: " " نہیں تھم دیتا ہوں ندرو کتا ہوں" کے زخی ہونے کے تیسرے دن حضرت علی " جنت الفردوس کوسد هارے۔ حضوت حسنین " اور جعفر "نے خسل دیا۔ حضرت حسن "نے تماز جناز ہ پڑھائی اور نماز فجر کے قبل آپ کا جسدِ خاکی مقام دھبہ میں جامع مسجد کے متصل سپر دِخاک کیا گیا ہے۔

حفرت حسن كل بيعت خلافت:

حفرت علی کی دفات کے بعد امیر معاویہ کے مقبوضہ علاقہ کے علاوہ باقی سارے ملک کی نظریں حفرت حسن کی طرف تھیں۔ چنانچہ والد برز رکوار کی تدفین سے فراغت کے بعد جامع مجد تشریف لائے مسلمانوں نے بیعت کے لئے ہاتھ بردھائے۔ آپ نے بیعت کی اور بیعت کے بعد حب ذیل تقریرار شادفر مائی:

آپ کی میلی تقریر:

"الوگو! كُلْمَ الله المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف الله المحتلف الله المحتلف الله المحتلف الله المحتلف الله المحتلف المحتلف

امير معاويية كاجار حانه اقدام:

لے مسعودی عبلد علم سے ساتھ ہے۔ این این این سعد جز ۳۰ ق اول ذکر علی معالم نے متعدرک میں مجی اس کوخفیف تغیر کے ساتھ قبل کیا ہے۔ سے طبری عبلہ کے من ا

امیر معادیہ " کوان حالات کا پورااندازہ تھا۔اس لئے حضرت علی " کی شہادت کے بعد بی انہوں نے پیش قدی شروع کردی اور پہلے عبداللہ بن عامر بن کریز کومقد مرائجیش کے طور پرآ گے روانہ کردیا۔ یا نبارہ وتے ہوئے دائن کی طرف بڑھے۔

حضرت حسن ﴿ ي مقابله كے لئے آماد كى اوروائسى:

حضرت حسن "اس وقت كوف يل تھے۔آپ كوعبدالله بن عامر كى پیش قدى كى خبر ہوئى تو آپ بھى مقابلہ كے لئے كوف كى طرف بڑھے۔ ساباط بننج كرا پی فوج بس كمزورى اور جنگ ہے بہلوجى كة تارد كيھے۔ اس لئے اى مقام يرزك كرحب ذيل تقرير كى :

"میں کی مسلمان کے لئے اپ دل میں کیے نہیں رکھتا اور تمہارے لئے بھی وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لئے کرتا ہوں۔ تمہارے سامنے ایک رائے پیش کرتا ہوں۔ امید ہے اے مستر و نہ کرو گے۔ جس اتحاد و بچہتی کوتم ناپسند کرتے ہو، وہ اس تفرقہ اور اختلاف ہے کہیں افضل و بہتر ہے جے تم چاہتے ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہتم میں سے اکثر اشخاص جنگ سے بہلو تہی کررہے ہیں اور لڑنے سے برد کی دکھارہے ہیں۔ میں تم لوگوں کوتہاری مرضی کے خلاف مجبور کرنانہیں چاہتا"۔

سے خیالات من کرلوگ سنائے میں آگئے اور ایک دوسرے کا منہ تکنے گئے۔ اگر چہ کچھلوگ جنگ سے پہلوتہی کرر ہے تھے ہتا ہم بہت سے خارتی عقائد کے لوگ جو آپ کے ساتھ تھے وہ معاویہ " سے لڑنا فرض عین سجھتے تھے۔ انہوں نے جب بیرنگ دیکھاتو حضرت علی " کی طرح حضرت حسن " کو بھی پُر ابھلا کہنے گئے اور ان کی تحقیر کرنی شروع کردی اور جس مصلّیٰ پر آپ تشریف فرما تھے ہملہ کرکے اسے چھین لیا اور پیرائی مہارک کھسوٹ کر گلے سے جاد کھنے گی۔

· حضرت حسنؓ نے میہ برہمی دیکھی تو گھوڑ نے پرسوار ہو گئے اور رہیدہ و ہمدان کو آ داز دی۔ انہوں نے بڑھ کرخارجیوں کے نرغہ سے چھڑ ایا اور آپ سید ھے مدائن ردانہ ہو گئے۔

راستہ میں جراح بن قبیصہ خار جی جملہ کی تاک میں چھپا ہوا تھا۔ حضرت حسن جیسے ہی اس کے قریب سے ہوکر گز رے اس نے حملہ کر کے زانو ہے مبارک زخمی کردیا۔ عبداللہ بن خطل اور عبداللہ بن طبیان نے جوامام کے ساتھ تھے، جراح کو پکڑ کراس کا کام تنام کردیا اور حضرت حسن ماکن جا کرقصر ابیض میں قیام پذیر ہو گئے اور زخم بھرنے تک تھہرے دہے۔

شفایاب ہونے کے بعدعبداللہ بن عامرے مقابلہ کے لئے تیار ہو گئے۔اس دوران میں امیر معاویہ " بھی انبار بھنے کے تھے اور قیس بن عامر کوجو حضرت سن کی طرف سے پہال متعین تھے،

گیرلیا تھا۔ ادھر معاویہ "نے قیس کا محاصرہ کیا۔ دوسری طرف حفرت حسن " اور عبداللہ ابن عامر بالمقائل آگئے۔ عبداللہ اس موقع پر بیر چال چلا کہ حضرت حسن " کی فوج کو مخاطب کر کے کہا کہ عراقہ واللہ علی خود جنگ کرنائبیں چاہتا۔ میری حیثیت صرف معاویہ "کے مقدمہ انجیش کی ہادروہ شامی فوجیس میں خود جنگ کرنائبیں چاہتا۔ میری حیثیت صرف معاویہ " کومیراسلام کہددواور میری جانب ہے یہ بیام پہنچادو کے اس کے حسن " کومیراسلام کہددواور میری جانب ہے یہ بیام پہنچادو کہ ان کومیراسلام کہدداور میری جانب ہے یہ بیام پہنچادو کہ ان کومیراسلام کہدداور میری جانب ہے ہیں۔ اس کے حسن گئے مار کا بیام ساتو انہوں نے جنگ کرنامناسب نہ جمااور پیچھے ہٹنے گے۔ حضرت حسن نے اس کیاتو وہ مدائن لوٹ گئے۔

### خلافت ہے دستبرداری :

آپ کے مدائن چلے آنے کے بعد عبداللہ بن عامر کوموقع مل گیا۔ اس نے بڑھ کر مدائن میں گھیرلیا۔ حضرت حسن میں پہلے بی ہامیر معاویہ سے سلح کرنے پر آمادہ تھے۔ اپ ساتھیوں کی بردلی اور کمزوری کا تجربہ کرنے کے بعد جنگ کا خیال بالکل ترک کردیا اور چند شرائط پرامیر معاویہ کے حق میں خلافت سے وسمبرداری کا فیصلہ کرلیا اور بیشرط عبداللہ بن عامر کے ذریعہ سے امیر معاویہ کے پاس مجوادیں، جو حسب ذیل ہیں ؟

- ا۔ کوئی عراقی محض بغض و کیندگی دجہ ہے نہ پکڑا جائے گا۔
  - ۴۔ بلااستثناءسب کوامان دی جائے گی۔
  - ٣٥ عراقيوں كے مفوات كوانگيز كياجائے گا۔
- م يهواز كاكل فراج حسن ك ليخصوص كردياجائ كا
  - ۵\_ حسين حودولا كاسالانه الحياد ودياجائكا ـ
- ۲۔ بی ہاشم کوصلات وعطایا میں بی عبد شمس (بی أمیه ) پرتر جيح دی جائے گا۔

عبدالله بن عامر نے بیشرا اُطامیر معاویہ یک پاس پھجوادی۔ انہوں نے بلاکسی ترمیم کے بیہ تمام شرطیں منظور کرلیں اور اپنے قلم ہے منظوری لکھ کرائی مہر شبت کر کے معززین و مما کد کے شہادتیں لکھوا کر حضرت حسن کے پاس پھجوادیں !۔

لے بیتمام حالات اخبار الفوائل و یوری صغیہ ۲۳۳۲۳۳ سے ماخوذ ہیں۔ این اشیرکا بیان اس سے کسی قدر مختلف ہے۔ اس کی روایت کے مطابق صورت واقعہ یہ ہے کہ جس وقت امام حسن نے اپنی شرائط امیر معاویہ کے سامنے بیش کرنے کے لئے بھیجی تعیس ای دوران میں امیر معاویہ نے بھی ایک سادہ کا مذہبر مہرکا کر حسن کے پاس بھیجاتھا کہ اس پردہ جوشرائط جا ہی تح سب منظور کرلی جا تھی گی۔ اس کا غذکے جیجنے کے بعد امیر معاویہ ہے پاس حسن کے شرائط والاکاغذ بھیجا۔ (باق مغرم اور کھیے)

دست برداری کے بعد حفرت حسن ٹے قیس بن سعد انساری کو جومقدمہ انجیش کے ساتھ شامیوں کے مقابلہ پر مامور تھے۔ اس کی اطلاع دی اور جملہ امور امیر معاویہ کے حوالہ کرک مدائن چلے آنے کا حکم دیا۔ قیس کو یہ فرمان ملا تو انہوں نے نوخ کو بڑھ کر سنایا اور کہا کہ اس کے بعد ہمارے کے صرف دو مورش ہیں۔ یا تو بلا امام کے جنگ جاری رقعی یا معاویہ کی اطاعت قبول کرلیں۔ ان کے دستہ میں بھی بچھ کمز در لوگ موجود تھے ، جنہوں نے امیر معادیہ "کی اطاعت قبول کرلیں۔ ان کے دستہ میں بھی بچھ کم ور لوگ موجود تھے ، جنہوں نے امیر معادیہ "کی اطاعت قبول کرلیا دو قیس حضرت حسن کے حکم کے مطابق آپ کے پاس مدائن چلے آئے اور ان کے مدائن آنے کے بعد حضرت حسن کوفہ تشریف لے گئے۔ امیر معادیہ "آکر آپ سے ملے اور دونوں میں سلم نامہ کے تیمر انکو کی زبانی بھی تو شق ہوگئی ہے۔

اُورِ جوشرطیں اخبار القوال نے قل کی گئی ہیں۔ ان کے علاوہ عام طور پر ایک بیشرط مہرت شرط مہرت جورے کہ امیر معاویہ کے بعد حسن منظیفہ ہوں کے لیکن بیشرط مروج الذہب معودی اخبار القوال دینوری، بیقو بی بطبری اور ابن اثیروغیرہ کی بیس بھی نہیں ہے۔ البنة علامہ ابن عبد البر نے المقاب نے لئے استیعاب بیس الکھا ہے کہ علاء کا بدیان ہے کہ حسن مرف معاویہ کی زندگی ہی تک کے لئے ان کے حق میں دست بردار ہوئے تھے کہ لیکن ابن عبد البرکا یہ بیان خود کل نظر ہے۔ اس لئے کہ جو واقعہ کی مشد تاریخ بیس ملتا، اس کو ملا، کا بیان کیے کہا جا سکتا ہے ممکن ہے، ان کے عہد کے علاء کی بدرائے رہی ہو لیکن تاریخ میں برطرح کی رطب ویا ہی روایتی نقل کر دیتا ہے، اس شرط کا کوئی ذکر نہیں کیا اور آئندہ واقعات ہے بھی اس کی تا شریبیں ہوتی۔

ای شرط کے نہ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ حضرت حسن "کی وفات کے بعد جب امیر معاویہ یہ یہ دیا ہے۔ اس کے بعد جب امیر معاویہ یہ یہ یہ یہ یہ کے ایس کے اور این زبیر "جسین اور عبد الرحمٰن بن الی بکر وغیر و کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا تو ان بزرگوں نے اس کے خلاف ہر طرح کے دلائل دیے۔ این زبیر "نے کہا کہ یہ طریقہ خلفائے راشدین کے انتخابی طریقہ کے خلاف ہے۔ اس لئے ہم اے منظور نہیں کہا کہ یہ طریقہ خلفائے راشدین کے ہم اے منظور نہیں کرسکتے۔ عبد الرحمٰن بن الی بکر نے کہا یہ قیصر و کسری کی سنت ہے۔ لیکن کی نے بھی یہ دلیل نہیں دی کہ

<sup>(</sup>بقرسنی ۲۲)

امیر معادیا نے اس کورو کے رکھا۔ حسن " کو جب امیر معاویہ کامیر کردو سادہ کاغذ طاتو انہوں نے اس میں بہت کی شرطیں جو پہلے مطالب میں بیٹھیں بڑھادیں۔ لیکن امیر معاویہ نے انہیں سلیم نہیں کیا اور صرف انہی شرا لکا کو مانا جسے حسن سیلے بہتے پچکے تھے۔ (ابن اثیر مجلد ۳۳۲ س ۳۴۲) افراد العقوال س ۲۳۲ سے استیعاب تذکر قامام حسن

حسن "صرف تمہادے تق میں دست بردارہ وئے تھے، اس لئے یزید کو ولی عہد نہیں بنایا جاسکتا۔ ظاہر ہے کہ اگر ان بزرگوں کواس تم کی شرط کاعلم ہوتا تو وہ دو سرے دلائل کے ساتھ اسے بھی بزید کی ولی عہدی کی مخالفت میں ضرور پیش کرتے ۔ بھرامیر معاویہ "کی وفات کے بعد جب حضرت حسین "بزید کے مقابلہ میں کھڑے ہوئے آپ نے اپنے دعویٰ کی تائیداور بزید کی مخالفت میں بہت کی تقریر ہیں کی مقابلہ میں کھڑے ہوئی تھے اور وہ امیر معاویہ "
اوران تقریروں میں بزید کی مخالفت کے اسباب بیان کئے ہیکن کسی تقریر میں بھی آپ نے یہ دعویٰ نہیں فرمایا کہ چونکہ میر سے بھائی حسن "صرف امیر معاویہ "کی زندگی میں وفات یا بھی تھے۔ اس لئے اصول تو ارث کی رُوسے ان کی جانشی کاحق مجھے یا حسن "کی زندگی میں وفات یا بھی تھے۔ اس لئے اصول تو ارث کی رُوسے ان کی جانشی کاحق مجھے یا حسن "کی اولا دکو پہنچتا ہے۔ حالا تک بی بی کی حکومت کے ظاف دلائل میں یہ بوی تو ی دلیل تھی لیکن حضرت

اس معلوم ہوتا ہے کہ بیداقعہ بی سرے سے فلط ہے۔ باقی رہا سوال کہ پھر بعض ارباب سیرنے کیو نقل کیا ہے؟ اس کا جواب ان لوگوں کے لئے بہت آسان ہے، جوبی اُمیداور بی ہشم کی اختلافی تاریخ پر نظر رکھتے ہیں کہ ان میں سے ہرا یک حامی دوسرے کے متعلق ایسی روایتیں گھڑ دیتے ہیں، جس سے دوسرے کے دائن برکوئی دھتہ آتا ہو۔

اس میں شک نہیں کہ امیر معاویہ نے حضرت علی کے خلاف صف آ را ہوکر اور پھراپنے
بعد یزید کو ولی عہد بنا کر اسلامی خلافت ختم کر کے تاریخ اسلام میں نہایت یُری مثال قائم کی ۔لیکن
اس غلطی کومش اس کی حد تک محد و در کھنا چاہئے تھا۔ مگر ان کے مخالفوں نے اس پر بس نہیں کیا۔ بلکہ
ان کے خلاف ہر طرح کے بہتان تر اش کرتاریخوں میں شامل کر دیئے ۔ او پر کی شرط بھی اسی بہتان
کی ایک کڑی ہے۔

ہمارے بزدیک اس شرطی ایزادے امیر معاویہ کے اشارے سے حضرت سن کونہ ہر دینے والی روایت کی توشق مقصود ہے۔ جس کا ذکر آئندہ آئے گا۔ اس لئے کہ جب بطور مقدمہ کے اسے تسلیم کرانیا جائے کہ حسن معرف معاویہ کی زندگی تک کے لئے خلافت سے دشہر دار ہوئے تھے اور امیر معاویہ کی اندان میں حکومت جائے تھے تھے تو بھر دونوں مقدمات سے یہ کھلا ہوا نتیج نکل آتا ہے کہ حسن کا کوامیر معاویہ کی نے نہر دلوایا تھا۔ اور یہ ایسا مکر وہ الزام ہے، جس سے امیر معاویہ کی افلاقی تصویر نہایت بدنما ہوجاتی ہے اور وہ بمیشہ کے لئے مورد طعن بن جائے ہیں۔ حضرت حسن کے اصاب وفات برانشاء اللہ امیر معاویہ کے صالات میں تفصیل سے بحث کی جائے گی۔

مجمع عام میں دستبر داری کا اعلان اور مدینه کی واپسی:

کو جفرت حسن "اورامیر معاویه" کی مصالحت کے بعد عمر و بن العاص " نے جوامیر معاویہ یا کے ہمراہ بتھے الن سے کہا کہ مناسب بیہ ہے کہ مجمع عام میں حسن ؓ ہے دشہر داری کا اعلان کرادو، تا کہ لوگ خودان کی زبان ہے اس کوئ لیس میں معاویہ من بیر جمعت مناسب نہ بھتے تھے۔اس لئے پہلے اس برآ مادہ نہ ہوئے ،گر جب عمر و بن العاص ؓ نے بہت زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے حضرت حسن ؓ ہے درخواست کی کہ وہ برمبر عام دستہ داری کا اعلان کردیں۔امیر معاویہ " کی اس فرمائش برحضرت حسن ؓ نے بہت میں معاویہ " کی اس فرمائش برحضرت حسن ؓ نے بہت میں حسب ذیل تقریر فرمائی۔

اس خاتم الفتن دست برداری کے بعد حفرت حسن " اپنے اہل و میال کو لے کر مدیر تہ الرسول چلے گئے۔اس طرح آنخضرت ﷺ کی بیابیشن گوئی بوری بوئی کے "میرایہ بیٹا سید ہے، خدااس کے ذرایہ مسلمانوں کے دوبڑے فرقوں میں صلح کرائے گا"۔

باانتلاف روایت آپ کی مت خلافت ساڑھے پانٹی مہینہ یا چھ مہینہ سے پچھ زیادہ یا سات مہینہ سے پچھ زیادہ یا سات مہینہ سے پچھ زیادہ یا سات مہینہ سے پچھ زیادہ کی تاریخ میں بیادت میں ہے۔ بعض ربع الاول اس میں بیادی الاول ہا ہے۔ بعض ربع الاول اس میں بیادی الاول ہا ہے۔ سے مدے خلافت میں بھی اختلاف ہوگیا ہے۔ معاویداور قیس این سعد میں صلح :

حفرت حسن کی بتبرداری ہے آپ کے خاص صامیوں اور حفرت علی کے فدا ئیوں کو بردا صدمہ پنچا۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت حسن کے بچھ آ دمیوں نے جن پرشامیوں کا تفق جادو چل گیا تھا،

کروری دکھائی تھی ایکن ان کے علاوہ ہزاروں فدایان علی اس وقت بھی سر بکف جان دینے کے لئے آمادہ تھے۔خود قیس بن سعد جو حفرت حسن کے مقدمۃ آکیش کے کماندار تھے، حفرت حسن کے تھم بر حفرت معاویہ کا مقابلہ چیوڑ کر بدائن آو چلی آئے تھے ایکن د تقبر داری کے بعد کسی طرح امیر معاویہ کی خلافت تسلیم کرنے پر تیار شہوتے تھے اوران ہے مقابلہ کرنے کے لئے ہمتن آبادہ تھے اورا پی ہم خیال جماعت سے جنگ کے بیعت بھی لے کی تھی ۔لیکن آخر میں امیر معاویہ نے ان کے تمام مطالبات مان کر ملی کے لئے ایک بیعت بھی لے کی تھی ۔لیکن آخر میں امیر معاویہ نے ان کے تمام مطالبات مان کر ملی کے لئے بیعت بھی ایک کے تھی ۔لیکن آخر میں امیر معاویہ نے ان کے تمام مطالبات مان کر ملی کے لئے بیعت بھی ایک کے تھی ۔لیکن آخر میں امیر معاویہ نے ان کے تمام مطالبات مان کر ملی کے لئے بیعت بھی ان کے تمام مطالبات مان کر ان کی تعلق کے تعلق کے تو تعلق کی تعلق کے ت

وفات : وتتبرداری کے بعد حضرت اخری کو کردیات تک لین جدیزد گواد کے جوارش خاموثی و سکون کا نندگی بسر کرتے دہا ہے۔ کا زندگی بسر کرتے دہے دیا جواری جعدہ بنت اضعت نے کسی وجہ سے زبردے دیا ہے۔

زہر سم قاتل تھا۔ قلب دجگر کے نکڑے کئرے کٹ کٹ کرگرنے گئے۔ جب حالت زیادہ نازک ہوئی اور زندگی سے مایوں ہو گئے تو حضرت حسین "کو ہلاکران سے داقعہ بیان کیا۔ انہوں نے زہر دینے دالے کانام ہو چھا فر مایا، نام ہو چھ کر کیا کرو گئے؟ عرض کیا آئی کروں گا۔ فرمایا، اگر میر اخیال میچ ہے تو خدا بہتر بدلہ لینے دالا ہے اور اگر یہ غلط ہے تو میں نہیں جا ہتا کہ میری دیہ سے کوئی ناکر دہ گناہ پکڑا جائے اور زہر دینے دالے کانام بتانے سے انکار کردیا۔

حفرت عائش صدیقة معنی کواین نانائے بہلوش فن ہونے کی بری تمناتی۔ اس لئے اپی محتر مانی خفرت عائش صدیقة معنی خوری میں فن ہونے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے خوتی سے اجازت دے دی۔ اجازت ملنے کے بعد بھی احتیاطا فرمایا کہ میرے مرفے کے بعد دوبارہ اجازت لینا جمکن ہے میری زندگی میں مرفت سے اجازت دے دی ہو۔ اگر دوبارہ اجازت می بائے وروض نبوی تابعی میں فن کرنا مجھے خطرہ ہے کہ بنی اُمیم اتم ہوں گے۔ اگر مزاحمت کی صورت بیش آئے تو اصرار نہ کرنا ورفتی الغرقد کے گوغریباں میں فن کردینا ہے۔

ز ہر کھانے کے تیسرے دن ضروری وصیتوں کے بعد باختلاف روایت رہے الاول <u>۴سم جے</u> <u>۵۰ چی</u>ش اس بورینشین مستد بے نیازی نے اس و نیائے دنی کو خیر باد کہا۔ انسا للله و انا الیه و اجعون و فات کے وقت سے میا ۴۸ سال کی عمرتھی۔

ا ابن ایش بلام مساور می است می زبر ک معلق عام طور پر بینا انتی بھیلی ہوئی ہے کہ امیر معاویہ کے اشارے سے دیا گیا تھا جو سرائر مقاویہ کے اشارے سے دیا گیا تھا جو سرائر قلط ہے اس رتفعیلی بحث انتاء اللہ امیر معاویہ کے طالات میں آئے گی۔
سع استیعاب بیلدا میں 100 ورون الذہب مسودی جلاس میں ۱۳۵۰

جنازہ پر جھگڑا: وفات کے بعد حفرت حسین نے وصیت کے مطابق دوبارہ حفرت عائش سے اجازت مانگی ، آپ نے بھر فراخد لی کے ساتھ مرحمت فر مائی کے کین حفزت حسن کا خطرہ بالکل میچ نکلا۔

مردان کواس کی خبر ہوئی تو اس نے کہا کہ حسن " سمی طرح روضہ نبوی ﷺ میں وفن نہیں کئے جاسکتے۔ان لوگوں نے حضرت عثمان " کوتو یہال وفن شہونے دیا اور حسن " کو وفن کرنا جا ہے ہیں۔ یہ سمی طرح نہیں ہوسکتا۔

حضرت حسین نے مقابلہ کرتا جاہا ، مروان بھی اڑنے پر آبادہ ہوگیا اور قریب تھا کہ ایک مرتبہ مدین فرین سلمانوں کے خون سے لالہ زار بن جائے کہ اسے میں شہور سحانی حضرت ابو ہریرہ " بینی گئے اور جلائے کہ" بہ کیا تلام ہے کہ این رسول بھٹی کواس کے ناتا کے بہلو میں فرن کرنے سے روکا جاتا ہے" ۔ پھر حسین ہے کہا کہ اس کے لئے کشت وخون سے کیافا کہ ہو؛ حسن کی وصیت بھول گئے کہا گرفت خوز بیزی کا خطرہ ہوتو عام سلمانوں کے قبر ستان میں فن کردینا" ۔ اس پر حضرت حسین "کا غسہ مخت فرا کہ کو کیا اور بی ہاشم میں جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی۔ اس کے بعد سعید بین العاص عامل مدینہ نے نماز جنازہ پر ھائی اور لاش مبارک جنت ابھی میں حضرت فاطمہ زیر ہوگے پہلومیں بیرد خاک گئی گئے۔

حفرت حسن کارد خد نبوی آئے کے بجائے بقیع کے گور غریباں میں فن کیا جاتا بھی آپ کے روحانی نظرف کا نتیجہ تھا کہ جس بیکر صلح آتی نے زندگی بحر مسلمانوں کے خون کی قیمت پر دنیاوی جاوجھم حاصل کرنا پیند نہ کیا اور خوزیز کی ہے نجنے کے لئے سلطنت وحکومت جیسی چیز کو تھر اگر عزالت نشینی کی زندگی اختیار کی اس کے جسید خاکی نے مرنے کے بعد بھی پیر شمہدد کھایا کہ دوخہ نبوی اللہ کی مقابلہ میں بقیع گور غریباں میں فن ہوا لیکن حرم نبوی اللہ عمل مسلمانوں کا خون زیگر نے دیا ، در نداس قیمت پر جدا مجد کے پہلو میں جگر لئی بہت آسان تھی۔

مدینه بیس ماتم : حفزت حسن کی رحلت معمولی واقعه نه تقابلک من وسالمت کاماتم تقایطم و عفوکا ماتم تقام مبروتل کاماتم تقاراستغناء و بے نیازی کاماتم تقار خاندان بنوت کے چشم و جراغ کاماتم تقار اس لئے آپ کی وفات بریدیند میں گھر گھر صفِ ماتم بچھٹی ۔ بازار بندم و گئے ، گلیوں میں سناٹا چھا گیا۔

الی اس موقع پر بھی حرم نیوی اللط کے دشتوں نے ایک روایت مشہور کردی ہے کہ حضرت ما آئٹ نے اجازت نہیں وی اور حضرت مشن کے روضہ نیوی الطاعی وٹن ہوئے میں مزاتم ہوئیں۔ کمریدروایت بھی امیر معاویہ کے شرائعا کی طوح حضرت عائشہ "کویدنا م کرنے کے لئے گھڑی گئی ہے۔ جس کی کوئی اصلیت نہیں۔ علی انتیعاں۔ جلدا میں 180 واسد الغابیہ جلدا میں 10

ئى ہائىم كى مورتوں نے ايك مهيد تك موك منايا حضرت ابو ہريرہ الممجد على فرياد و فغال كرتے تھاور پكار يكار كركتے تھے كـ "لوگو! آج خوب دولو كد مول الله الله كا كتوب دينا سے أخد كيا ك\_

جنازہ میں انسانوں کا اتنا جوم تھا کہ اس ہے پہلے مدینہ میں کم دیکھنے میں آیا تھا۔ نظہہ بن ائی مالک جوشی میں شریک تصراوی ہیں کہ مفرت حسن کے جنازے میں اتنا اژد ہام تھا کہ اگر سوئی الیمی مہین چیز بھی بھینکی جاتی تو کشرت اژد ہام ہے زمین پرندگر تی ہے۔

حُليه : حفرت حن صورت دميرت دونول من آخفرت الله عساب تقر م قصوصاً صورت من بالكل بمشبير تقر-

از واج کی کثرت : روایوں میں ہے کہ حضرت حس نے نہایت کثرت سے سات شادیاں
کیس اور ای کثرت کے ساتھ طلاقیں دیں۔ طلاقوں کی کثرت کی وجہ سے لوگ آپ کو "مطلاق"
کہنے گئے تھے۔ بعض روایتوں ہے آپ کی از واج کی تعداد نوے (۹۰) تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن یہ
روایتیں مبالغہ آمیز جیں۔ اس کی تردیداس ہے بھی ہوتی ہے کہ آپ کے کل دی اولادی تھیں اوریہ
تعداد شادیوں کے مقابلہ میں بہت کم ہے۔

اس سے بیظاہر ہوتا ہے کہ شادیوں کی کشرت کی روایات مبالفہ سے خالی ہیں ہیں۔ تاہم
اس فقد رسلم ہے کہ عام رواج سے زیادہ شادیاں کیں۔ اس کشرت از واج وطلاق کو دیکھ کر حضرت
علی نے کوفہ میں اعلان کر دیا تھا کہ آئیس کوئی اپنی لڑکی ندد ہے۔ لیکن عام سلمانوں میں خاتوادہ نہا ہوائی اللہ سے دشتہ بیدا کرنے کا شوق انتا عالب تھا کہ حضرت علی کی اس مخالفت کا کوئی الرنہ ہواادر ایک ہمانی نے بر ملا کہا کہ ہم ضرور لڑکی دیں گے۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ جو عورت آئیس پہند ہوگی اسے رکھیں گے ورنہ طلاق دیدیں گے۔

بیو بول سے برتاؤ : لیکن جب تک کوئی عورت آپ کے حبالہ عقد میں وہ تی آل سے بری عورت ہے جوئی میں سے بری محبت اور اس کی برای قدر افزائی فرماتے تھے۔ چنا نچہ جب ناگریز اسباب کی بنا پر کمی عورت نے قطع تعلق کرتے تھے تو آپ کے مسن سلوک اور محبت کی یاد برابراس کے دل میں رہتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک فزاری اور ایک اسدی عورت کو رجعی طلاق دی اور ان کی دلدی کے لئے دس وی برار نقد اور ایک ایک مشکیزہ شہد بھیجا اور غلام کو ہدایت کردی کہ اس کے جواب میں وہ جو یکھ کہیں اس کو یاد رکھنا فزاری عورت کو جب بے خطیر رقم طی تواس نے شکریے کے ساتھ تبول کرلی اور بساد ک اللہ فیہ و جزا ہ

خیرا کہا۔لیکن جب اسدی عورت کولی تو یدد کھ کراس کے دل پر چوٹ نگی اور بے اختیار بہ حسرت بھرا فراقیہ مصرع زبان نے نکل گیا

"متاع قليل من حبيب مفارق"

"جدابونے والےددت كے مقابله من بيم اع تقرب -

غلام نے آ کریدا تعدیان کیاتو آپ نے اسدی عورت سرجعت کرلی الم

اولاد: ان بوبوں ہے آٹھ لاکے نتے۔ است خولہ بنت منظور کے بطن ہے کے زیداُم بشیر بنت ابو معودانصاری کے بطن ہے اور سمیر سمی قاسم ۵۔ ابو بکر ۲ یعبدالرحمٰن کے طلحہ اور ۸۔ عبیداللہ مختلف بوبوں سے نتھے کے ابن تحبید نے کل تعداد چھکھی ہے۔ جن میں دولڑ کیاں بھی ہیں، اُم حسن اوراُم اسحاق کے

قر لیجہ معاش : حضرت حسن نے ساری عربہایت فراغت بلکیش کے ساتھ و ندگی برک ۔
حضرت عمر فاروق نے جب صحابہ کرام کے وظا نف مقرر کئے اور حضرت علی کا پانچ بزار ما ہوار مقرر کیا، تو آپ کے ساتھ حضرت حسن کا بھی۔ جواگر چاس زمرہ علی ندآ تے تھے۔ رسول بھی کی قرابت کے لحاظ ہے پانچ بزار ما ہوار مقر و فرمایا، جوانہیں برابر ملتار ہا جے۔ حضرت عثمان غن کے فرایت کے لحاظ کف برابر جاری دہ بے۔ حضرت عثمان غن کے بعد حضرت عثمان غن کے احد حضرت علی خود عی خلیف مقرر ہوئے۔ آپ کی شہادت کے بعد امیر معاویہ کے بی حس دست برداری کے وقت اہواز کا بچوا افرائ اپنے ان خرائ اپنے اس کے شروع سے آخر تک آپ نے بڑی راحت و آرام کی برفر مائی۔

فضل و کمال : آخضرت عظی و فات کے وقت حفرت من گرم آٹھ سال زیادہ نہ تھی۔ فاہر ہے کہ آٹھ سال زیادہ نہ تھی۔ فاہر ہے کہ آئی میں ہراہ راست فیضان نبوی ہے نیادہ بہریاب ہونے کا کیاموقع فل سکتاہے، تاہم آپ جس خانوادہ کے چٹم و چراغ تے اور جس باپ کے آغوش میں تربیت بائی تھی وہ علوم ذہبی کا سر پشمہ اور ملم و ممل کا مجمع البحرین تھا۔ اس لئے قدرة اس آفتاب علم کے پرقو ہے حسن جھی مستقید ہوئے۔ چنا نچر آخضرت کھیے کی وفات کے بعد مدینہ میں جو جماعت علم وافقاء کے منصب پر فائر تھی، اس میں ایک آپ کی ذات گرائی تھی ۔ البت آپ کے فقاد کہت کم ہے ھے۔

حدیث : آپ کی مرویات کی تعداد کل تیرہ ہادران میں بھی زیادہ تر حضرت علی اور ہند ہے مروی ہیں اُ۔ آپ کے زمر و رواق میں حضرت عائش صدیقت " جسن بن حسن عبدالله ،ابوجعفر " ،جبیر بن فیر ، عربی اور سفیان بن لیل وغیرہ قابل ذکر ہیں گے۔

خطابت : ندہی علوم کے علادہ آپ کوائ زمانہ کے مروجہ فنون میں بھی درک تھا۔ خطابت اور شاعری اس زمانہ کے بڑے کالات تھے۔ حضرت حسن "عرب کے افطیب الخطباء کے فرزند تھے۔ اس لئے خطابت آپ کو ورشیل ملی تھی اور آپ میں بجین ہی ہے خطابت کا مادہ تھا۔ اس زمانہ میں ایک مرجبہ حضرت علی " نے شام کہ آپ کہ آپ کے مرجبہ حضرت علی " آڑ میں چلے گئے اور حضرت حسن سامنے خطبہ دیے ہوئے جاب معلوم ہوتا ہے۔ بیس کر حضرت علی " آڑ میں چلے گئے اور حضرت حسن سامنے خطبہ دیا۔ حضرت علی " آڑ میں چلے گئے اور حضرت حسن فیل میں باپ کا ان ہوتا ہی ہو ، جیئے میں باپ کا ان ہوتا ہی ہے۔ ایک ان ہوتا ہی ہے۔ ایک ان ہوتا ہی ہو ، جیئے میں باپ کا ان ہوتا ہی ہے۔ ایک سامنے کی سام

خطابت کا یہ کمال عمر کے ساتھ ساتھ اور ترتی کرتا گیا اور آپ کے خطبات فصاحت و بااغت کے ساتھ اخلاق وحکمت اور پندوموعظت کا دفتر ہیں۔حضرت علی "کی وفات کے بعد آپ نے متعدد خطبات و یئے ہیں۔ان میں سے ایک نمونۃ کفل کیا جاتا ہے۔اس سے آپ کی خطابت کا بوراانداز و ہوگا "۔

"قال بعد حمد الله عزوجل انا والله ماثنا نا عن اهل الشام شك الا ندم وانما كنا نقاتل اهل الشام بالسلامة والصبر، فسلبت السلامة بالعداوة والصبر بالجزع وكنتم في منتد بكم الى صفين ودينكم امام دنيا كم فا صبحتم اليوم ودنياكم امام دنيكم الا وانا لكم كما كنا ولستم لنا كما كنتم الا وقد أصبحتم بين قتيلين قتيل بصفن بتكون له وقتيل بالنهروان تطلبون بثاره فا ما الباقي فخاذل واما الباكي فئائر الاوان معاوية دعانا الى امرليس فيه عزو لا نصفة فان اردتم الموت رددناه عليه وحاكمناه الى الله عزوجل بظباء السيوف وان اردتم الحياة قبلناه واخذنا لكم الرضا" في

" حدالی کے بعد آپ نے یہ تقریری کہ ہم کسی شک وشید یا شرم و ندامت کی وجد سے شامیوں کے مقابل سے نبیں لوٹ آئے۔ بلکداس کا سبب یہ تھا کہ پہلے ہم شامیوں سے صاف ولی اور مبر کے ماتھ جگ کرتے تھے ، لیکن اب وہ حالت باتی نبیس رہیں۔ صاف ولی کی جگہ عداوت نے اور مبر و ثبات کی جگہ بہ چینی نے لی کی صفین میں جبتم لوگ بلائے گئے جھے تو تبارا دین تبہاری و نیا پر مقدم تھا اور اب حالت اس کے برعس ہے۔ ہم اب بھی تبہارے نے ویسے بہلے تھے ۔ لیکن تم ہمارے لئے ویسے نبیل مقدم تھا اور اب حالت اس کے برعس ہے۔ محتول ہیں تم ہمارے نئے ویسے نبیل مقد ۔ ایک تقول ہیں ۔ ایک صفین کے مقول ، جن کے لئے تم روز ہے ہو۔ ووہر نبیر وان کے مقول جن کا تم بدلہ لینا چا ہے مقول ، جن کے لئے تم روز ہم اور اب کا تم بدلہ لینا چا ہے ہو ۔ ووہر نبیر وان کے مقول جن کا تم بدلہ لینا چا ہے ہو ۔ ووہر نبیر وان کے مقول جن کا تم بدلہ لینا چا ہے ہو ۔ ووہر نبیر وان کے مقول جن کا تم بدلہ لینا چا ہے اگر تم موت چا ہے ہوتو ہم اس کو معاور کے خلاف ہے ۔ اپس اب اس کا فیصلہ تمہاری رائے پر ہے۔ اس اب تم کا فیصلہ جا ہیں ، اور اگر تم زندگی چا ہے ہوتو ہم اسے بھی منظور کریں اور سے خدا ہے اس کا فیصلہ چا ہیں ، اور اگر تم زندگی چا ہے ہوتو ہم اسے بھی منظور کریں اور تم تم ارت کے رائے رضا حاصل کریں ۔

شاعرى : شعروشاعرى كابھى آپ تھرانداق ركھتے تھے اور خود بھى بھى بھى بھى شعر كہتے تھے الكين جس ميں مبالغداور خرافات كے بجائ اخلاقى اور حكيماند خيالات ہوتے۔ ابن رشيق نے كتاب المعمد ہ ميں آپ كالك شعراس واقعد كے ساتھ قال كيا ہے كہ ايك مرتبہ آپ خضاب لگا كر باہر فظے اور ارشاد فرمايا أ۔

نسود اعلاها و نابی اصولها فلیت الّذی یسود منها هوالاصل حکیمانداقوال: ان کے علاوہ تاریخوں میں بکثرت آپ کے حکیماند مقولے ملتے ہیں، جن میں برمقولہ بجائے خودونتر نکات ہے۔ ان میں بعض مقولے یہاں پُفْل کئے جاتے ہیں :

"ایک خص نے آپ سے سوال کیا کہ زندگی بسر کرنے کے المتبارے سب سے زیادہ اچھی زندگی کون بسر کرتا ہے"؛ فرمایا جو"اپی زندگی میں دوسروں کی بھی شریک کرئے"۔ پھر پوچھا "سب سے کری زندگی کس کی ہے"؛ فرمایا "جس کے ساتھ کوئی دوسرازندگی نہ بسر کرسکے"۔ فرماتے تھے کہ "نضر درت کا پورانہ ہونا اس سے کہیں بہتر ہے کہ اس کے لئے کسی ناالی کی طرف دجوع کیا جائے"۔

ا یک فخف نے آپ سے کہا کہ مجھ کوموت سے بہت ڈرمعلوم ہوتا ہے۔ فرمایا ''اس لئے کہتم نے ابنامال پیچھے چھوڑ دیا ،اگراس کوآ کے بھیج دیا ہوتا اس تک تینچنے کے لئے خوفز دہ ہونے کے بجائے مسر درہوتے''۔

٣٣

فرماتے تھے کہ مکارم اخلاق دس ہیں: "زبان کی سچائی، جنگ کے وقت جملہ کی شدت، سائل کودینا، حسن خلق، احسان کا بدلہ دینا، صلہ کرتم، پڑوی کی تفاظت وحمایت، حق دار کی حق شناسی، مہمان نوازی اور ان سب سے بڑھ کرشرم وحیا"۔

حضرت امیر معاویہ "اکثر آپ سے اخلاقی اصطلاحوں کی تشری کراتے تھے اور حکومت کے بارے میں مضورہ لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبدان سے کہا ''ابوٹھ! آج تک مجھے سیتن باتوں کے معنی کسی نے نہیں بتائے۔ آپ نے فرملیا کوئی باتیں۔ معادیا نے کہا ''مرفت، کرم اور بہادری' آپ نے جواب دیا:

"مروة كتى بين، انسان كواپ ندب كى اصلاح كرنا، اپ مال كاد كير بھال اور گرانى كرنا، اپ مال كاد كير بھال اور گرانى كرنا، دور كرنا، سلام زياده كرنا، كوكوں بين مجوبت حاصل كرنا۔ كرم كتى بين مائكنے يہ كہنے دينا احسان وسلوك كرنا، بركل بلانا۔ اور بہادرى كہتے ہيں، پڑوى كى طرف سے مدافعت كرنا، آڑے وقت مبركرنا"۔

ای طریقہ ہے ایک مرتبہ امیر معاویہ نے ان سے پوچھا کہ حکومت میں ہم پر کیا فرائف ہیں۔ فرمایا '' جوسلیمان بن داؤد نے بتائے ہیں۔ معاویہ نے کہا کیا بتائے ہیں۔ فرمایا '' انہوں نے اپنی ایک ساتھی ہے کہا گئی تائے کہا کیا بتائے ہیں، جس ہے اس کو نقصان اپنی ایک ساتھی ہے کہا گئی کہ معلوم ہے بادشاہ پر ملک داری کے کیا فرائفن ہیں، جس ہے اس کو نقصان نہیجے نظاہر و باطن میں خدا کا خوف کرے، فصر اور خوثی دونوں میں عدل و انصاف کرے، فقراء اور دولت مند دونوں حالتوں میں میانہ روی دوقائم رکھے، زیر دی نہ کی کا مال فضب کرے اور نداس کو دنیا میں کوئی شخصان نہیں چہنے سکتا ہے۔ بہت میک وہ اس چیز وں پڑھل کرتا رہے گا ، اس وقت تک اس کو دنیا میں کوئی فضان نہیں چہنے سکتا ہے۔

اخلاق وعادات : خیبه رسول حضرت حسن کالقب تفاریه مشابهت محف ظاهری اعضاء و جوارح تک محدود نه تحق طاهری اعضاء و جوارح تک محدود نه تحق بلک آپ کی ذات باطنی اور معنوی لحاظ ہے بھی اسوء نبی ﷺ کانمونہ تھی۔ بیس آپ تمام مکارم اخلاق کا پیکر مجسم تھے۔ نیکن زید وورع ، دنیاوی جاہ وجشم سے بے نیازی اور بے تعلق آپ کا ایسا خاص اور امٹیازی وصف تھا جس میس آپ کا کوئی حریف نہیں۔

استغنا و بے نیازی : درحقیقت جس استغنادر بے نیازی کاظہور آپ کی ذات گرامی ہے ہوا، وہ نوع انسانی کے لئے ایک مجزہ ہے۔ عموما تصر سلطنت کی تعمیر انسانی خون سے ہوتی ہے۔ لیکن حضرت حسن " نے ایک ملتی ہوئی عظیم الثان سلطنت کو تھش چندانسانوں کے خون کی خاطر جیموڑ ویا۔ عالبًا تاریخ ایس مٹالیس کم پیش کر سکتی ہے۔

اگرشیخین کے بعد کی اسلامی تاریخ پر نظر ڈائی جائے تو اس کا صفح صفح مسلمانوں کے خون سے رکھیں نظر آئے گا اور ابھی تک عرب کی زمین مسلمانوں کا خون جاہتی تھی لیکن فیز صرف حضرت جسن " کی ذات کے لئے مقدر ہو چکا تھا کہ وہ سلطنت و حکومت کو تھکر اگر اُمت مسلم کو تا ہی ہیں فیتین آئے ضرت ہیں گئی اس چیش کوئی کو پورافر ما تیں گے، " ان ابنے هذا سید یصلح اللہ به بین فیتین عنظیمت من السمسلمین " میرایل کا سید ہا اور ضلاس کے ذریعہ مسلمانوں کے دوبر ب عطیمت من السمسلمین " میرایل کا سید ہا اور ضلاس کے ذریعہ میں السمسلمین " میرایل کا سید ہا در قال میں جور ضلافت تمیں برس تک رہ ہو گئی ۔ ساب سے بیدرت ٹھی حضرت حسن " کی د تعبر داری کے دقت پوری ہوتی ہے۔

## آپ نے خلافت فوج کی کمزوری ہے چھوڑی یا مسلمانوں کی خوزیزی ہے بیچنے کے لئے

بعض ظاہر بینوں کو بینا لمانتی بیدا: وتی ہے کہ منزت نسن نے اپنی فون کی کمزوری ہے مجبور
ہوکر امیر معاویہ ہے کہ کرلی، اور بچھ واقعات بھی اس خیال کی تائید بیس ل جاتے ہیں۔ لیکن واقعہ یہ
ہوکر آب نے بیلیل القدر منصب محض سلمانوں کی خوزین ہے نیچنے کے لئے ترک کیا۔ گویا صحح
ہے کہ جس فوج کو لے کر آپ مقابلہ کے لئے نکلے تھے، اس میں بچھمنافق بھی تھے۔ جنہوں نے مین
موقع پر کمزوری دکھائی۔ مگر ای فوج میں بہت سے خارجی العقیدہ بھی تھے۔ جو آپ کی حمایت میں
امیر معاویہ ہے لئ نافرض میں بچھتے تھے۔ چنانچہ جب انہوں نے مصالحت کا رنگ دیکھا تو آپ کی
امیر معاویہ ہے لئے لئے لیے

خود عراق میں چالیس بیالیس ہزار کوئی جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ، آپ کے ایک اثارہ پر سرکٹانے کے لئے تیار تھے کیے عراق تو عراق سارا عرب آپ کے بیند میں تھا۔ مصالحت و فیرہ کے بعد ایک مرتب بعض لوگوں نے آپ و خلافت کی خواہش ہے تہم کیا۔ آپ نے فرمایا کہ '''عرب کے سرمیر ے قبند میں تھے، جس سے میں سلم کرتا ،اس سے دہ بھی صلم کرتے اور فرمایا کہ ''عرب کے سرمیر سے قبند میں تھے، جس سے میں سلم کرتا ،اس سے دہ بھی صلم کرتے اور

جسے میں جنگ کرتا اس سے وہ بھی اڑتے لیکن اس کے باوجود میں نے فلافت کو حاصة للله اور اُمت کی خوز سے کی سے نیچنے کے لئے چھوڑا کے

خودآپ کی فوج میں ان چند منافقوں کے علاوہ جنہوں نے بعض کُفی اثر ات سے عین وقت پر دھوکا دیا تھا، باتی پوری فوج کُفنے پر آ مادہ تھی۔ ابوعریق رادی جیں کہ ہم بارہ ہزار آ دی حضرت حسن کے مقدمة الجیش میں کُفنے اور مرنے کے لئے تیار تھے، اور شامیوں کی خون آشامی کے لئے ہماری کو اردوں کی دھاروں سے خون ٹیک رہاتھا۔ جب ہم لوگوں کو سلح کی خبر معلوم ہوئی تو شدت غضب ورنج سے معلوم ہوتا تھا کہ ہماری کمرٹوٹ گئی۔

امام نووی لکھے ہیں کہ جالیس ہزار ہے زیادہ آدمیوں نے حسن کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور وہ سات مہید ہجاز ، بین ، عراق اور خراسان وغیرہ پر عکم ان رہے۔ اس کے بعد معاویہ شمام ہے ان کے مقابلہ کو نظے۔ جب دونوں قریب ہوئے ، تو حضرت حسن شکو اندازہ ہوا کہ جب تک بہت بری تعداد کام نہ آ جائے گی اس وقت تک کسی فریق کا غلب پانا مشکل ہے۔ اس لئے چند شرائط پر آپ امیر معاویہ کے حق میں د تغیر دار ہوگئے اور اس طرح رسول اللہ کھی کامیہ بحر ہ فطاہر ہوگیا کہ میر ایر کاسید ہے اور فیا سے معاویہ کامیہ بحر ایر کاسید ہے دار سے در بیدے معلم انوں کے دو نے فرقوں میں صلح کرائے گائے۔

هيديان على "ال صلح كوجس نظر عدد كيمة تقاورات كے بار عين ان كے جوجذبات شخان كا انداز وان خطابات سے ہوسكتا ہے ، جس عدو ال سردار خلد برين كو خاطب كرتے تھے۔
"مدل المعنو منين" مسلمانوں كورسواكر نے والے "مسود وجوه المسلمين"
مسلمانوں كوروسياه كرنے والے ، "عاد المعومنين" ، " نگ مسلمين " يدوه خطابات تھے ، جن سے حصرت حسن " كو خطاب كيا جاتا تھا۔ اس معلوم ہوتا ہے كہ عام لوگ اور دستبردارى كوكس دوية تاليندكرتے تھے۔

ا متدرک ماکم \_جلد۳\_ص ۱۷ متواب ۳ اللغا**ة نوی** \_جلداس ۱۵۹

واقعہ یہ ہے کہ حضرت حسن "ایسے امن پیند ، ملح جو، نرم خوشے کہ انہوں نے اول ہوم ہی ہے ارادہ کرلیا تھا کہ اگر بلاکی خوز ہزی کے انہیں ان کی جگہ ل گئ تو لے لیس گے در نہ اس کے لئے مسلمانوں کا خون نہ بہائیں گے طبری کا بیان ہے کہ حسن کے ساتھ چالیس ہزار آ دی تھے، لیے مسلمانوں کا خون نہ بہائیں جائے تھے، بلکہ آپ کا خیال تھا کہ امیر معادیہ ہے کچھ مقرد کروکے دستمبر دار ہوجا کیں ل۔

چنانچہ جس وفت آپ نے عراقیوں ہے بیعت لی تھی ،ای وفت اس عزم کو اشارۃ طاہر فرمادیا تھا۔ زہری لکھتے ہیں کہ امام حسن نے الل عراق ہے بیعت لیتے وقت پیشر طاکر لی تھی کہ "تم کو پورے طور ہے میری اطاعت کرنی ہوگی ، یعنی جس ہے بیس لڑوں گا ،اس سے لڑنا ہو گا اور جس ہے سلح کروں گا ،اس سے صلح کرنی پڑے گئ '۔ اس شرط ہے عراتی ای وقت کھٹک گئے تھے کہ آپ آئندہ جنگ وجدال ختم کردیں گے۔ چنانچای وقت ان لوگوں نے آپس میں کہا تھا کہ ہمارے کام کے آدمی نہیں اور لڑنانہیں جا ہے۔ اس کے چندروز بعد آپ کوزخی کردیا گیا گے۔

حضرت حسن نے اپنے گھر والوں پر بھی یہ خیال ظاہر فرمادیا تھا۔ ابن جعفر کابیان ہے کہ صلح ہے قبل میں ایک دن حسن نے باس ہیضا تھا۔ جب چلنے کے ادادہ سے اُنھا تو انہوں نے میر اوائس کھنی کر بھی الیا اور کہا کہ میں نے ایک رائ قائم کی ہے، اُمید ہے تم بھی اس سے اتفاق کرو گے۔ این جعفر نے پوچھا کوئی دائے ہے؟ فر مایا میں خلافت سے دستبر وار بہو کر مدید جانا چا بتا ہموں ، کیونکہ فتنہ برابر بردھتا جاتا ہے۔ خون کی ندیاں بہہ بھی ہیں ، عزیز کوعزیز کا پاس نہیں ہے، قطع رتم کی گرم ہازاری ہے، موات خطر ناک ہور ہے ہیں۔ سرحدیں بکار بہوگی ہیں۔ ابن جعفر نے جواب دیا ، خدا آپ کوامت محمدی میں گھری کے نیز خوابی کے صلے میں جزائے خیرد ہے۔

اس کے بعد آپ نے معالی کے بعد آپ نے مسین کے سامنے بدراے ظاہر کی ۔ انہوں نے کہا، خداراعلی کو قبر میں جھٹا کر معادیہ کی جیائی کا اعتراف نے بین کے سیاس کے بین کر حسین کو داننا کہ تم شروع ہے آخر تک برابر میری ہررائے کی کا اعتراف کرتے ہوئے آرہے ہو۔ خدا کی تم میں طے کر چکا ہوں کہ تم کو فاطمہ کے گھر میں بند کر کے اپنا اراد دیورا کروں کا ۔ حسین نے ہمائی کا لہد درشت دیکما تو عرض کیا۔ آپ ملی کی اولادا ابرادر میرے خلیف ہیں، جورائے آپ کی ہوگی دی میری ہوگے۔ جسیا مناسب مجھیں کیجئے۔ اس کے اعدا آپ نے دستیر داری کا امان کردیا گئے۔

ان داقعات ہے معلوم ہوگیا ہوگا کہ خلافت ہے دستبرداری میں فوج کی کمزوری وغیرہ کا چندال سوال ندتھا۔ بلکہ چونکہ آپ کواس کا لیقین ہوگیا تھا کہ بغیر ہزاردں مسلمانوں کے خاک وخون میں تڑپے کوئی فیصلنہیں ہوسکتا ،اور جنگ جمل سے لے کر برابر مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہتی چلی آربی ہیں۔اس لئے آپ نے اے روکنے کے لئے خلافت کو خیر باد کہ کرمہ یدکی عزارت نشینی اختیار فرمائی۔ فیجزاہ اللہ عن المسلمین خیر العجزاء

اِصلاح عقائد : ندہب کی بنیاد صحت عقائد پر ہے۔ اس میں فقور بیدا ہونے ہے پوری عمارت متزلزل ہوجاتی ہے۔ حضرت حسن محقائد پر ہے۔ اس میں فقور بیدا ہونے ہے پوری عمارت متزلزل ہوجاتی ہے۔ حضرت حسن محصن کو عقیدہ تھا کہ اس بارے میں آپ نہایت تختی ہے کام لیتے تقے۔ هیعیان علی میں ایک جماعت کا عقیدہ تھا کہ حضرت علی نے عام انسانوں کی طرح وفات نہیں پائی اور وہ قیامت سے پہلے بی زندہ ہوجائیں کے۔ حضرت حسن محصن کواس کی اطلاع ہوئی تو فر مایا ، یہ لوگ جمو نے ہیں۔ ضدا کو تم ایسے لوگ بھی شیعہ نہیں ہوسکتے۔ اگر ہم کو لیتین ہوتا کہ آ ہے عنقریب فلا ہم ہوں گے ، تو ندان کی میراث تقسیم کرتے شیعہ نہیں کی عقد ثانی کرتے ہے۔

عماوت: عبادت اللي آپ كامحبوب ترين مشغله تها اور دنت كا برُ احصه آپ اس ميں صرف فرماتے تنھے۔

امیر معاویہ نے ایک شخص ہے آپ کے حالات دریافت کئے۔اس نے بتایا کہ فجر کی خمان کے بعد سے طلوع آفاب تک مصلی پر بیٹھ رہتے ہیں۔ پھر فیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور آنے جانے والوں سے مطبع ہیں۔ دن چڑھے جاشت پڑھ کر اُمہات المونین کے پاس سلام کرنے کو جاتے ہیں۔ پھر گھر ہو کر مم چد جلے آتے ہیں گئے۔

مکہ کے ذمانہ قیام میں معمول تھا کہ عصر کی نماز خانہ کعب میں با جماعت اداکر تے تھے۔
نماز کے بعد طواف میں مشغول ہوجاتے ۔ ابوسعید رادی جی کہ حس وحسین نے امام کے ساتھ نماز
پڑھی ، پھر جحر اسود کو بوسہ دے کر طواف کے سات پھیرے کئے ادر دور کعت نماز پڑھی ۔ لوگوں کو ج
جب معلوم ہوا کہ دونوں خانواد کو نبوی کھٹے کے چٹم د چراغ میں تو مشتا قان جمال چاروں طرف ہے
پرداند دارٹوٹ پڑے ادر بھیڑ کے دجہ ہے راستدرک گیا۔ حضرت حسین اس جوم میں گھر گئے۔ حضرت
حسن نے ایک رکانی کی مدد ہے آئیں جوم ہے چیڑ ایا۔ ایک تختی پرسور کا کہف کا خوالی تھی ، روز انہ

سوتے وفت اے تلاوت فرماتے اور بیو بول کے پاس ساتھ لے بہاتے کی

مرطرح کی سواریاں رکھتے ہوئے پاپیادہ جج کرتے تھے۔امام نووی لکھتے ہیں کہ امام حسن ؓ نے متعدد جج پاپیادہ کے میں کہ امام حسن ؓ نے متعدد جج پاپیادہ کے میں فرماتے تھے کہ ججسے خدا سے ججاب معلوم ہوتا ہے کہ اس سے ملوں اور اس کے گھریا پیادہ نہ گیا ہوں ''۔

صدقات وخیرات : صدقه و نیرات ادر فیاضی و سیر چشمی آپ کا خاندانی و صف تھا۔ لیکن جس فیاضی ہے آپ خدا کی راہ میں اپنی دولت اور مال ومتاع لئاتے تھے، اس کی مثالیں کم ملیس گی۔ تین مرتبہ اپنے کل مال کا آدھا حصہ خدا کی راہ میں دے دیا اور تنصیف میں اتنی شدت کی کہ دو جوتوں میں سے ایک جوتا بھی خیرات کر دیا گے۔

ایک مرتبه ایک خفی بیضادی بزار در بم کے لئے دما کر دہاتھا۔ آپ نے من لیا ،گھر جاکر اس کے پاس دی بزار نفقہ بجوادی بڑے آپ کی اس فیائنی ہودہت ود بین بکس فائدہ اُٹھا تے تھے۔ ایک مرتبه ایک خفس مدید آیا۔ یہ حضرت ملی "کاد بین تھا۔ اس کے پاس زادِراہ اور سواری نہ تھی ، اس نے مدیدہ والوں سے سوال کیا ،کسی نے کہا یہاں حسن سے بڑھ کرکوئی فیاض نہیں ۔ ان کے پاس جاؤ۔ چتا نچوہ آپ کی خدمت بیس حاضر ہوا، آپ نے سواری اور زادراہ دونوں کا انتظام کردیا۔ لوگوں نے اعتراض کیا ،جو آپ اور آپ کے والد بزرگوار دونوں سے بخض رکھتا ہے۔ فرمایا ،کیاا نی آبر دنہ بچاؤں ہے۔

لیکن آپ کی دولت ہو ہی ہوتے ہوتے ہوتے تھے جو در حقیقت اس کے ستحق ہوتے۔
ایک مرتبہ ایک بزی رقم فقر اماور مساکین کے لئے جمع کی دھنرت ملی نے اس کی تقسیم کا اعلان کردیا

لوگ یہ سمجھے کہ اعلان صدائ عام نے۔ اس لئے جوق در جوق جمع ہونے گئے۔ آدمیوں کی سے بھیڑد کی کر حضرت حسن نے اعلان کیا کہ بیرقم صرف فقر اماد مساکین کے لئے ہے۔ اس اعلان پر تقریبا آدھے آدمی چھٹ گئے اور سب سے پہلے اضعف بن قیس نے حصہ یایا گئے۔

آپ نے صرف خود بھی فیاض سے بلکہ دوسروں کی فیاضی دیکھ کرخوش ہوتے سے۔ایک مرتب مدینہ کے کسی مجبور کے باغ کی طرف گزرے، دیکھا کہ ایک جہتی فلام ایک روٹی لئے ایک لقمہ خود کھا تا ہے اور دوسراکتے کودیتا ہے۔ ای طریقہ ہے آدھی روٹی کتے کو کھلادی۔ آپ نے فلام سے

ا بيده انعات ابن مساكر بطدم عن ٢٢ ت ١٢٠ من السيافودي بطدا من الكما وي بطدا من الكما الكما

پوچھا کے کو دھتکار کیوں نہ دیا۔ اس نے کہا میری آنھوں کو اس کی آنکھوں سے تجاب معلوم ہوں۔ پوچھا باغ کس کا ہے؟ ہوتا تھا۔ پھر بچ چھا باغ کس کا ہے؟ معلوم ہواان ہی کا ہے۔ فر مایا ، جب تک میں لوٹ نہ آؤں ، تم کہیں نہ جانا۔ یہ کہ کرای وقت آبان معلوم ہواان ہی کا ہے۔ فر مایا ، جب تک میں لوٹ نہ آؤں ، تم کہیں نہ جانا۔ یہ کہ کرای وقت آبان کے پاس گئے اور باغ اور غلام دونوں خرید کر واپس آئے اور غلام ہونوں خرید لیا۔ کے پاس گئے اور ہاغ اور غلام دونوں خرید کر واپس آئے اور غلام کے آبان کی خرید لیا۔ تم فدا کی خدمت گزاری کے لئے حاضر ہوں ، جو حتم ملے۔ آپ نے فر مایا ، میں نے ہاغ بھی خرید لیا۔ تم خدا کی راہ میں آزاد ہواور باغ تم کو بہہ کرتا ہوں۔ غلام پراس کا بیا تر ہوا کہ اس نے کہا کہ آپ نے جھے جس کی راہ میں آزاد فر مایا ، اس کی راہ میں سے باغ دیتا ہوں ہے۔

اس قسم کے دافعات بہت ہے ہیں۔آپ کی فیاضی مشہور تھی۔ مدینہ میں جو حاجت مند آ ٹا تھا ،لوگ اس کو آپ ہی کے در دولت کا پہنا دیتے تھے۔

خوش فلقی : اس فیاضی کے ساتھ آپ مددرجہ نوش فلق بھی تھے۔ اپنا کام چھوڈ کر دوہروں کی حاجت پوری فرماتے تھے۔ ایک مرتبدایک فض حفرت حسین کے پاس پی کوئی ضرورت لے کر گیا۔
آپ معتلف تھے۔ اس لئے معذرت کر دی۔ یہاں سے جواب پاکروہ حضرت حسن کے پاس آیا۔
آپ بھی معتلف تھے۔ مگراء کاف سے نکل کراس کی حاجت پوری کر دی۔ لوگوں نے کہا، حسین نے تو اس کے خص سے اعتکاف کاعذر کیا تھا۔ فرمایا، خداکی راہ میس کی بھائی کی حاجت پوری کردینا میر سے نزدیک ایک فی سے بہتر ہے ۔ گ

ایک دن آپ طواف کررہے تھے۔ ای حالت بیں ایک شخص نے آپ کو اپنی کسی مرورت کے لئے ساتھ ہو گئے اور جب اس کی مرورت کے لئے ساتھ ہو گئے اور جب اس کی مرورت پوری کر کے واپس ہوئے تو کسی حاسد نے احتراض کیا کہ آپ طواف جھوڈ کر اس کے ساتھ بھے گئے ؟ فر مایا ، آنخضرت واللہ کافر مان ہے کہ جوشس اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری مروباتی ہے ، تو جانے والے کو ایک جج اور اس کی ضرورت پوری ہوجاتی ہے ، تو جانے والے کو ایک جج اور ایک عمرورت پوری ہوجاتی ہے ، تو جانے دالے کو ایک جج اور ایک عمرورت میں کس طرح نہ جانا ہوائی ہے ، والی کے عمرورت میں کس طرح نہ جانا۔ میں نے طواف کے بجائے پورے ایک جج اور ایک عمروک اور ایک عمروک کی اور ایک عمروک کی اور ایک عمروک کی ایک جوان کے بیات کے بیات کے بیات کے اور ایک عمروک کی ایک عمروک کی اور ایک اور ایک عمروک کی ایک عمروک کی ایک عمروک کی ایک عمروک کی اور ایک عمروک کی اور ایک عمروک کی ایک عمروک کی ایک عمروک کی ایک عمروک کی کی دور کیا تو اب حاصل کیا اور ایک عمروک کی کی دور ایک عمروک کی کی دور ایک عمروک کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کے ایک کے اور ایک عمروک کی کو دور کی کی دور کی کو دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی کی

ضبط و خمل: آخضرت و الك موقع پرارشاد فرمایا تقاكد دسن كومبراعلم اور ميرى صورت ملى ب و سنبردارى ك حالات ميل ملى ب و سنبردارى ك حالات ميل او پرگزر چكاب كه نا آشائ حقیقت آب كوكن كن نازیبا كلمات د طاب كرت تقد كوئی د مذلل المومنین كوئی مسودوجوه المومنین كوئی عاد المومنین كمتا تقالیكن اس مذلل المومنین كوئی عاد المومنین كرئی د مسودوجوه المومنین كوئی عاد المومنین كمتا تقالیكن اس میکر علم کی جیس پرشكن نه پرتی اور نهایت زی سے جواب دیتے كر میں ایسانهیں مول البت ملك كی طمع میں مسلمانول كی خوز برنی نبیل بدئی .

مردان جود کے دن منبر پر چڑھ کر برسرِ عام حفرت علی پرشب و منتم کرتا تھا۔ حفرت حسن اس کی گتا خیوں کو اپ ندد ہے۔ ایک مرتبداس کی گتا خیوں کو اپ کانوں سے شنع اور خاموتی کے سواکوئی جواب ندد ہے۔ ایک مرتبداس نے ایک شخص کی زبانی نہایت فخش با تیں کہلا بھیجیں۔ آپ نے سن کر صرف اس قدر جواب دیا کہ اس سے کہددینا کہ خدا کی تیم میں تم کو گائی دے کرتم پر سے دشنام وہی کا داغ ندمناؤں گا۔ ایک دن جم تم دونوں خدا کے حضور حاضر ہوں گے۔ اگر تم سیچ ہوتو خدا تمہیں سچائی کا بدلہ دے گا اور اگر جھوٹے ہوتو وہ برانتھ ہے۔

ایک مرتبه حضرت حسن اور مروان مین کچی گفتگو جوری تھی ۔ مروان نے رُودر رُونهایت درشت کلمات استعال کے لیکن آپ سُن کر خاموثی ہے لی گئے ۔

اس غیرمعمولی ضبط و حمل سے مروان جیسے شقی اور سنگ دل پر بھی اثر تھا۔ چنانچے آپ کی وفات کے بعد آپ کے جنازہ پر روتا تھا۔ حضرت حسین نے کہا اب کیوں روتے ہوئے نے ان کے ساتھ کیا کیا نہ کیا۔ اس نے بہاڑکی طرف اشارہ کر کے کہا، میں نے جو پھھ کیا وہ اس سے زیادہ علیم و بردبار کے ساتھ کیا گیا۔

آپ کی زبان بھی کمی گئی اور فتش کلمہ آلودہ نہیں ہوئی۔ انتہائی غصری حالت میں بھی وہ "دعف انفسه" لیعنی تیری ناک خاک آلودہو، سے زیادہ نہ کہتے تھے، جوع بی زبان میں بہت معمولی بات ہے۔ امیر معاویہ "کا بیان ہے کہ حسن "کی سب سے زیادہ تخت کلای کانموندیہ ہے کہ ایک مرتبہ ان میں اور ممرد بن عثال میں ایک زمین کے بارے میں جھڑا ہوگیا۔ انہوں نے ایک مفاہمت کی صورت بیش کی ۔ مُرعمرواس بردضا مند نہ ہوئے۔ انکار پرحسن "کوخصر آگیا اور انہوں نے جھلا کر کہا "کیس له عندنا الاما دغف انفه "کے۔

كتاب الفصائل:

یول تو حضرت حسنین رضی الله عنها کی ذات گرامی مجمع الفصائل تھی۔ کین آنخضرت والله کی فیرمعمولی محبت وشفقت آپ کی فغنلیت کا نمایاں باب ہے۔ کتب،احادیث کے ابواب الفصائل ان دونوں کے فضائل سے بھر ہے ہوئکہ آنخضرت دونوں کے فضائل سے بھر ہے ہوئکہ آنخضرت کی مال کے جاتے ہیں، چونکہ آنخضرت کا محلاوہ کو دونوں بھائیوں کے ساتھ یکسال محبت تھی،اس لئے بعض المیازی اورانفرادی فضائل کے علاوہ عمو ما اور بیشتر دونوں کے فضائل مشترک ہیں کہ ان دونوں کا جدا کر کے لکھامشکل ہے۔اس لئے دونوں کے فضائل کھدیے جاتے ہیں۔

آنخفرت فل کواپ تمام ہل بیت مل حفرت حنین سے بہت زیادہ مجت تھی۔ حفرت انس دوایت کرتے ہیں کدرسول اللہ فل فرماتے تھے کہ ہل بیت میں مجھ کوشن وسین سب سے زیادہ مجبوب ہیں ۔۔ مجبوب ہیں ۔۔

آپ فداہے بھی اپنان مجوبوں کے ساتھ مجت کرنے کی دعا فرمائے تھے۔ حضرت ابو ہمریۃ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبدرسول کھا کے ساتھ قینقاع کے بازار سے لوٹا تو آپ فاطمہ " کے گھر تشریف لے گئے اور پوچھا، بچے کہاں ہیں؟ تھوڑی دیر میں دونوں دوڑتے ہوئے آئے اور رسول اللہ کھانے سے چمٹ گئے۔ آپ نے فرمایا،'' فدایا میں ان کو مجوب رکھتا ہوں۔ اس لئے تو بھی آئمیس مجوب دکھا اور ان کے مجوب رکھنا گئے۔

دومری روایت ش ان کابیان ہے کہ اس محف (حسن) کواس وقت ہے میں محبوب رکھتا ہوں، جب سے میں نے ان کورسول عظیٰ کی گود میں ویکھا۔ پر کیش مہارک میں اُٹھیاں ڈال رہے تھاور رسول اللہ عظیٰ اپنی زبان ان کے منہ میں وے کر فرماتے تھے کہ'' خدایا میں ان کومجوب رکھتا ہوں، اس لئے تو بھی محبوب رکھ'' سے۔

حفرت حن مودوش مبارک پرسوار کرے خداے دعا فرماتے تھے کہ 'خداوند میں اس کو محبوب رکھتا ہوں ،اس لئے تو بھی مجبوب رکھ'' عجب

عبادت کے موقع پر بھی حسن او حسین الا کودیکھ کر ضبط نہ کر سکتے تھے۔ ابو ہرید اروایت کرتے ہیں کدایک مرتبدر سول اللہ ﷺ ہم لوگوں کے سامنے خطبہ دے رہے تھے کہ اتنے میں حسن او حسین

لِ رَدْى نَفَائل حَن "وحسين تعليم من المعلى المنظم الله المنظم الله المنظم الم

" مرخ قمیض پہنے ہوئے خراماں خراماں آتے دکھائی دیئے۔ انہیں دیکے کررسول اللہ عظی منبرے اُتر آئے اور دونوں کو اُٹھا کر اپنے سامنے بٹھا لیا اور فر مایا ،'' فدانے سی کہا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولا دفتنہ ہیں ،ان دونوں بچوں کوٹراماں خراماں آتے ہوئے دیکے کر میں ضبط نہ کرسکا اور خطبہ تو ڈکران کو اُٹھالیا کے۔

حضرت من المحسين المماز پڑھنے کی صالت میں آپ کے ساتھ طفلانہ شوخیاں کرتے تھے۔
لیکن آپ نہ انہیں روکتے تھے اور نہ ان کی شوخیوں پر خفا ہوتے تھے۔ بلکہ ان کی طفلانہ اوا وَں کو پورا
کرنے میں مددیتے تھے۔ آخضرت بھٹے نماز پڑھتے وقت رکوع میں جاتے توحس "وحسین" دونوں
ٹانگوں کے اندر کھس جاتے۔ آپ ان دونوں کے نکلنے کے لئے ٹانگیں پھیلا کر راستہ بنادیتے کے
آپ بحدہ میں ہوتے تو دونوں جست کر کے پشت مبارک پر بیٹھ جاتے ، آپ اس وقت تک سجدہ سے سرنہ اُٹھاتے ، جب تک دونوں خودے نہ اُرْ جاتے گے۔

دوش مبارک پر مواد کر کے کھلانے کے لئے نکلتے۔ ایک مرتبہ آپ حسن "کو کندھے پر لے کر نکلے۔ ایک مرتبہ آپ حضرت بھڑنے نے فرمایا، مرائع کے ایک میاں صاحبز ادے کیاا چھی سوار کھی تو کتنا اچھا ہے ؟۔ م

جھی بھی دونوں کو چاور میں چھپائے ہوئے باہر تشریف لاتے۔اسامہ بن زید بیان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شب کو میں رسول اللہ ہی کے پاس ایک ضرورت سے گیا۔ آپ کوئی چیز چاور میں چھپائے ہوئے ہوئے تاریخ کے پاس ایک ضرورت سے گیا۔ آپ چھ چا جا در میں کیا چھپائے ہوئے ہوئے ایک مرتبہ شادی تو اس میں ہے جس اپنی ضرورت بوری کر چکا تو بوچھا آپ چھ چا ور میں کیا چھپائے ہیں؟ آپ نے چاور ہناوی تو اس میں سے حسن "وحسین" برآ مدہوئے۔فر ملیا آئے دونوں میرے بچ اور میرک کرنے میں۔فدایا میں ان دونوں کو جوب رکھا ہوں ،اس لئے تو بھی ان کو جوب رکھا ور سے ان کے جوب رکھا ور سے کے جوب رکھا ہوں ،اس لئے تو بھی ان کو جوب رکھا ور سے کے جوب رکھا ور سے کے جوب رکھا ور سے کے جوب رکھا ہوں ،اس کے جوب رکھی کے جوب رکھا ہوں ،اس کے جوب رکھا ہوں ،اس کے جوب رکھی کے جوب رکھی کے جوب رکھی کے جوب رکھا ہوں ،اس کے جوب رکھی کے ج

نبوت کی حیثیت کوچھوڑ کر جہاں تک رسول اللہ اللہ کا کی بشری حیثیت کا تعلق ہے، حسن "و حسین " کی ذات گویاذات محمدی ہے کا جزوتھی یعلی " بن مروراوی جیں کدرسول اللہ ہے نے فروایا کہ حسین " کی ذات گویاذات کو دوست رکھتا ہے خدااس کو دوست رکھتا ہے خدااس کو دوست رکھتا ہے حدااس کو دوست رکھتا ہے۔ حسین " اسباط کے ایک سبط جیں آئے۔

ع ایننا ۲ تبذیب المتبذیب -جدد عص ۲۹۷ ۲ اصابی -جلد تذکره حسن سم تر ندی مناقب اکسن و کسین ۵ تر زدی مناقب الحسن و کسین کے ایننا

حسن "وسین" کوآپ جنت کے گل خندان فرماتے تھے۔ این عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علاق فرماتے تھے کہ حسن "وسین میرے جنت کے دو چھول ہیں ا

حسن "وسین" نو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ صدیفہ راوی ہیں کہ ایک مرتبہ ہیں نے رسول اللہ اللہ اللہ علی سے ساتھ مغرب اور عشاء کی تماز پڑھی۔ عشاء کی تعرف کیا، جی۔ فرمایا" خدا تمہاری اور تمہاری مال کی مغفرت کرے، تمہاری کوئی ضرورت ہے؟ ویکھوا بھی یہ فرشتہ نازل ہوا ہے، جواس سے پہلے بھی نہ آیا تھا۔ اس کو خدانے اجازت دی ہے کہ وہ مجھے سلام کہاور مجھے بٹارت دے کہ فاطمہ جنت کی تورتوں کی اور حسن "وسیسی جنت کے فوجوانوں کے سردار ہیں ہے۔ الفر ادمی فضائل : ان مشترک فضائل کے علاوہ حضرت حسن کے پچھا تمیازی فضائل الگ ہیں۔ جو انہیں حضرت حسن کے جو انہیں حضرت میں کے در بور ہے کہ متاز کرتے ہیں۔ ان فضائل میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ متاز کرتے ہیں۔ ان فضائل میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ متاز کرتے ہیں۔ ان فضائل میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ملیانوں کے دو بڑے گروہوں ہیں می کرائے گا" ہے۔

امیر معاویہ ہے سلے کے وقت حصرت حسن نے اس پیشن گوئی کی ملی تقعدیق فرمائی۔ ایک موقع رِفر مایا کے حسن " کومیر اعلم عطا ہوا ہے'۔



# حضرت امير معاويي

نام ونسب:

معاویہ نام ہے، ابوعبد الرخمن کنیت۔والد کانام ابوسفیان تعا۔سلسلہ نسب ہے: معاویہ بن محر (ابوسفیان) بن حرب بن أميہ بن عبد شمس بن مناف بن تصی قرشی أموی ال کانام بنده تعا۔ نخیالی شجره یہ بن بنده بنت عتب بن ربیعہ بن شمس بن عبد مناف ابن تصی قرشید أمویی۔ اس طرح امیر معاویہ "کا شجره یا نجویں پشت پر آنخضرت اللہ سے اللہ ایم معاویہ "کا شجره یا نجویں پشت پر آنخضرت اللہ سے اللہ علی جاتا ہے۔

#### خانداني حالات اوراسلام:

ان کا غاندان بؤامید مان جابلیت سے قریش میں معزز دممتاز جلاآ تا تھا۔ان کے والد ابو سفیان قریش میں معزز دممتاز جلاآ تا تھا۔ان کے والد ابو سفیان قریش کے قومی نظام میں عقاب یعنی ملمبر داری کے عہدے پرممتاز نتھے۔ابوسفیان آ غاز بعثت میں سفی اسلام کے خت دخمن دہمی اسلام کی خلاف جس قد دتر کھیں ہو کمیں ، وکئی میں ملانے یا در پردوان کا ہاتھ ضرور ہوتا تھا۔

فتح مکہ کے دن ابوسفیان اور معاوید دونوں مشرف باسلام ہوئے بعض رواتوں ہے معلوم ہوت ہمن رواتوں ہے معلوم ہوت ہمن معاویہ کے معاویہ کا اظہار نہیں کیا تھا۔ لیکن بیروایت سلمہ روایات کے بالکل طلاف ہادراس کی تاکیہ میں اور کوئی شہادت نہیں ملتی۔ اس لئے نا قابل امترار ہے۔ تا ہم اس قدر یقنی ہے کہ ابوسفیان کی اسلام دشنی کوئی شہادت نہیں ملتی۔ اس کے کا قابل امتران ہے معاویہ اس کوئی شام کا معاویہ معاویہ معاویہ معاویہ معاویہ کی شرکت کا پید اور معاویہ معاویہ کی شرکت کا پید میں جاتا ہے معاویہ معاویہ کی شرکت کا پید میں جاتا ہے معاویہ کی معاویہ کی شرکت کا پید

غر وات : ان کے مشرف باسلام ہونے کی خوثی میں آنخضرت ﷺ نے انہیں مبار کباد دی۔ قبول اسلام کے بعد معاویہ "حنین اور طائف کے غزوات میں شریک ہوئے ۔ حنین کے مال غنیمت میں سے آنخضرت ﷺ نے ان کوسواونٹ اور چالیس ( ۴۰) اوقیہ سونا یا چاندی مرحمت فرمایا تھا <sup>ا</sup>۔ای زبانہ میں معاویہ '' کے طاندانی وقار کے لحاظ ہے ان کو کتاب وحی کا جلیل القدر منصب عطاہوا 'ک

فتوحات ِشام میں معاویہ "کی شرکت:

امیر معاویہ بالکل آخر میں اسلام لائے تھے۔اس لئے آخضرت بھی گیان کو کوئی نمایاں کا رتامہ دکھانے کا موقع نیل سکا۔اس کا آغاز حضرت ابو برصدیں " کے عہد سے ہوتا ہے۔شام کی نوج کئی میں امیر معاویہ کے بھائی پریدا یک دستہ کا افر شخصہ اردن کی فتح کے سلسلہ میں جب حضرت ابو عبید سید سالار نوج نے عمر و بن العاص " کواس کے ساطی علاقہ پر مامور کیا اور الن کے مقابلہ کے لئے رومیوں کا انبوہ کشر جمع ہوا اور قسطنطنیہ سے امدادی فو جس آئیں تو عمر و بن العاص " نے حضرت ابوعبید سے مزیدا داوطلب کی ،اس وقت انبوں نے پرید بن الی سفیان کوروانہ العاص " نے حضرت ابوعبید سے مقدمہ آئی میں انہوں نے کیا۔اس امدادی وست کے مقدمہ آئی میں انہوں نے باتھ میں تھی ۔اس مہم میں انہوں نے کار ہائے نمایاں دکھائے آ۔ اس کے بعداس سلسلہ کی تمام الزائیوں میں برابرشریک ہوتے رہے۔ چنانچے من صفر کے معرکہ میں جب نمر و بن العاص کے بیتیے غالد شہید ہوئے تو ان کی تکوار معاویہ " کے قضد میں آئی جی

ومثق کی تنجیر کے بعد جب یز پیومپیدا، عرقہ جبیل اور بیروت وغیرہ کے ساحلی ملاقہ کی طرف بوھے ، تو حضرت معاویہ "اس چیش قدمی میں مقدمۃ الحیش کی رہبری کرر ہے تھے اور عرقہ تمامتر ان بی کی کوششوں ہے فتح ہوا۔ اس کے بعد جب حضرت عمر فاروق " کے آخر عہد خلافت میں رومیوں نے شام کے بعض مقامات واپس لے لئے ، تو معاویہ " نے ان کوزیر کر کے دوبارہ ذیر مکمیں کیا ہے۔

ندکورہ بالا مقابات کی تنجیر کے بعد پرید نے باتی ماندہ علاقہ پرامیر معادیہ کو تعین کردیا۔ انہوں نے نہایت آسانی کے ساتھ تمام قلعے تنجیر کئے اور زیادہ کشت وخون کی نوبت نہیں آنے پائی۔ کہیں کہیں خفیف می جھڑپ ہوجاتی تھی۔ تیساریہ کی مہم حضرت تھڑنے نے حاص ان کے بہر دکی تھی۔ انہوں نے اسے بھی نہایت کامیا بی کے ساتھ سرکیا۔ جب یہ تیساریہ پنچے تو روی کماندارا نی سامنے آیا۔ وونوں میں تخت معرکہ ہوا۔ امیر معاویہ نے اے بسپاکردیا اور دوی شکست کھا کر شہر میں داخل ہوگئے۔

ل این سعد پیلدی فتم م مس ۱۲۸ و تبذیب الم سمار وی جلدا مس ۱۰ سع حواله ندگور سع فتو صات البلدان بلازری عرم ۱۲۱ مع فتو صات البلدان بلازری مس ۱۳۲ هم الیتها مس ۱۳۳۳ امیر معاویہ نے قیساریکا محاصرہ کرلیا۔ روی برابرنگل کے مقابلہ کرتے تھے بگر ہر مرتبہ فکست کھا کر شہر میں لوٹ جاتے تھے۔ ایک دن آخری جنگ کے لئے بڑے جوش وخروش سے نکلے اور ایک خونرین جنگ کے بعد بہت فاش فکست کھائی۔ اس معرکہ میں اتنی بزار روی کام آئے اور میدان امیر معاویہ معاویہ اس کے ہاتھ رہا ہے۔

غرض معادیہ "قریب قریب تمام معرکه آرائیوں میں بہت متاز حیثیت ہے شریک رہے۔ گران کی تفصیل بہت طویل ہے۔

ان کی ناوقت کے بھائی بر بید کا انقال ہوگیا ، تو حضرت عمر "ان کی ناوقت وفات سے بخت متاثر ہوئے اور ان کی جہ معاویہ " کو دشق کا عامل بنایا اور ایک ہزار ماہانہ تخواہ مقرر کی تعرف مترا ماہانہ تخواہ مقرر کی تعرف مترمات مترم معاویہ تک اور ان کے قدیم وسیاست اور علو نے حوصلہ کی وجہ سے ان کو برک قدیم معاویہ " مال اور علو نے حوصلہ کی وجہ سے ان کو اس کے حکم ان دے۔

تک فاروقی عہد میں دمشق کے حکم ان دے۔

عہدِ عثمانی : سامی میں جب حضرت عمرفاروق کا انقال ہوگیا ،اور حضرت عثمان مسند آرائے فلافت ہوئے انہوں نے امیر معاویہ کی تجرب کاری کی وجہ ہے آئیں پورے شام کاوالی بناویا ،شام کی ولایت کے زمانہ میں انہوں نے رومیوں کے مقابلہ میں بڑی زبردست فتو حات حاصل کیں گوحضرت عمر کے عہد میں قیصر و کسری کی حکومتوں کے سختے اُلٹ چکے تھے۔ تاہم اس وقت تک کوئی جمری محدد نہ ہوا تھا۔ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے امیر معاویہ نے بحری حملوں کا آغاز کیا اور بحری تو ہے کا تی تروی شار ہوتا تھا۔

طرابلس الشام كي فتح:

حضرت عثان نے ان کوشام کی انظامی حکمرانی کے ساتھ جنگی افقیارات بھی دید ہے تھے،
اس فق حات اسلامی کو بہت فائدہ پہنچا۔ سرحدی روی اکثر مسلمانوں سے چھیئر چھاڑکیا کرتے تھے۔
چنانچ حضرت عرش کے عہد میں بعض سواحل پر قابض ہو گئے تھے۔ ان کی ریشہ دوانیوں کے سد باب کے
لئے معاویڈ نے سفیان بن مجیب ازدی کوطر اہلس الشام کی فتح پر مامور کیا۔ انہوں نے اس سے چند میل
کے مسافت پر پہلے ایک قلع تقیر کیا اور اس کا نام حصن سفیان رکھا اور اس کو فوجی مرکز بنا کر رومیوں کے
مسافت پر پہلے ایک قلع تقیر کیا اور اس کا نام حصن سفیان رکھا اور اس کو فوجی مرکز بنا کر رومیوں کے
مسافت پر پہلے ایک قلع تقیر کیا اور اس کا نام حصن سفیان رکھا اور اس کو فوجی مرکز بنا کر رومیوں کے

روی قلعہ بند ہو گئے اور خفیہ طور پرشہنشاہ روم کوخط لکھا کہ جماری امداد کے لئے فوجیں بھیجی جا کیں ، تاکہ ہم سلمانوں کامقابلہ کر سکیں ، اور اگر فوجیں نہیں آسکتیں تو کم از کم کچھ کشتیاں ہی بھجوادی جا کیں کہاس حصارے ہم کونجات ملے۔

الميرسفيان دن كوروى قلعه كى تكرانى كرتے تتے اور رات كوانى نوج لے كراپ قلعه ميں چلے آتے تھے۔ اس لئے روى ايك شب كوموقع پاكرنكل كئے ہے كومسلمان قلعه كے پاس پنچ تواس كو بالكل خالى پايا اور بلا مزاحت قبصہ كرليا۔ اس قلعه كے قبصہ ميں آجائے ہے آئے دن كى بخاوتوں كا خطرہ حاتار ہائے۔

## عموريه برفوج تشى اور بعض فتوحات:

شام کی سرحد پر عمور بیا ای پرانا شہرتھا۔ جہاں رومیوں کے قلع تھے۔ اس لئے ان کی تا خت ہے۔ اس لئے ان کی تا خت ہے۔ اس لئے ان کی تا خت ہے۔ شام کو محفوظ رکھنے کے لئے عمور یے لینا ضروری تھا۔ چنانچہ ملے میر معاویہ شان طرف برا ھے۔ راستہ بین الطاکیہ ہے لے کر طرطوں تک کے تمام قلعے فالی ملے۔ امیر معاویہ نے ان سے ان میں شام ، جزیر واور تنسر بن ہے آدی لاکر بسائے اور ان کو آباد کر کے لوٹ آئے۔ اس کے ایک یا دوسال بعد برید بن جو بسی کو مامور کیا۔ انہوں نے رومیوں کے بہت سے قلع مسمار کردیے مرحمور یہ اور نہ بریار جواری رہائے۔

## شمشاط کی فنتح:

امیر معاویہ یا کارناموں کے صلی میں حضرت عثان ؓ نے جزیرہ بھی ان ہی کے ماتحت کردیا۔ جزیرہ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں فتح ہو چکا تھا، کیکن اس کے بعض سرحدی مقامات ہنوز رومیوں کے قبضہ میں تھے۔ ان میں ایک مقام شمشاط بھی تھا۔

حضرت عثمان نے ان کوشمشاط کی طرف بڑھنے کا تھم دیا۔ انہوں نے بیضد مت حبیب بن مسلم فہری اورصفوان بن معطل کے سیر دکی۔ ان دونوں نے نہایت آسانی کے ساتھ شمشاط پر قبضہ کرلیا اورصفوان آخر عمر تک یبال کے حاکم رہے اور یہیں وفات بھی پائی ۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر معاویہ "خود بھی اس مہم میں شریک بھے "۔

ل فتوح البلدان بلاؤری مص ۱۳۳۰ سے ایشاً سے فتوح البلدان می ۱۹۴ واین اهیر-جلد سو می ۲۲ مطبوعه یورپ

ملطيه كى فتح:

ملطیہ بھی ایک سرحدی مقام اور و دنوں حکومتوں کے درمیان حدِ فاصل تھا۔اس لئے ، محرروم میں تاخت کے لئے اس حدِ فاصل کا تو ڑنا بھی ضروری تھا۔

ایک مرتبر حبیب ابن مسلمه فهری اس کوفتح کر چکے تھے، مگر دومیوں نے پھراس بہ بنسہ کرلیا تھا۔ امیر معاویہ نے دوبارہ حبیب کواس کی تنجیر پر مامور کیا۔ انہوں نے اس کوفتح سر کے بہاں مسلمان آباد کے اور آئندہ جب امیر معاویہ "ارش روم میں پیش قدی کے اراد ہے ہے نکلے تو یہاں شام اور جزیرہ کے باشندوں کی چھا وئی قائم کی ، مگر بعد میں یہ مقام اس حالت پر قائم ندرہ سکا ہے۔

قبرص کی فتح:

بحرابیض متوسط میں ساھل شام ہے تھوڑی مسافت پر قبرص (سائیری) نہایت سر سبزو شاداب جزیرہ ہے۔ اس کا رقبہ ۳۰۲۳ مربع میل ہے میہ جزیرہ اپنی سر سبزی ، شادابی اور مصنوعات کے لحاظ ہے اپنے قرب وجوار میں بہت مشہور تھا۔ خصوصا رُولَی کی بڑی پیدادار ہوتی تھی۔ اس لئے عہد فاروتی ہے اس پر امیر معاویہ "کی نظر تھی اور اس پر حملہ کے لئے انہوں نے حضرت بحر "مسلمانوں کو بحری خطرات میں ہے بحری جنگ کے لئے اجازت بھی ما تگی تھی ۔ لیکن حضرت بحر "مسلمانوں کو بحری خطرات میں ڈالنا پیند نہ کرتے تھے۔ چنا نچہ بحری العاص "سے بحری سفر کے حالات پو جھے بھیجے۔ انہوں نے ڈالنا پیند نہ کرتے تھے۔ چنا نچہ بحری العاص "سے بحری سفر کے حالات پو جھے بھیجے۔ انہوں نے مام خطرات سے آگاہ کردیا۔ اس لئے امیر معاویہ "کو اجازت نہ کی ۔ لیکن ان کا دل برابر بحری مملک کے لئے بیتاب رہا۔

چنانچ دھزت عثان یک فلیفہ ہونے کے بعد ان سے بھی اجازت طلب کی۔ پہلے انہوں نے بھی اجازت دلاب کی۔ پہلے انہوں نے بھی اجازت نہ دی ، مگر امیر معاویہ "کااصرار برابر قائم رہا اور انہوں نے بحری جنگ کی آسانیاں دھزت عثان کے ذہن شین کر کے آبیں فطرات کی جانب سے اظمینان دلایا۔ اس وقت انہوں نے اس شرط پر اجازت دیدی کوائی ہوی کو بھی ساتھ لے جا کیں اور کسی سلمان کواس کی شرکت کے لئے پر مجبور نہ کریں۔ جو تھی بطیب فاطر شرکے ہوتا جا ہے صرف اس کولیا جائے۔ کسی پرشرکت کے لئے جرند کیا جائے۔

امیر معادیہ نے تمام شرطیس منظور کرلیس اور ۱۸ھے میں نہاے اہتمام کے ساتھ پکی مرتبہ اسلامی بیز ابحروم میں اُتر ،ادرامیر معادیہ بجبداللہ بن افی سرح کوساتھ لے کر قبرص پہنچے قبرص والے نہایت زم خوتھے۔ جنگ وجدال سے گھبرات تھے۔اس لئے بغیر مقابلہ کے سات ہزاد دیتار سالانہ پر شرائط ذیل کے ساتھ کے کرلی۔

ا۔ ہزار دینارسالانہ خراج مسلمانوں کو دیں گے اور ای قدر رومیوں کو دیا کریں گے مسلمانوں کواس میں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔

٢- الرقيرس بركوني وتمن عملية ورجوتو مسلمان مدافعت كيذمه دارجول ك\_\_

سا۔ اگرمسلمان رومیوں پر تملد کرنا جا ہیں آق قبرص والے ان کواپنے جزیرے کے اندر سے گزرنے دیں گے۔

لیکن اس سلح کے چار برس بعد سام جی جزیرہ والوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگی جہاز وں سے رومیوں کی مدد کی ۔ اس ایک سام جہاز وں سے رومیوں کی مدد کی ۔ اس ایک سام جہاز وں سے رومیوں کی مدد کی ۔ اس ایک سام جہاز وں سے محتمیم الشان بیر سے کے ساتھ بحری تملہ کر کے قبر ص کو فتح کر لیا۔ گرروایت اسلائی کو قائم رکھتے ہوئے اہل قبر ص کے عبد شخفی کا کوئی انقام نہیں لیا ، اور سلح کی سابق نرم شرائط قائم رکھیں ۔ لیکن چونکہ اہل قبر ص ایک مرتبہ غداری کر کے اپنا اعتبار کھو چکے تھے ، اس ایک اس مرتبہ امیر معاوید نے قبر ص میں ۱۲ ہزار مسلمانوں کی ایک آب ان سلمانوں کی ایک آب دان سلمانوں کے ایک آب دان سلمانوں کے بہت ہے باشند ہے بھی نقل مکانی کر کے چلے آئے ۔ ان سلمانوں نے بہاں مساجد تمیر کیس اور ایک شہر بسایا ہے۔

## افريقه كي جنگ:

افریقہ یعنی تونس ، الجزائر اور مراکش قیصر کے زیر حکومت تھے۔ حضرت عمّان کے ذمانہ میں یہاں بکشرت فو حات ہوئی تھیں اور قیصر کے بہت ہے متبوضات اس کے ہاتھوں سے نکل گئے تھے۔ اس لئے وہ جوش انتقام سے لبریز ہور ہاتھا۔ چنا نچھاس نے مسلمانوں سے انتقام اور ملک کو واپس لینے کے لئے بڑی زیروست تیاریاں کیس اور این اشیر کے بیان کے مطابق قیصر نے اس سے پہلے بھی مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے اتنا اہتمام نہ کیا تھا۔ جنگی جہازوں کی تعداد چھسو (۲۰۰) متی ہے۔

امیر معادیہ الد عبد الله بن معد بن الی مرح فاتح افریقه مدافعت کے لئے برد ہے۔ جب دونوں بیڑے بالمقائل آئے تو اتفاق سے اسلامی بیڑے کے خلاف ہوا کے نہایت تیز و تذطوفان چلنے الگے۔ اس لئے طرفین نے ایک شب کے لئے سلح کرلی اور دونوں اپتے اپنے ند بہب کے مطابق رات محرع بادت و دعا علی معروف رہے۔

صبح ہوتے ہوتے روئی ہمتن تیار تھے،ادر دونوں بیڑے آپس بین ل چکے تھے۔اس لئے رومیوں نے فورا تھل کردیا۔ مسلمانوں نے بھی برابر کا جواب دیا۔ سطح سندر برتکواریں چلئے کئیس ادراس قدر کھمسان کی جنگ ہوئی کہ سندر کا پانی خون کی کثرت سے سرخ ہوگیا۔ دزمگاہ سے کر ساحل تک خون کی موجس اچھلتی تھیں۔ آ دمی کٹ کر سمندر جس گرتے تھے اور پانی آنہیں آچھال کراوپر کی بھینکا تھا۔ یہ بھینکا تھا۔

یہ ولناک منظر بڑی دریتک قائم رہا۔ طرفین نہایت بی پامردی کے ساتھ ایک ددسرے کا مقابلہ کرتے رہے لیکن آخر میں مسلمانوں کے عزم و ثبات اور جان سپاری نے رومیوں کے پاؤں اکھاڑ دیے اور سلنطین نے جہاز کائنگرا ٹھادیا <sup>ہا</sup>۔

## دورِفتن كا آغاز:

حضرت عمّان "اورا کابر صحابہ" نے اپنی تمام کوششیں اس فتدکوفر وکرنے میں صرف کردیں،
لیکن منافقوں اور خلافت اسلامیہ کے دشمنوں کے وجہ سے یہ کوشش کامیاب نہ ہو تکی اور معاملات اور
زیادہ پیچیدہ ہوتے گئے۔ اس وقت امیر معاویہ "شام میں تھے۔ حضرت عمّان نے ان کو بلا بھیجا۔
یہ آئے کیکن اس وقت شروفتن کے شعلے قابو ہے باہر ہو چکے تھے، اس لئے لوث گئے اور حضرت عمّان "
کی شہادت تک برابر شام ہی میں رہے۔ اس واقعہ کالہ کے بعد جنگ جمل ہوئی ، مگر امیر معاویہ "نے
اس میں کوئی حصنہیں لیا۔

حضرت على ظل فت اورامير معاويه ظلى مخالفت:

حفرت عثان غنی "کی شہادت کے بعد حفرت علی "خلیفہ ہوئے ۔ اس وقت امیر معاویہ" بدستورشام میں تھے۔ جناب امیر نے خلیفہ ہوتے ہی ایک سرے ہے تمام عثانی عاملوں کومعز ول کر دیا۔ اس سلسلہ میں معاویہ "بھی شام ہے معزول ہو گئے اور ان کی جگہ بہل بن صنیف کا تقرر ہوا لیکن وہ آسانی ہے شام کی حکومت چھوڑنے والے نہ تھے۔ اس لئے شام کی سرصد تبوک پران کے مواروں نے سہل بن صنیف کوروک کرواہی کرویا۔ اس وقت حضرت علی "کوان کی مخالفت کا ملم ہوا ہے۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ نے جواپی تدبیرہ سیاست کی دجہ ہے مغیرۃ الرائے کہلاتے تھے، حضرت علی کی خدمت میں صاضر ہوکران کومشورہ دیا کہ اگر آپ پی خلافت کواستوار کرتا جا ہتے ہیں تو معاویہ کی خدمت میں صاضر ہوکران کومشورہ دیا کہ اگر آپ پی خلافت کواستوار کرتا جا ہتے ہیں تو معاویہ کو ایکھی معزول نہ کیجئے اور ان کو ان کے عہدہ پر قائم رکھیے اور طلحہ آور زبیر کو کوف اور بھر ہی کا دائی ہے گا۔ آپ نے جواب دیا کہ طلحہ موز ہیں گئے اس دقت وزبیر کے بارے میں تو غور کروں گا، کین مادی جب تک ابن حرکتوں سے بازند آئیں گے، اس دقت تک ان کونہ کہیں کا حاکم بناؤں گا اور ندان سے کی تم کی مددوں گا۔ اس جواب سے مایوں ہوکراور شکت خاطر ہوکر مغیرہ امیر معاویہ ہے گئے۔

امیر معاوییؓ کے ادعائے خلافت کے اسباب :

گوامیر معاویه "حفرت علی" کواچی نظر ہے ندد کمحتے تھے، کیکن دہ نہایت مد براور ہوشمند تھے، اور اپنے اور حفرت علی کے رہ بر کافرق پور ہے طور پر بچھتے تھے۔ اس لئے ان کے مقابلہ میں وہ اپنی خلافت کا تصور بھی ول میں ندلا سکتے تھے۔ کیکن اس کے ساتھ ان کی حکومت پسندی اپنی معزولی بھی گوار ا نہیں کر سکتی تھی۔ اگر حضرت علی "نہیں بدستوران کے عہدہ پر قائم رہنے دیتے تو غالباً کوئی نا گوار صورت پیش ندآتی ، گرمعاویہ "کی معزولی نے اُن کو جناب امیر کا مخالف بناویا۔

جہاں تک واقعات ہے انداز وہوتا ہے، اس وقت تک امیر معاویہ کے ول میں خلافت کے دکوئی کا کوئی خیال نہ بیدا ہوا تھا۔ بلکہ وہ حضرت علی "کی مخالفت ہے صرف اپنے عہد ہے گئ ہمالی چاہتے تھے۔ لیکن حضرت علی " اس کے لئے بالکل آ مادہ نہ تھے۔ امیر معاویہ " کی خوث تمتی ہے حضرت علی " کی عثمان کے قاتل یا کم از کم وہ لوگ جن پر حضرت عثمان کے شہید کرنے کا قوی شبہ تھا ، حضرت علی " کی لاعلی میں ( کیونکہ اس وقت کوئی قاتل معین نہ تھا ) آپ کے ساتھ ہوگئے۔

اس وقت بحیثیت فلیف کے قاتلین عثان کا پید چلانا اوران سے قصاص لینا حضرت علی کا کا فرض تھا۔ کیکن مسند خلافت پر قدم رکھتے ہی آپ ایے بھاڑ وں بھی جتازا ہو گئے کہ قاتلین کا پید چلانا کی مند خلافت کا سنجالنا مشکل تھا اور قاملوں کی تلاش کے لئے سکون واطمینان کی ضرورت تھی۔ لیکن عوام اس مجبوری کونہیں تمجھ سکتے تھے اور وہ صرف حضرت عثان کے خون کا قصاص جا ہتے تھے۔ اس لئے امیر معاویہ کا کوان کے خلاف پرو پیگنڈ سے کا لوراموقع مل گیا۔

خلیفہ مظلوم کے بیدردی کے ساتھ شہید کئے جانے ادر قاتلین کے کھلے بندوں پھرنے کا دائقہ الیان کے کھلے بندوں پھرنے کا دائقہ ایسا تھا کہ حضرت علی کے بنافیس کیا، بہت سے غیر جانبدار مسلمانوں کے دلوں میں شکوک وشہرات پیدا ہوگئے تھے۔ چنا نچ مصر کے ایک مقام خرنبا میں ایک جماعت حضرت علی کے خلاف ہوگئی اور جب قیس بن سعد نے ان سے حضرت علی کی بیعت لینے کی کوشش کی تو ان لوگوں نے حضرت عثمان کی مجماعت کا مطالبہ کیا گے۔
شہادت کے تاثر کی وجہ سے بیعت نہیں کی ادراس کے قصاص کا مطالبہ کیا گے۔

اس کے علاوہ امیر معاویہ "کو کچھلوگ ایسٹل سے جنہوں نے ان کو حضرت علی کے خلاف انجمار نا تر و کی کی کی کے خلاف انجمار نا تر و کی کی کی کہ اور حقومت کی کو کا جو تو ت تم کو حاصل ہو و کی کی نامیں ہوئی اور تمہارے ساتھ الی فر ما نبردار جماعت ہے کہ جب آپ خاموش ہوتے ہیں تو وہ بھی کچھ نہیں بولتی اور جب تمہاری فرما موثی کے ساتھ نتی ہو اور جو کی کے ساتھ نتی ہو اور جو کی کے ساتھ نتی ہو اور جو کی اس کے بھی ہو تو وہ اس کے بھی ہو گردہ ہے وہ اس کے بھی ہے۔ اس لئے تمہاری تھوڑی جماعت بھی ان کی بڑی ہما عدت بھی ان کی بڑی ہما دی ہے گئی ہماری ہے آپ

غرض ان مواقع اوران تائدوں نے امیر معاویہ کو حفرت علی کا پورا مخالف بنادیا ، کی حفرت علی جیسے خض کامقابلدان کے لئے آسان ندتھا۔ وہ اس کی دخوار یوں کو پوری طرح بجھتے تھے۔
اس کے لئے وہا تا عرب کو ساتھ ملانے کی ضرورت تھی۔ اس وقت عرب میں معاویہ کے علاوہ مغیرہ بن شعب اور عمر و بن العاص صاحب تدبیر وسیاست مانے جاتے تھے۔ مغیرہ بن شعب پہلے بی ال چکے تھے۔
عمر و بن العاص باتی تھے۔ یہ ال وقت فلسطین میں تھے۔ امیر معاویہ نے آئیس بلاکرائی مشکلات بیان کی کی کی کی کی کہ بن حفید قید خاند و کرنکل گئے ہیں۔ قیمر دم الگ تملہ پر آمادہ ہوا ورسب سے اہم معاملہ سے کہ حضرت علی جنگ پر آمادہ ہیں۔

انهول نے مشوره دیا کی محمد بن حنفید کا تعاقب کراؤ ۔ اگر ال جائمی آو فیبها درنہ کوئی حرج نہیں۔ قیصردوم کے قیدی چھوڈ کراس سے مصالحت کرلو۔ حضرت علی " کامعالمہ بہت اہم ہے۔ مسلمان جمعی تم کوان کے برابر نہیں بچھ کتے ۔معادیہ نے کہا کہ دہ حضرت عثان کے قل میں معاون تھے۔ اُمت أسلاميين يهوث والكرفتنه بيداكيا عروبن العاص في كها:

لیکن تنہیں سبقت اسلام اور قرابت نبوی کا شرف عاصل نہیں ہے اور بیں خواو مخواہ تمہاری کامیانی کے لئے کیوں دوکروں امیرمعادیانے کہاتم کیا جا ہے ہو۔ عروین العاص بولے، مصر۔ امیر معاویہ نے کہامصرتو کسی طرح عراق ہے کم نہیں۔ عمرو بن العاص نے کہا الیکن مصر کا مطالبه اس وقت ہے ، جبتم حصرت علی " کومغلوب کرچکو گے اور تمام دنیائے اسلام تمہارے زىرىكىس ہوگى۔

امیر معاویہ " کوان کی خدمات کی بری ضرورت تھی ،اس لئے اس گفتگو کے دوسرے دن مصردين كاتح يرى وعده كرك عروبن العاص فكوملاليا

## حفرت عليَّ كےخلاف دعوت :

عمرو بن العاص محل جانے ہے معاویہ " کا بازو بہت توی ہوگیا۔ انہوں نے ان کو مشور وديا، يهلي عما كدشام كويديقين دلاكر كرحضرت عثال تحرق بل على " كاباته بهان كوخالفت ير آ مادہ کروادرسب سے پہلے شرحبیل بن سمط کندی کو جوشام کےسب سے بڑے بااثر آ دمی ہیں ،اپنا ہم خیال بناؤ۔

چنانچدامیرمعاویا نے اس مشورہ کے مطابق عمائد شام کے دلوں میں بیات بھادی کہ حفرت عثان کے خون بے گناہی میں ملی " کاہاتھ بھی شام تھاادر شرعبل بن مط کندی فے شام کادورو کر کے لوگول کو حضرت علی کے خلاف أبھار ناشر دع کر دیا <sup>ہے</sup>۔

ادهرخود امیرمعاویة نے حضرت عثان کے خون آلود پیرائن اور آپ کی زوجہ محتر مدنا کلہ کی کئی ہوئی اُنگلیوں کی نمائش کر کے سارے شام میں آگ لگادی لوگ آتے تھے اور یہ اکسناک منظر د کچھ کرزارزارروتے تھے۔شامیوں نے محملال کہ جب تک وہ قاتلین عثان" کوٹل نہ کرلیں ہے،اس وتت تك ندبستر ركيش كادرند يو يول كوچيوكس كي-

## مصالحت کے لئے صحابہ ان کی کوشش:

محاط صحابہ "اس خانہ جنگی کی تیاریاں دیکھ و کھ کر کف افسوں ملتے تھے۔مشہور صحابہ حفرت ابو دروا ء اور حفرت ابو دامہ "باہلی ہے مسلمانوں کی سے بربخی نہ دیکھی گئی ، چنانچہ دونوں برزگوں نے امیر معاویہ کے پاس جاکران ہے کہا کہ حضرت علی "تم سے زیادہ خلافت کے ستی ہیں ، پھرتم کیوں ان سے لڑتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ،حضرت عثمان کے قصاص کے لئے ۔ان دونوں نے کہا ،کیا ان کو حضرت علی نے قاتلین کو پناہ دی ہے،اگر دہ ان کو ہمارے حوالے کردیں قوجم سب سے پہلے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لئے تیار ہیں۔

ید مطالبہ من کر دونوں برزگ حضرت علی کے پاس گئے اور ان سے صورت حال بیان کی۔ امیر معاویہ "کایہ مطالبہ من کر حضرت علی "کی فوج سے بیس ہزار آ دمی نکل آئے اور نعرہ لگایا کہ ہم سب حضرت عثمان کے قاتل ہیں۔ حضرت ابو دروائ اور حضرت ابوامامہ" نے یہ رنگ دیکھا تو مایوس ہوکر ساحلی علاقہ کی طرف نکل مجے اور پھر کسی تھم کی کوشش نہیں کی ا۔

#### جنگ صفين:

اس سلسلہ میں امیر معاویہ "اور حضرت علیؓ کے درمیان خط و کتابت بھی ہوئی مگر کوئی مفید متیجہ نہ نکلا اور طرفین کی فوجیس میدان جنگ میں آگئیں۔ اس خوزیز جنگ کا سلسلہ مدتوں جاری رہا۔

لیلة البریا کی قیامت خیز صبح کوجس میں ہزاروں بیجے بیتیم اور ہزاروں ہی عورتیں ہوہ ہوگئیں،امیر معاویہ اور غلی مرتفی اپنی پوری قوت کے ساتھ میدان میں نظے اور دونوں تو تیں اس شدت کے ساتھ کرا کیں کہ صفین کی میدان کشتوں کی کثرت سے بھر گیا۔ انشوں پر لاشیں گرتی تھیں، ہاتھ پاؤں اور سرکٹ کٹ کرنزاں رسیدہ بتوں کی طرح اُڑتے تھے۔خون تھا کہ اُمنڈ اُمنڈ کے برستا تھا اور مسلمانوں کی ۳۵ سالہ تو سے اس طرح آپس میں ظراکر یاش ہوری تھی۔

اس خوزیز اور ہولناک معرکہ کے بعد جنگ دوسرے دن کے لئے ملتوی ہوگئی اور طرفین نے اپنے اپنے معتولین دفنائے۔ اس جنگ میں شامی فوج کا بلدا تنا کمزور ہوگیا کہ آئندہ میدان

ا اخباد الغوال ص ۱۸۱ ہم نے مختر اجتد جند واقعات نقل کے ہیں۔ کونکدان واقعات کی تعلویل اورتسلس بیان سے کوئی فائدہ نہیں۔ سے جنگ صفیمن کے سلسلہ کے ایک فوز یزمعر کہ کانام

میں اس کے طہر نے کی کوئی امید باتی نیتھی۔ روی علیحد ہ امیر معادیہ پر تملہ کرنے پر آمادہ تھے۔ اس لئے انہوں نے عمرو بن العاص ہے۔ مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا، میں نے اس دن کے لئے پہلے ہی سے ایک تد بیرسوچ رکھی تھی جو کسی طرح پر شہیں پڑ سکتی ہے۔ وہ یہ کہ لوگ میدانِ جنگ میں قرآن کے تھے میں اس کے رو وقبول دونوں حالتوں میں تفرقہ پڑ حائے گا۔ تفرقہ پڑ حائے گا۔

چٹانچ دوسرے دن جب شامی فوج میدان میں آئی تو اس شان ہے کہ دمشق کا مصحف اعظم یا تھے نیز وں پرآ گے آگے تھا اور اس کے چھے بیٹکڑ ول قر آن نیز ول پرآ ویز ال تصاور شامی ''ہم قر آن کو تھے ہیں'' کے نعرے نگار ہے تھے۔ عمرو بن العاص کی بید بیر کار گر ثابت ہوئی۔ اس سے عراقیوں میں چھوٹ پڑگئی۔ انہوں نے کہا ہم کو قر آن کا فیصلہ ماننا جائے۔ حضرت علی "اور بعض دوسرے عاقبت اندیش لوگ لا کھ مجھاتے رہے کہ بیر سب فریب ہے۔

لیکن عراقیوں نے ایک نئی اور برابر میاصر ادکرتے تھے کہ ہم کوقر آن کا فیصلہ ماننا جا ہے۔ طبری کی ایک دوایت کے مطابق تو ان کا اصر ادا تنابڑھ گیا تھا کہ انہوں نے مصرت علی " کو جمکی دی کہ اگر قر آن کا فیصلہ مستر دکیا گیا تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جوعثان " کا ہو چکا ہے کے۔

سحكيم

" غرض عراقیوں کی ضداور نا تھجی پر حضرت علی " کو جارونہ چاریے فریب آمیز فیصلہ بانتا پڑا، اور طرفین نے بڑی ردوقد ح کے بعد عمرو بن العاص اور ابو موی اشعری کو اپنا تھم بنایا کہ بیدونوں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی زو ہے جو فیصلہ کر دیں فریقین کے لئے واجب العسلیم ہوگا۔ چنا نچہ دونوں نے صلاح ومشورہ کے بعد امیر معاویہ اور حضرت علی دونوں کو معزول کرنے کا فیصلہ کیا اور مجمع عام میں اس کو سادیا۔

پہلے حضرت ابوموی اشعریؓ نے کھڑ ہے ہوکر کہا کہ ابرادرانِ اسلام! ہم دونوں بڑے غورگلر کے بعداس بیتج پر بہنچے ہیں کہ اُمت محمدی کے اتحاد اور اس کی اصلاح کی اس کے سواکوئی صورت نہیں کے علی '' اور معاویہ ''دونوں کو معزول کر کے عامہ سلمین کو از سرِ نو خلیفہ کے انتخاب کا اختیار دیا جائے۔ اس لئے ہیں دونوں کو معزول کر کے لوگوں کو اختیار دیتا ہوں کہ از سرِ نوجے جا ہیں اپنا خلیفہ نتخب کریں۔ ان کے بعد عمر وہن العاص ﴿ کھڑے ہوئے اور ان الفاظ میں اپنا فیصلہ سنایا کہ 'صاحبوآ پ لوگوں نے ابومویٰ ﴿ کا فیصلہ من لیا ہے۔ انہوں نے علی ﴿ اور معاویہ ﴿ وَنُونَ کُومعز وَلَ کَمِیا ہِ مِن بِھی علی ﴿ کومعز وَلَ کَرِیَا ہُوں اَن کِی معاویہ ﴿ کو برقر ارز کھیا ہوں ، کیونکہ وہ عثمان ؓ کے ولی اور ان کے خون کے حقد اور ہیں۔ اس لئے وہ ان کی نیابت کے زیادہ متحق ہیں۔

اس فیصلہ سے مجمع میں سنانا جھا گیا۔ شرت کبن ہانی نے عمر و بن العاص پر مارنے کے لئے کوڑا اُٹھا بیا اور دوسط الجندل کا میدان صفیین کا مختان مارید کی میں اور دوسط الجندل کا میدان صفیین کا محدوانہ ہوگئے اور لوگوں نے معاملہ رفع دفع کردیا ہے۔

#### غارجيوں كاظہور:

ملاہر ہے کہ یہ فیصلہ ایسا تھا، جس کو حضرت علی " کسی طرح قبول نہ کر سکتے تھے۔اس لئے آپ نے مجم معادیہ "سے مقابلہ کی تیاریاں شروع کردیں ،لیکن اس درمیان بیس اس سے بھی بڑا خارجیوں کا فتشا ٹھ کھڑ اہوا۔

میلوگ کہتے تھے کہ نہ ہی معاملات میں کسی انسان کو تکم بنانا کفر ہے۔ اس لئے معاویہ اور علی دونوں نعوذ باللہ کا فر ہیں۔ رفتہ رفتہ اس جماعت کا دونوں نعوذ باللہ کا فر ہیں۔ رفتہ رفتہ اس جماعت کا دائرہ بہت وسیع ہوگیا اور اس کی توت اتن بڑھی کہ حضرت علی آئے حدود حکومت میں لوٹ مارشروع کر دی۔ اس لئے حضرت علی قی الحال معاویہ کے مقابلہ کا خیال ترک کر کے ان کی سرکوئی کے لئے نہروان کی طرف بڑھے اور اس سلسلہ میں ان میں اور خارجیوں میں بڑے معرکے ہوئے ، لیکن نہروان کی طرف بڑھے اور اس سلسلہ میں ان میں اور خارجیوں میں بڑے بڑے معرکے ہوئے ، لیکن ہم ان ہے متعلق نہیں ، اس لئے ان کا حال قلم انداز کیا جاتا ہے۔

نہروان سے حضرت علی "کی واپسی اور شیعیان علی "کی جنگ سے پہلو تھی :

خوارے کا فتنہ فروکرنے کے بعد جب حضرت علی " نبروان سے واپس ہوئے تو پھرفوج کو ، امیر معاویہ "سے مقابلہ کے لئے تیاری کا حکم دیا۔ان لوگوں نے عذر کیا کہ امیر المؤمنین ہمارے ترکش خالی ہوگئے ہلواریں تشکی ہوگئیں اور نیزوں کی انیاں ٹوٹ گئیں اور بہت سے لوگ واپس جا چکے۔اس لئے ہم کو وطن چنچ کر از سرِ نو تیاری کا موقع دیا جائے۔تا کہ ہم پھر سے اپنی قوت مجتمع کر کے وشن کے مقابلہ کے لائق ہو کیس ۔ اس عذر پر حضرت علی نے آھے ہڑھ کر مقام نخیلہ میں قیام کیا۔ یہاں پہنچنے کے بعد مقابلہ کی تیاریوں کے بجائے آپ کے ساتھی آہتہ آہتہ فوج سے نکل کراپنے اپنے گھروں کا راستہ لینے گئے اور آپ کے ساتھ صرف مخصوص جماعت باتی رہ گئی۔ اس لئے آپ نے فی الحال معاویہ مقابلہ کے خیال کوڑکردیا ہے۔

## حضرت علی م کی ایک سیای فر وگذاشت :

حفرت عمّان " کی شہادت کے بعد مصری بالکل غیر جانبدار ہو گئے تھے اور امیر معاویہ آور حفرت علی " کسی کی اطاعت قبول نہ کی تھی۔ چنا نچہ جنگ صفین بی انہوں نے کسی کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ جنگ صفین کے بعد حفرت علی آئے ہوا خواہ تھا۔ جنگ صفین کے بعد حفرت قیس ابن سعد انصاری نے جو یبال کے حاکم اور حضرت علی آئے ہوا خواہ تھے، نہایت ہوشیاری اور خوبصور تی کے ساتھ اہل مصرے حضرت ملی " کی بیعت نہ کی تھی۔ صرف خرنبا کے باشندول نے جو حضرت عمّان " کی شہادت سے بہت ممّا اور تھے، بیعت نہ کی تھی۔ حضرت فرینا کے باشندول نے جو حضرت عمّان " کی شہادت سے بہت ممّا اور تھے، بیعت نہ کی تھی۔ حضرت فیس نے مصلحت وقت کے خیال سے ان سے جرنبیں کیا ، بلکہ کہا اویا کہ تم کو انکار ہے ہم مجبور بھی نہیں کرتے۔ اس نری و ملاطقت کا یہ تیجہ ہوا کہ تر نباوالوں نے خراج دیے جس کوئی تامل نہیں کیا۔

قیس حفرت ملی کے مقابلہ امیر معاویہ یے گذریم مخالف تھے۔ چنا نچہ جنگ صفین ہے بل جب انہوں نے مدیرین کو ملانا جاہاتو قیس کو بھی خطا کہ ما گار قاتلین عثان "کاساتھ چھوڑ کرمیر سے ساتھ آ جاؤ تو عراق کی حکومت پہمیں اختیار ساتھ آ جاؤ تو عراق کی حکومت پہمیں اختیار ہوگا کہ اپنے جس عزیز کو چاہوم قرر کرنا۔ اس کے علاوہ تمہارے اور جومطالبات ہوں گے ،وہ بھی پورے کے جائیں گئے جائیں گئے۔ اگر تمہیں یہ با تیس منظور ہول تو جواب دو قیس بہت عاقبت اندیش آ دمی تھے۔ اس لئے جائیں جواب دیے حال ہے ساف جواب دیے کہ اس لئے ابھی جواب نیس کے ساف جواب دیے کہا۔

امیر معاویہ کو یہ خط ملاتو دوان کی نیت بھی گئے۔ چنانچہ دوبارہ خط لکھا کہتم اس کول جواب

جھے دھوکا ، بنا چاہتے ہو۔ میرا جیسا شخص تمہارے فریب میں نہیں آسکتا ۔ قیس کو یتح بریلی ، تو بہت

برہم ہوئے ، اور کھل کر دلی جذبات لکھ بھیجے کہ "تمہاری عقل پر جھے کو چیرت ہے کہتم جھے کو ایک حق کو جق سیتی مستی خطافت اور آنحضرت ہے کہ شتہ دار کا ساتھ چھوٹ کرایک کاذب ، گمراہ ، گمراہ ذادہ کی تمایت کی دعوت دیے ہوئے۔
دعوت دیتے ہوئے۔

ال تحریر کے بعدامیر معاویہ "کوان سے مایوی ہوگی، تو انہوں نے قیس کوزک دیئے کے لئے اپنے حامیوں نے قیس کوزک دیئے کے لئے اپنے حامیوں سے کہنا شروع کیا کہ قیس کو گرانہ کہو۔ وہ ہمارے ہمدرد ہیں، اور ہمارے پاس برابر ان کے خطوط آتے رہتے ہیں۔ دیکھو ہمارے ہم خیال فرنباوالوں کے ساتھ ان کا کیما بہتر سلوک ہے۔ ان کے دوزیئے اور عطیے برابر جاری ہیں۔ اس غلا شہرت دیئے کے ساتھ ہی قیس کی جانب سے ایک فرضی خط بھی جس میں حضرت عثمان کے قصاص پر لیند بدگی کا اظہار تھا پڑھ کر سناویا۔ محمد بن ابی مجراور محمد بن ابی مجراور کے کانوں میں اس کی خبر بینی تو انہوں نے حضرت علی "کواس کی اطلاع دی ۔ حضرت علی "کواس کی اطلاع دی ۔ حضرت علی "کو جانبوں نے بھی تقد دی کردی۔

اتفاق سے ای درمیان میں حضرت علی کے پاس قیس کا ایک دط آیا کے خزباوالے بیعت نہیں کرتے ، مگر ان پر تلوار اُٹھا تا مصلحت نہیں سمجھتا۔ حضرت علی کے طرفداروں کو قیس کی جانب سے جو شبہ تھا ، وہ اس خط سے اور تو ی ہوگیا۔ چنانچ محمد بن جعفر نے حضرت علی سے کہا کہ آپ فور آباغیوں (الل خزنبا) کی سرکو بی کا فرمان جاری کے بحثے ۔ ان کی توجہ دلانے پر آپ نے ای وقت قیس کے نام حکم جاری کردیا۔

قیس نے مجرکھا کہ آپ ایے اوگوں کو پھیٹر نے کا کیوں تھم دیتے ہیں جو کی طرف عملی حصہ نہیں لے دہے ہیں۔اگر آپ کی طرف سے ذرابھی تختی ہوئی تو بیسب برگشتہ ہوجا ئیں گے۔میرا مشورہ قبول کیجئے اور ان کو سر دست ان کی حالت پر چھوڑ دیجئے ۔لیکن حضرت علی نے ان کا مشورہ نا قائل قبول سمجھا اور محد بن جعفر کے اصرار پرمحد بن الی بکر کو مصر کا حاکم مقرر کر کے بھیج دیا ۔

مصرمیں حضرت علی الله کی مخالفت:

گویہ میں کی مرضی کے بالکل خلاف تھا اور اس سے ان کی بڑی بکی ہوئی تھی۔ تاہم وہ حضرت علی ہوئی تھی۔ تاہم وہ حضرت علی کے بیچ فیرخواہ تھے، اس لئے بے چوں چراں مصرمحدین ابی بکر کے حوالے کر دیا اور تمام تشیب و فراز سمجھا کرانی پالیسی واضح کردی لیکن وہ بس اور نا تجربہ کارتھے، جوانی کا جوش تھا۔ آتے می خرنبا والوں پر فوج کشی کردی۔

یدلوگ بڑے شجاع اور بہادر تھے،اس لئے ابن الی بکر کوفاش تکست ہوئی۔اس بخت میر پالیسی سے سب سے بڑانقصان یہ ہوا کہ پہلے صرف قرید کے لوگ حضرت علی کے مخالف تھے، محمد بن ابی بکرنے اپنے طرز مل سے اوروں کو بھی مخالف بنا کر امیر معاویہ ٹا کو فائدہ اُٹھانے کا موقع دیدیا۔

چنانچہ معاویہ بین فدی کندی نے جو حضرت عثان کی شہادت سے متاثر تھے ،مصر میں آپ کے قصاص کی دعوت علی کا کواس کی آپ کے قصاص کی دعوت علی کا کواس کی خبر ہوئی تو انہوں نے اشتر نخنی کو کھھا کتم مصر جا کراس کا انتظام سنجالو۔ بینکم طبق تی اشتر روانہ ہو گئے۔ مگر کہا جاتا ہے کہ امیر معاویہ کے اشاد سے راستہ ہی میں ان کا کام تمام کردیا گیا۔

## مقريرامير معاويه كاقبضه:

اشترکی موت کے بعدامیر معاویہ نے مسلمہ بن خلدانصاری اور معاویہ بن فدت کوری ہے مصر کی فوج کئی کندی ہے مصر کی فوج کئی کئی کندی ہے مصر کی فوج کئی کئی خام رکی اور لکھا کہ جس قدر جلد ممکن ہوفورا آ و جم تمہار ہے بحظر ہیں۔انشا عاللہ تم کو ضرور کامیا لی ہوگی۔اس جواب کے بعدامیر معاویہ نے اپنے مشیروں کے مشورہ ہے جمرو بن العاص "کولا ہزار فوج دے کرمصرروانہ کردیا۔

یہاں عنانی گروہ پہلے ہے موجود تھا۔ اس نے مصر کے باہر اس نوج کا استقبال کیا۔ عمر و بیا میں عنائی گروہ پہلے ہے موجود تھا۔ اس نے مصر واقع التہ ہارا ساتھ چھوڑ چکے ہیں ہتم میر سے مقابلہ میں کامیا بنیس ہو سکتے ، اس لئے میں دوستاند مشورہ و بتا ہوں کہ میر ہم مقابلہ ہے باز آ جا وَاور مصر خالی کر دد۔ میں خواہ نواہ تہارے خون ہے اپنے ہاتھ دیکین نہیں کرنا چاہتا۔ محمد بن الی بکر نے بین خط حضرت علی کے یاس بھیج دیا۔ وہاں ہے مقابلہ کا تھم آیا۔

چنانچی جمد بن الی برمقابلہ کے لئے برصے مصر کے مشہور بہادر کنانہ بن بشرمقدمۃ آئیش کی کمان کرد ہے تھے، انہوں نے عرو بن العاص کا نہایت پُر ذور مقابلہ کیا، جدهر رُنْ کرد ہے ، میدان صاف ہوجا تا تھا۔ عرو بن العاص نے بیر بگ و یکھا تو معاویہ بن خدت سکوئی کو اشارہ کیا، انہوں نے کنانہ کو گیر لیا اور شامیوں نے ہرطرف نے ٹوٹ کر قل کر دیا۔ ان کے گرتے ہی مصریوں کے باؤں اُ کھڑ کے جمد بن الی بکر شکست کے قارد کھے کر دو پوش ہو بھے تھے۔ معاویہ بن خدت کے نے ان کو ڈھونڈ زکالا ماور وہنہایت بیدودی نے قل کردیئے گئے۔ ان کے تعدم صرید معاویہ کا قبضہ ہوگیا کے۔

حضرت علیٰ کے مقبوضات برمعاویہ ﴿ کی بیش قدمیاں :

سب ساول امیر معادیہ کے عالی نعمان بن بشیر نے ایک شخص کود و ہزار کی جمعیت کے ساتھ میں اہتم روانہ کیا۔ ماکس بعد معارت علی گی جانب سے یہاں کے حاکم تھے۔ انہوں نے نعمان کوشکست دی۔ اس کے بعد سفیان بن عوف ا ہزار کی جمعیت کے ساتھ بز ھے اور انبار و مدائن پر حملہ کرنے کے لئے ہیت پرتاخت کرتے ہوئے انبار بہنچ اور یہاں کے حفاظتی افر اشرس بن حسان کو قبلہ قبل کرکے کل مال و متاع لوٹ لیا۔ حضرت علی "کوخبر ہوئی تو آپ خود نظے اور سعید بن قیس کو تملہ آوروں کے تعاقب میں روانہ کیا، مگر شامی نکل چکے تھے۔ پھرعبد اللہ ابن مسعد و فرزاری تیا و کے الل بادیہ بجاز اور مدینہ کے باشندوں سے صدقہ وصول کرنے کے لئے بزھے۔ حضرت علی "کی طرف سے میتب بن نجہ ان کے مقابلہ کو بڑھے۔

تیا، میں دونوں کا مقابلہ ہوا۔عبداللہ بن مسعد ہ زخمی ہوکر قلعہ بند ہو گئے ۔مسیت نے ان کو گھیر کر قلعہ میں آگ لگا دی ۔لیکن پھران کے امان طلب کرنے کے بعد بجھوا دی اور شامی لوٹ گئے ۔

اس کے بعد ضماک بن قیس بھن ہزار ساہ سے قوصہ کے شیبی علاقہ میں حضرت علی کے باجگذار دہقانیوں پر تاخت کرتے ہوئے تغلبہ پنچے اور یہاں کے حفاظتی دستہ کولوث کر قطقطانہ کا اُن کے کیا اور عمر و بن عمیس سے جونو جی سواروں کے ساتھ آج کو جارہ ہے تھے ، مزاتم ہوئے اور ان کا سامان لوث کرروک دیا۔ حضرت علی "کونجر ہوئی تو انہوں نے جحر بن عدی کومقابلہ کے لئے بھیجا۔ تدمر میں ان دونوں کا مقابلہ ہوا ماور شامی لوث گئے۔

پھر ٣٣ ج ش امير معاديہ نے يزيد بن تحره رہادى كو مكم ش اپنى بيعت لينے اور وہاں ہے على على الله كال كے عامل تھے۔ ان كوفير ہوئى الله كال كوفياں كے عامل تھے۔ ان كوفير ہوئى تو الل مكہ كويزيد كے مقابلہ كے لئے أبھارا ليكن شيبہ بن عثان كے سواكوئى آمادہ نه ہوا۔ اس لئے تشم في الله كار كورى اور خود مكہ چھوڑ كركى گھائى ميں چلے جانے كا قصد كيا۔ ليكن حضرت ابو معيد خدرى نے دوك دیا۔

ای درمیان میں ریان بن ضم والدادی فوج کے کر پہنچ گئے۔ گرشامیوں نے اعلان کردیا کہ جم حرم کے اس والمان میں مقابلہ میں کہ جم حرم کے اس والمان میں خلل انداز ہونائیں جائے۔ ہم یہاں صرف ای شخص کے مقابلہ میں کوارا تھا تمیں کے جوہم ہے کسی کا تعرض کر سے گا۔ اور حصرت ابو سعید خدری سے درخواست کی کہ ہم حرم میں تفریق تا پیند کر تے ہیں۔ اس لئے آپ کسی ایسے خص کوامیر الج مقرد کرد یجئے جس پرطرفین متنق ہوں۔

ان کی درخواست پر ابوسعید نقیم کو ہٹادیا ادرشیبہ بن عثان نے امارت جی کے فرائف انجام دیے۔ شامی فوج جی کرکے لوٹ گئی۔ اس کے لوٹ کے بعد دارالخلافہ سے دوسری عراقی فوج مکہ پہنچ گئی۔ اس نے شامیوں کا تعاقب کیا اور وادی القرئ کے آئے چندشامیوں کو پکڑ لیا۔ کیکن کچھے عراقی امیر معادیہ کے بہاں مجبوس تھے، اس لے قید ہوں کا تبادلہ کرلیا۔

ای سندهی امیر معاوی نے عبدالرحمٰن بن قباث بن اثیم کوجزیر ورواند کیا۔ یہاں کے حاکم شبیب بن عامر نے فورا نصیبین ہے کمیل بن زیاد کواطلاع دی۔ یہ ۱۹۰ سوار لے کرمقابلہ کو فکے اور عبد الرحمٰن کو قاش شکست دی۔ ای درمیان میں شبیب خود بھی پہنچ گئے۔ گرشامی واپس جارچکے ہتے۔ شبیب الرحمٰن کو قاش شکست دی۔ ای درمیان میں شبیب خود بھی پہنچ گئے۔ گرشامی واپس جارچکے مقابلہ کے نے بعلبک تک ان کا تعاقب کیا۔ امیر معاوی نے دو بارہ حبیب بن مسلمہ فہری کو ان کے مقابلہ کے لئے بھیجا ایکر حبیب کی آئے آئے شبیب واپس جا چکے تھے۔

ای سنہ میں زبیر بن محول شام کی جانب سے صدقات وصول کرنے کے لئے آئے۔ حضرت علی نے کلب اور بکر بن واکل سے صدقات وصول کرنے کے لئے جعفر بن عبداللّٰہ کو بھیجا تھا۔ سادہ میں دونوں کامقابلہ وا۔ اس معرکہ میں جعفر مارے گئے۔

دومة الجند ل كے باشدے اب تک غیر جانبدار تھے۔ ال لئے امیر معاویہ نے مسلم بن عقب مری کوان سے بیعت لینے کے لئے بھجا۔ حضرت علی " کوفر ہوئی تو انہوں نے اپنی بیعت کے لئے مالک بن کعب ہمدانی کوروانہ کیا۔ انہوں نے آتے بن مسلم پر تملہ کردیا اورایک سال مسلسل مقابلہ کر کے ان کوشکست دی۔ شکست دی۔ شکست دی۔ شکست دی۔ جددومۃ الجند ل والوں سے بیعت لینی جابی ایکن انہوں نے جواب دیا کہ جب تک کی ایک امام پر اتفاق نہ جو جائے گا، اس وقت تک ہم کمی کی بیعت نہ کریں گے۔ ان کے اس جواب یہ مالک نے زیادہ اصرار نہ کیا اورلوث گئے۔

ابھی تک جازمقدی جس کی حکومت سے خلافت کافیصلہ ہوتا تھا، جناب امیر "کے قبضہ میں تھا۔ جس میں امیر معاویہ نے مشہور جفا کاربسر بن الی ارطاق کو تجازیوں سے اپنی بیعت

لینے پر مامور کیا۔ حضرت ابوابوب انصائ حضرت علی ﴿ کی جانب سے مدینہ کے حاکم تھے۔ انہوں نے شامیوں کا زُخ مدینہ کی طرف دیکھا تو حرم نبوی ﷺ کی حرمت کے خیال سے مدینہ چھوڑ کر کوفہ مطلے مجئے۔

بسرنے المل مدینہ کے دلوں میں خوف پیدا کرنے کے لئے بعض گھروں کو ڈھادیا۔ یہاں سے قارع جونے کے بعد مکہ بیجے۔ یہاں حضرت الدمویٰ اشعریؒ اس کے للم وجود سے بہت گھبرائے لیکن اس نے اطمینان دلایا کہ میں کسی صحافی کو آل نہ کروں گا۔

حضرت علی " کواس کی ستم آرائیوں کی اطلاع ملی تو آپ نے جاریہ بن قد امدادروہب بان معدود کواس کے مقابلہ کے لئے بھیجا۔ اس وقت بسر نجران میں تھا۔ اس لئے یہ دونوں سید ھے نجران آئے۔ بسر نکل کر بھاگا اور جاریہ اور وہب نے انقام میں بہت سے عثانیوں کوقل کرا کے ان کے گھروں میں آگ لگوادی اور بسر کا تعاقب کرتے ہوئے مکہ پہنچے اور یہاں کے باشندوں سے حضرت علی " کی بیعت لے کر پھر مدینہ جا کر بیعت لی بیعت لے کر پھر مدینہ جا کر بیعت لی ا۔

اس مسلسل خانہ جنگی ہے گھبرا کر حضرت علی "اورامیر معاویہ" نے میں ہیں صلح کر لی۔ اس صلح کی زوے شام کاعلاقہ امیر معاویہ " کوملا اور عراق حضرت علیؓ کے حصہ میں رہا اور میشر طقر ارپائی کہ دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے علاقہ میں دست اندازی نہ کرے گا "۔

#### اميرمعاويةً برقا تلانهمله:

ان پیم خانہ جنگیوں اور کشت وخون سے مسلمانوں کی آیک جماعت کوخیال پیدا ہوا کہ آمت اسلامیہ کی خونرین کی اور اس کے افتراق و پراگندگی کی ساری ذمہ داری معاویہ محروبی العاص "اور کلی کے سریے ۔اس لئے اگر تینوں کا قیمہ پاک کرویا جائے تو مسلمانوں کواس مصیبت عظیٰ سے نیجات ل جائے گی ۔ چنانچہ برک بن مجبدالقد، این ملجم اور عمرو بن بکر نے ملی التر تیب تینوں اشخاص کے قتل کرنے کا بیرا اُفْعَانی ،اور ایک بی شب میں اینے شکار پر خفیہ جملہ آور ہوئے۔

ابن ملیم فیرصل آورہوا۔ اس دن ان کے بجائے دو ہوا۔ اس دن کر ، عمر و بن العاص پرصل آورہوا۔ اس دن ان کے بجائے دوسر انحض نماز پڑھا فی کے لئے اُکا تھا ، ان کے دھوکے میں وہ مارا گیا اور عمر و بن العاص فی گئے۔ برک بن عبداللہ فی امیر معاویہ پرحملہ کیا اور وہ زخمی ہوئے ، حاجب وور بان ساتھ سے ، قاتل فورا گرفار کر کے اس وقت قل کرویا گیا اور امیر معاویہ علاج سے شفایا ب ہو گئے۔ اس دن سے انہوں نے اپنی حفاظت کے لئے مسجد میں مقصورہ بنوایا ۔ اور رات کی حفاظت کے لئے مسجد میں مقصورہ بنوایا ۔ اور رات کی حفاظت کے لئے ایک دستہ مقرر کیا۔

#### حضرت حسن ﴿ كالشخلاف :

حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن خلیفہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ جو وافغات پیش آئے اور جس طرح آپ معاویہ کے شیلی حالات اور جس طرح آپ معاویہ کے تقصیلی حالات اور پرگزر کھیے ہیں۔

ال صلح كے بعدامير معاوية سارے عالم اسلامى كے مسلم خليف ہوگئے ليكن ابھى ان كے دوسرے حريف خارجى جا جا شورش برپا كئے ہوئے تھے۔ اس لئے امير معاوية نے امام حسن سے مصالحت كے بعد ان كى طرف توجہ كى ، اور عرصہ تك قلع قمع كرتے دہے۔ ان لڑا يُوں كى تفصيل لا حاصل ہے۔ اس لئے انبيں قلم انداز كياجا تا ہے۔

حطرت عثان غی " کی شہادت کے وقت سے حصرت حسن " کی دستبرداری تک پیم خاند جنگیوں کی وجہ سے نظام خلافت درہم برہم ہو گیا تھا۔ ملک کے مختلف حصوں میں جا بجا شورشیں برپا

یے وہ چھوٹا ساقبہ نما جمروجس بیس نماز کے دقت خلفاء بیٹھا کرتے تھے۔اس کی ابتداء امیر معاویہ ؓ نے کی۔ان کے بعد دوسرے خلفاء نے بھی تفاظت کے خیال ہے اس کوقائم رکھا۔

ہوری تھی۔اس لئے امیر معاویہ نے خارجیوں کی سرکو بی کے ساتھ اس وامان کے قیام کی طرف توجہ کی۔ اس سلسلہ میں سرحدی علاقوں میں بہت کی فقوحات بھی ہو کیں۔

## ېراة وغيره کې بغاوت :

الم بير بلخ ، براة ، بوشخ اور باذغيس بل بغاوت رونما بوئى مشرقى ممالك كے والى عبدالله بن عامر في مشرقى ممالك كے والى عبدالله بن عامر في ان بغاوتوں كي تدارك كے لئے قيس بن بيشم كوخراسال كى ولايت پر مامور كيا - چنا ني بين خراسال سے بلخ پنچ اور يہال كے باشندون سے اطاعت قبول كرا كے بلخ كے مشہوراً تشكد وُنو بهاركومسادكرديا ان كے بعدعبدالله ابن حاذم في براة ، بوشخ اور بادغيس والوں كو مطيح بنايا لے .

## کابل کی بغاوت :

کابل ادراس کا ملحقہ علاقہ حضرت عثمان کے زمانہ میں فتے ہو چکا تھا۔ ۲۳سے میں یہاں کے باشندوں نے بعاوت ہر پا کی عبداللہ بن عامر نے عبدالرشن بن سمرہ کو بحستان کا حاکم بنا کر بعاوت کے فروکر نے پر مامور کمیا۔ چنا نچہ ریجستان سے جل کر باغیوں کی سرکو بی کرتے ہوئے کائل پنچے اور کائل کا محاصرہ کر کے آتش باری کے وربیہ شہر پناہ کی ویواریں شق کردیں۔ عباد بن صیمن رات بھر شکاف کی نگرانی کر تے رہے کہ وشمن اس کو پُر نہ کردیں۔ جسمج کوشہر والوں نے میدان میں نگل کر مقابلہ کیا جمطابق محمد میں اس کے مطابق خود شہر پناہ کے دربان نے رشوت لے کردروازہ کھول دیا تھا تھے۔

### زران اورغزنه کی فتوحات:

کابل کی بغاوت فروکرنے کے بعد مسلمانوں نے بست کو فتح کیا ، پھر ذران کی طرف بوسے میں بہاں کے بہاں جنگ کی بوسے مہان کے بہاں جنگ کی بوسے مہان کے بہاں جنگ کی بوسے بہاں کے بہاں جنگ کی نوبت نہیں آئی اور ذاران سے ملخارستان کی طرف بڑھے ۔ یہاں کے باشندوں کو ایک بخت معرکہ کے بعد فاش فشکست دے کر زران کے بعد دناش فشکست دے کر پھرغزند کی طرف چلے غربو ہوں نے بورامقا بلہ کیا ، مگر ناکام دے اور بحستان سے لے کرغزند تک پورا

ے میں خور کے باشندوں نے مرتد ہوکر بغاوت ہر پاکر دی۔اس کی بغاوت کو تکم بن عمر و غفاری نے فروکر کے بہت مسامال غنیمت حاصل کیا گے۔

YY

## كوہستانی خراسان کی فتوحات :

۵۳ هے بیں عبیداللہ بن زیاد خراسان کا والی بنایا گیا۔ اس وقت اس کی عمر کل ۲۵ سال کی تھی۔
لیکن اس فو عمری کے باوجود خراسان کے دشوار گزار کو ہستانی علاقہ کو اُونٹ کے ذریعہ عبور کر کے راشی،
نے اور بیکند پر اسلامی پر چم لبرایا۔ اس جنگ بیس ترکوں کی ملکہ ساتھ تھی۔ اس کی ایک جوتی چھوٹ گئی
تھی، جو مسلمانوں کے ہاتھ لگی۔ اس کی قیمت کا اندازہ دولا کھ در جم تھا ہے۔

#### تر کستان کی فتو حات :

عبیداللہ کے بعد سعید بن عثانی کا تقر رہوا۔ یہ مع فوج کے بچون کو مبور کر کے بی خاتون کی طرف بڑھے۔ اس کو ایک مرتبہ سلمانوں کے مقابلہ کا تجربہ و چکا تقا، اس لئے اس مرتبہ سلم کرلی۔ لیکن ترک، سغد، کش اور نسف کے باشندے ایک فاکھ بیں ہزار کی تعداد میں مقابلہ کے لئے نکلے۔ بخار کی میں و نوں کا مقابلہ ہوا۔

اس وتت قبق خاتون کوسلح کر لینے پرندامت ہوئی اوراس نے معاہد ہوتوڑ ویا۔ عمرایک ترکی غلام ان لوگوں کا ساتھ مجھوڑ کر اپنی جماعت لے کر چلاگیا۔ اس کے چلے جانے ہے باتی لوگوں میں بددلی اور کمزوری ہیدا ہوگئی۔ قبق خاتون نے ان جی لوگوں کے بل برصلح تو ڈی تھی۔ اس لئے ان کی پراگندگی کے بعد بھرصلح کرلی اور سعید بخاری میں واضل ہوگئے۔ بخارا کے بعد سعید سمرقندگی طرف برڈھے۔ اس پیش قدمی میں قبق خاتون نے سلمانوں کی امدادگی۔

سمر قند بہنچ کر سعید نے باب سمر قند پر فوجیں تھہرائیں اور سم کھائی کہ جب تک اس کو فتح نہ کرلیں گے،اس وقت تک نبلیں گے۔

تین دن تک اہل سمر قند کا مقابلہ کرتے رہے۔ تیراندازی کا مقابلہ تھا۔ تیسرے دن اس شدت سے جنگ ہوئی کرسعید عثانی اور مہلب بن الی صغرہ کی ایک آنکھ تیر کے صدمہ سے ضائع ہوگئ۔ سمر قندوالے بھی بہت زخی ہوئے لیکن شہرے باہر نہ نکلے۔ ای درمیان ش ایک فخص نے آگراس کی کاداستہ بتادیا، جس میں شنراد سادر عائد شہر قیام پذیر شے مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کرلیا۔ جب الل شہر کو یقین ہوگیا کہ شہر مسلمانوں کے قبضہ سے خبیں نج سکتا اور اس معورت میں زیادہ کشت وخون ہوگا، تو انہوں نے ان شرائط پر سلم کرلی کہ اہل سمر قند سات الا کھ درہم سالا شخراج دیں مجھ اور تھی عہد کے خطرہ کے انسداد کے لئے مسلمان محا کہ سمر قند کے چندائر کے بطور صافت کیس مجے اور ایک مرتبہ سمر قند کے ایک وردازہ سے دافل ہوکر دوسر سے دردازے سے نکل جائیں مجے اس سلم کے بعد ترفہ کی طرف بڑھے ، لیکن یہاں کے باشندوں نے بلامقابلہ سلم کرلی ۔

#### سنده کی فتو حات :

حضرت عثان اور حضرت علی کے زمانہ ہیں سندھ پر تملہ ہو چکا تھا۔ ہم ہے ہیں مہلب بن الی صفرہ ملتان اور کا بل کے درمیان بند اور اہواز کی طرف بڑھے اور دشنوں سے مقابلہ کیا۔ پھر قیقان (کوکن) کارخ کیا۔ بہاں ترک شہواروں سے مقابلہ ہوا۔ ان سب کوسلمانوں نے آل کردیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن عامر نے عبداللہ بن سوار عبدی کو یہاں کے اسلامی مقبوضات اور ہندوستان کی سرحد کا حاکم مقرد کیا۔ ان ہی مشہور آیقانی گھوڑ ہے بھی حاکم مقرد کیا۔ ان ہی مشہور آیقانی گھوڑ ہے بھی تھے۔ عبداللہ سوار یہ تحالف لیے کرامیر معاویہ کے پاس گئے اور پچھون قیام کر کے قیقان آئے ، لیکن ترکوں نے ان کوشہید کردیا۔

ان کے بعد سنان بن سلم ہنر لی ان کی جگہ مقرر ہوئے۔ نہوں نے کران فتح کیا اور قیام
کرکے یہاں نظام حکومت قائم کیا۔ ان کے بعد راشد بن عمر واز دی حاکم ہوئے۔ انہوں نے کر ان
ہوتے ہوئے چوقیقان پر حملہ کیا اور فتح یاب ہوئے کے بعد مید پر حملہ آور ہوئے۔ اس حملہ میں سیکام
آگئے۔ ان کے قبل ہونے کے بعد سنان بن سلمہ ان کے قائم مقام ہوئے۔ یہ یہاں دوسال تکف مقیم
رہے۔ سنان کے بعد عباد بن زیاد بحستان کے داستہ سے ہندوستان کی سرحد کی طرف بڑھے اور سناروں نے
مدد کے کتارہ کنارہ ہندمند ہوتے ہوئے کش پہنچے ہاور پھردو کو پارکر کے قند ھار پر تملہ کیا۔ قندھار یوں نے
معالم کیا اور بہت ہے مسلمانوں کی قربانی کے بعد قندھار فتح ہوگیا۔

قدهاری فتح کے بعد زیاد نے منذر بن جارود کوسر صد کا حاکم مقرر کیا۔ انہوں نے بوقان اور قیقان پر تملہ کر کے سارے علاقہ میں فوجیس پھیلادیں قصدار کوسنان فتح کر چکے تھے۔ لیکن اہل لے بلاذری میں ۳۱۲ طبری کا بیان اس سے تنقب ہے۔ قصدار باغی ہوگئے تھے۔اس لئے منذر نے دوبارہ اس کوفتے کیا۔ان کے بعد حری بن حری باہلی حاکم ہوئے۔انہوں نے بڑی بڑی معرک آرائیوں کے بعد بہت ی آبادیاں تنخیر کیس اور سند کے بڑے علاقہ پر اسلامی چھر برالبرایا أ۔

#### رومیوں سے معرکہ آرائیاں:

امیر معاویہ کے عہد میں مغربی قوموں سے نبردا تر مائیاں ہوئیں اور شہنشاہ روم کے بہت سے ایشائی اور اپور پی مقبوضات پر اسلامی علم نصب ہوا۔ امیر معاویہ "کی متعقل خلافت کے بعد سب سے پہلے ۲۲ میں رومیوں سے مقابلہ ہوا۔ رومیوں نے فاش شکست کھائی اور ان کے بطریقوں کی بڑی تعداد کام آئی کے۔

### بحری کڑائیاں:

ی کر سیم میں حضرت خالد بن ولید کے صاحبز ادے عبدالرحمٰن نے رومیوں ہے متعدد کامیاب مغرکہ آرائیال کیس اور بسر بن الی ارطاق بحروم میں اسلامی بیڑ دوڑا تار ہا۔ پھر میں میں مال نمیست مال نمیست کا لک بن بہیر ورومیوں سے نبرد آزما ہوئ اور فضالہ بن عبید نے خروفتح کر کے بہت سامال نمیست عاصل کیا۔ پھریز بیشجر رہادی نے بحری تاخت کی۔

۱۹۸۸ میں عقب بن عام معری فوج کے ساتھ بڑی مہموں میں مشغول رہے ہیکن ان مہموں کی حیثیت فاتحانہ نہ تھی ۔ بلکہ زیادہ تر رومیوں کودھم کا نہ اور آئندہ مستقل حملوں کے لئے مناسب مواقع کی تلاش اور آئندہ مستقل حملوں کے لئے مناسب مواقع کی تلاش اور آئی مدافعت مقصود تھی۔

#### فتطنطنيه يرحمله:

امیر معاویہ "اور رومیوں کی لڑائی میں قسطنطنیہ پرحملہ تاریخی اہمیت رکھتا تھا۔ اس زمانہ میں قسطنطنیہ کل مشرقی یورپ پراٹر پڑتا تھا۔
میں قسطنطنیہ کل مشرقی یورپ کا مرکز تھا۔ اس پرضرب پڑنے سے پورے مشرقی یورپ پراٹر پڑتا تھا۔
امیر معاویہ "کو بحری بیڑے کا بڑا شوق تھا۔ ان کے ای شوق کی بدولت ان کے عہد میں بحروم اسلامی بیڑ وں کا جولانگاہ بن گیا تھا۔ امیر معاویہ پیپ چاہتے تھے کہ بحروم کے تمام جزائر پر قبضہ کر کے بحروم کے،
اس حصہ کو جواناطولیہ، شام اور مصرے گھر اہواہے، بالکل محفوظ کردیں، تا کہ افریقہ اور ایشیا کے وہ مقبوضات جو بحروم کے ساحلی علاقہ پر ہیں۔ رومیوں کے ملول سے محفوظ ہوجا کیں۔

السلسله بي المجر المعلى المجروب في المجروبي المحروب ا

غرض بدیبرا ایجر ردم کی موجوں سے کھیلآ اہو باسفوری میں داخل ہوا۔ قسطنطنیہ رومیوں کا برنا مرکز تھا ، اس لئے ان لوگوں نے پوری مدافعت کی اور مسلمانوں سے بڑی زبر دست جنگ ہوئی۔ عبد العزیز بن زرار وکلی کا جوش شہادت اتنا بڑھا ہوا تھا کہ دور جزیز ھتے جاتے تھے اور شہادت کی تمنا میں آگے بڑھتے جاتے تھے ،کیکن تا کام رہتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ سعادت عظمیٰ ربی جاتی ہے تو بدھڑک اپنے قریب کی روی صف میں گھتے چلے گئے اور رومیوں نے نیزوں سے چھید کرشہ یہ کردیا گئے۔

حضرت ابوابوب انصاری نے بھی ای مہم میں وفات پائی۔وفات سے پہلے بزیدنے بوچھا کہ کوئی وصیت ہوتو ارشاد فرمائیں ، ہس کی تعمیل کی جائے گی۔فرمایا وشن کی سرز مین سے جہاں تک لے جاسکو لے جاکر فرن کرنا، چنانچاس وصیت پڑل کیا گیااور میز بانِ رسول بھٹا کی لاش رات کوشعل کی روشنی میں قسطنطنیہ کی فصیل کے نیچے لے جاکر فن کی گئی ۔۔

صح کوردمیوں نے پوچھاتم لوگ رات کوکیا کردہے تھے؟ مسلمانوں نے جواب دیا کہ ایپ نبی کے ملک ورمیوں نے جواب دیا کہ ا ایپ نبی کے ایک بڑے ساتھ کوفن کردہے تھے، لیکن سے یادر کھوکدا گرتم نے قبر کھودی تو عرب میں تبھی ماقوس نے تاقوس نن کے سکے گائے۔

قطنطنیہ میں آج تک آپ کا مزار مبارک زیارت گاہ طلائق ہے۔ 'تر جمال حقیقت' نے ای تاریخی حقیقت کوان اشعار میں بیان کیا ہے:

تربتِ الوب انساریؓ ہے آتی ہے صدا اے مسلمان ملتِ اسلام کادل ہے بیشہر میں مدیول کے کشت وخون کا حاصل ہے بیشہر

ا طبری کے بیان کے مطابق بریدین معاویا ال فوج کا امیر تھا۔ جلد کے میں ۱۸۲ سے ابن اثیر میلد ۳ میں ۱۸۲ سے استان ا سے استیعاب بیاد ایس ۱۳۳۸ سے اسدان ایر میں ۱۳۳۸ سے ۱۳۳۸ سے اسدان کے ساتھا سے ساتھا سے استعالیہ کا میں سے استان امیرمعاویت کندمان میں کوئی سال رومیوں کے ساتھ نیردا زمائی سے خالی ہیں گیا۔ ہرموسم گرمائیں جب موسم اعتدال بچھا تھا ہسلمان بھی ایشیا اور بھی یورپ میں ان سے مقابلہ کرتے تھے۔ ان کے عہد میں بحر روم کے متعدد جزیر ہے اسلام کے زیر تھیں ہوئے۔

روڈس کی فتح :

اس سلسله میں سب سے اوّل ۵۳ معیل جنادہ بن انی اُمیہ نے روڈس پر تملہ کیا۔ روڈس بر کم روم اناطولیہ کے قریب مغرب میں نہایت سر سبز وشاداب جزیرہ ہے۔ زیتون ، انگوراور ہر قتم کے بھل یہاں بکثرت ہوئے تھے۔ جنادہ بن انی اُمیہ نے ۱۳ میں اس کو فتح کیا ، اور امیر معاویہ نے یہاں بہت سے مسلمان آباد کے کے

اروادُ كَى فَتْحَ :

پھر مصر میں ایک دوسرے بڑئر وارواؤکو جوتسطنطنیہ کے قریب ہے فقے کیا۔امیر معاویہ معاویہ کے میال بھی سنمانوں کی نوآبادی قائم کی۔ارواؤکی فتح میں جنادہ کے ساتھ مجاہد کی کوششیں بھی شریک تھیں۔اسی زمانہ میں صقلیہ پر بھی تملہ ہوا کہکن فتح نہ ہوسکا اور عباسیوں نے یہاں علم نصب کیا۔

يزيد کې د لی عهدی :

مغیرہ بن شعبہ امیر معاویہ کے بڑے ہدردو ہوا خواہ تھے۔ انہوں نے ان کے سامنے برنید
کی ولی عہدی کی تجویز چیش کی۔ امیر معاویہ نے اس قیصر کی اور کروی بدعت کو بہت پسند کیا۔ لیکن اے
عملی جامہ پہنا نے بیس چندور چند نہ ہی اور پولیسکل قبیس حائل تھیں۔ اسلام کا نظام شور کی پر ہے۔
طلفاء ، اکا برمہا جرین وانصار کے مشورے سے نتخب ہوتے تھے۔ اس لئے مسلمان موروثی باوشا ہت
ہے بالکل نا آشنا تھے۔

گواس زمانہ میں اکابر صحابہ کی بڑی جماعت اُٹھ چکی تھی ، تاہم بعض جانشین بساط بوت موجود تھے۔اس لیے قطع نظر توارث کی بدعت کی صلاحیت اور اہلیت کے اعتبار سے بھی ان صحابہ کے ہوتے ہوئے خلافت کے لئے پزید کا نام کسی طرح نہیں لیا جاسکتا تھا ، اور گوعہد رسالت کے بعد اور نظام خلافت کی برہمی کی وجہ ہے مسلمانوں کا فہ ہی جذبہ کسی حد تک سرد پڑ چکا تھا۔ تاہم ابھی خلافت راشدہ کے نظام کود کھنے والے موجود تھے اور مجمی شاہ پرتی ان میں پیدانہ ہوئی تھی اور است کھلے ہوئے خطاو تواب میں حق و باطل کی تمیز باتی تھی کہ یزید کا نام خلافت کے لئے چیش کیا جا تا اور مسلمان اس کو آسانی ہے تبول کر لیتے۔

اس لئے آمیر معادیہ " کو پہلے اس تجویز کو کمی جامہ پہنانے میں تامل ہوا۔ لیکن پھر پچھ پزید کی محبت اور پچھا ہے نزدیک مسلمانوں کو خانہ جنگی ہے ، پچانے اور ان کی مرکزیت کو متحکم کرنے کے خیال سے تمام پہلوؤں اور دشواریوں کونظر انداز کر کے بزید کی دلی عہدی کافیصلہ کرلیا۔

اس وقت نم بی اور پلایکل حیثیت ہے مسلمانوں کے تین مرکز تھے۔ جن کی دضامندی پر استخاب خلیفہ کا دارو مدارتھا۔ نم بی حیثیت ہے جہاز اور پلایکل حیثیت ہے کوف اور بھر و۔ امیر معاویہ استخاب خلیفہ کے بعد ان میزوں مقاموں میں بزید کی ولی عہدی کی بیعت کی ذمہ داری علی التر تیب مروان بن علم مغیرہ بن شعب اور زیاد بن الی مفیان کے بیر دکی مغیرہ اور زیاد نے حسن تدبیر ہے کوف اور بھر ہ کودور سے کرلیا اور یہال کے تما کد کے فود نے امیر معاویہ کے پاس جا کر بزید کی ولی عہدی سلم کرلی۔

قلب اسلام تجازتها۔ اگر چه اس وقت بهال بھی عہد رسالت کی بہار ختم اور ذہبی زوح مضحل ہو چک تھی۔ اکابر صحابہ اُٹھ چکے تھے۔ جو باقیات الصالحات رہ گئے تھے، وہ بھی گمنام گوشوں میں پڑے تھے۔ کین ان بزرگوں کی اولاد سی جنہیں خود بھی شرف صحبت حاصل تھا، موجود تھے اور ان میں پڑے تھے۔ کین ان بزرگوں کی اولاد سی جنہیں خود بھی شرف صحبت حاصل تھا، موجود تھے اور ان میں عبد اللہ بن عرق عبد الله بن زیر بحضرت مسین آور عبد الرحمٰن بن ابی بکر "نمایاں شخصیت رکھتے تھے۔ خصوصاً اوّل الذکر تینوں بزرگ اپنے اسلاف کرام کانمونہ تھے۔

اس لئے جب مروان نے ان کے سامنے یزید کی ولی عہدی کا مسلہ پیش کیا اور کہا کہ امیر الموشین معاویہ چاہتے ہیں کہ حضرت ابو بمرصدیق وحضرت عمر فاروق کی طرح اپنے لڑکے یزید کو فلافت کے لئے نامزد کر جائیں ۔ تو عبدالرحمن نے بر ملاٹو کا کہ بیا ابو بھر وعر کی منت نہیں بلکہ کسری کی سنت ہے۔ ان دونوں میں ہے کی نے بھی اپ لڑکے کو ولی عہد نہیں بنایا۔ بلکہ اپنے فاندان کو اس سے دورد کھا گے۔ ان کے بعدادر شیخوں بزرگوں نے بھی اس سے اختلاف کیا۔ مردان نے بید تک دیکھاتو امیر معاویہ کو کاس کی اطلاع دی۔ چنانچہ بیٹور آئے اور مکہ مدید والوں سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ اس بارے میں کہ معاویہ نے بیعت کے کیا طریقہ افتیار کیا تھا موزمین کے بیانات مختلف ہیں۔

طبری کی روایت ہے کہ ان کہ آنے کے بعد ابن عرق ابن زیر ابن عبال ابن الی بحراور حسین کے علاوہ سب بی نے بیعت کر لی۔ بیعت عام کے بعد پھر انہوں نے فردا فردا سب سے نہایت نرمی و ملاطفت کے ساتھ کہا کہ تم یا نجوں کے سواسب نے بیعت کرلی ہے اور تمہاری قیادت میں یہ چھوٹی جماعت مخالفت کرری ہے۔

ان کے اس اعتراض بران لوگوں نے جواب دیا کداگر عامہ سلمین بیعت کرلیں گے تو ہمیں بھی کوئی عذر نہ ہوگا۔ اس جواب برامیر معاویہ نے پھران سے کوئی اصرار نبیں کیا۔ البتہ عبدالرخمن بن الی بکر سے خت گفتگو ہوگئی ۔۔

ابن اثیر کابیان ہے کہ جب امیر معادیہ نے ان لوگوں کو بلا بھیجا، تو انہوں نے ایر معادیہ ا سے گفتگو کرنے کے لئے ابن زیر " کو اپنانما ئندہ بنایا۔ معادیہ نے ان سے کہا کہ میرا جو طرز عمل تم لوگوں کے ساتھ ہے اور جس قدر تمہارے ساتھ صلہ رحی کرتا ہوں اور تمہاری جتنی یا تیں برداشت کرتا ہوں، و سبتم کو معلوم ہیں۔

یزیرتمبارا بھائی اور این عم ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ اس کو مرف خلیفہ کالقب دے دو۔
ہاتی عمال کاعز ل دنصب ، خراج کی تحصیل وصول اور اس کاصرف تم لوگوں کے اختیار میں ہوگا ، اور وہ اس میں مطلق مزاحت نہ کرے گا۔ اس پر ابن زبیر شے کہا کہ آنخضرت ہوئے ہے لے کرعمر مع تک جوطر یقے انتخاب خلیفہ کے بیچے ، ان میں جو بھی آ ہا اختیار کریں ، اس کے قبول کرنے کے لئے ہم تیار ہیں۔ باتی ان کے علاوہ اور کوئی جدید طریقہ قبول نہیں کرسکتے۔

امیر معادیہ یف یہ جواب سنا توان سب کو دھمکا کر بیعت لے لی ،اوران کو عام مسلمانوں کے سامنے لاکر کہا کہ یہ یوگ مسلمانوں کے سربرآ وردہ اشخاص ہیں، انہوں نے بیعت کرلی ہے۔اس کے ابتم لوگوں کو بھی تو تف نہ کرنا جا ہے ۔امیر معادیہ کے اس کہنے پریدلوگ عاموثی رہے، اس لئے عوام نے بھی بیعت کرلی ہے۔

غرض کی نہ کی طرح ۲<u>۵ھ</u> می امیر معاویہ ؓ نے یزید کی بیعت لے کر نظامِ خلافت کا خاتمہ کرویا۔

امير معاوييه كي آخرى تقريراور علالت:

میں امیر معادیہ مرض الموت میں جتلا ہوئے۔ عرصہ سے ان کے قوی مضمی ہو چکے سے طاقت جسمانی جواب دے چکی تھی۔ اس لئے مرض الموت سے پہلے وہ اکثر موت کے منتظر رہا کرتے تھے۔ چنانچہ بیاری سے پچھ دنوں پہلے انہوں نے جسب ذیل تقریر کی تھی :

"او و میں اس کھیتی کی طرح ہوں جو کئنے کے لئے تیار ہو۔ میں نے تم لوگوں پراتی طویل مدت تک حکومت کی کہ میں اس سے تھک گیا اور غالبًا تم بھی تھک گئے ہوگے۔ اب ججھے تم سے جدا ہونے کی تمنا ہے اور غالبًا تم کو بھی بہی آرزو ہوگی۔ میر سے بعد آنے والا جھے سے بہتر نہ ہوگا ، جیسا کہ میں اپ پیشرو سے بہتر نہیں ہوں۔ کہاجا تا ہے کہ جو خص خدایا!

فدا سے ملنے کی تمنا کرتا ہے ، خدا بھی اس سے ملنے کا متنی رہتا ہے۔ اس لئے خدایا!

اب مجھ کو جھے سے ملنے کی آرزو ہے ، تو بھی آغوش بھیلاد سے اور ملاقات میں برکت عطافر را "۔ اس تقریر کے چند عی دنوں کے بعد بیار یوٹے "

اس دفت عمر کی اثبتر (۷۸) منزلی<u>س طے کر چکے تھے۔</u> دفت آخر ہو چکا تھا۔اس لئے علاج ومعالجہ ہے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔روز بروز حالت گرتی گئی۔ای حالت بیں ایک دن حہام کیا ،جسم زار پرنظر پڑی،نو بےاختیار آنسونکل آئے اور بیشعرز بان پر جاری ہوگیا :

اي الليالي سرعت في نفقيتي اخذن بعضي و تركن بعضي

کیکن اس وقت بھی حاکمانہ تیورنہ بدلے اور آن بان میں فرق ندآنے ویا۔ چنانچہ جب مرض زیادہ بڑھااورلوگوں میں اس کا جرچا ہونے لگا تو ایک دن تیل اور سرمہ وغیرہ لگا کر سنجس کے بیٹے اور لوگوں کوطلب کیا۔ حاضر ہوئے اور کھڑے کھڑے ل کرواپس گئے۔ لوگ اس آن بان میں دیکھ کر کہنے لگے کہ معاویہ " تو بالکل صبح وشدرست ہیں۔

#### يزيد كود صيت :

جب حالت زیادہ نازک ہوئی ، تو بزید کو بلا کر کہا علی کے ان پیر میں نے مہاری راہ کے تمام کانے ہٹا کر تہارے لئے راستہ صاف کردیا ہے اور دشنوں کو زیر کر کے

ا این اثیر عبد مس مس مس مس مس مس مس مسال این اثیر عبد این اثناف بر بعض لکھتے ہیں کہ معاویہ نے اور این اثیر عبد من بدکوخور الاکر دمیت کی تعی اور بعض کے نزد کم من بداس وقت موجود نہ تھا۔ اس کے اپنے ندیم خاص شحاک بن قیس فہری کوکھوادی تعمی کردہ ان کے بعد مزید کے حوالے کردے۔

سارے ورب کی گردنیں جھکادیں ہیں ادر تمہارے لئے اتنامال جمع کردیا ہے کہ اس سے پہلے کسی نے جمع نہ کیا ہوگا۔

اب میں تم کووصیت کرتا ہوں کہ اہلِ جہاز کا ہمیشہ خیال رکھنا کہ وہ تمہاری اصل بنیادیں ہیں۔
اس لئے جو تجازی تمہارے پاس آئے اس سے حسن سلوک سے پیش آنا اور اس کی پوری عزت کرنا اور
احسان کرنا اور جونہ آئے اس کی خبر گیری کرتے رہنا۔ عراق والوں کی ہرخواہش پوری کرنا جتی کہ اگر وہ
روزانہ عالموں کی تبدیلی کا مطالبہ کریں تو بھی پورا کرنا۔ کیونکہ عالموں کا تباولہ تلوار کے بے نیام ہونے
سے زیادہ بہتر ہے۔

شامیوں کو اپنامشیر کاربنانا اوران کا خیال ہر حال میں مدنظر رکھنا، اور جب تمہارا کوئی وٹمن تمہارے مقابلہ میں کھڑا ہوتو ان سے مددلینا نمیکن کامیا بی کے بعد ان کوفورا واپس بلالینا۔ کیونکہ اگریہ لوگ وہاں زیادہ تقیمر ہیں گے تو ان کے اخلاق بدل جائیں گے۔

سب سے اہم معالمہ خلافت کا ہے۔ اس میں حسین طبی عبداللہ بن عمر عبدالله بن عمر عبدالله بن عمر عبدالله بن عمر البخن بن ابی بکر اور عبدالله بن ذیبر کے علاوہ اورکوئی تمہاراح ریف نہیں ہے۔ لیکن عبدالله بن عمر سے کوئی خطرہ مہیں رانہیں زہداور عبادات کے علاوہ کی چیز ہے واسط نہیں ہے، اس لئے عامہ سلمین کی بیعت کے بعدان کو بھی کوئی ذاتی ہمت اور حوصلہ نہیں جوان کے ساتھی کریں ،اس کے وہ بھی پیروہ و جا کیں گے۔

البت حسین کی جانب ہے خطرہ ہے۔ ان کو عراق والے تہارے مقابلہ میں لا کر چھوڑیں گے۔ اس لئے جب وہ تہارے مقابلہ میں آئیں اور تم کوان پر قابو حاصل موجائے ، تو درگزر سے کام لینا۔ کیونکہ وہ قرابت وار اور سول اللہ بھی کے عزیز ہیں۔ البتہ جو خص لومڑی کی طرح واؤد ہے کر شیر کی طرح حملہ آور ہوگا ، وہ عبد اللہ بن زبیر ہے۔ اس لئے اگر وہ سلے کریں قصلے کر لین اور نہ موقع اور قابو پانے کے بعد ہرگز نہ چھوڑ نا اور ان کے ظرمے کر ڈالنا'' ۔

# اينے متعلق وسيتيں:

اس وصیت کے بعد اہل خاندان کو وصیت کی کہ'' خدا کا خوف کرتے رہنا، کیونکہ خداخوف کرنے والوں کومصائب سے بچاتا ہے۔جوخدا سے نبیس ڈرتا، اس کا کوئی مددگارنہیں''۔

ل بدصيت طبرى اورالفخرى ك بيان كاخلاصدب، وكيموطبرى - جلدك ص ١٩٧-١٩٧ والفخرى -١٠١

پھراپنا آ دھامال بیت المال میں داخل کرنے کا تھم دیا کا۔ اور تجینر دکھیں کے متعلق ہدایت کی کہ جھکورسول اللہ بھٹانے ایک کرند مرحت فرمایا تھا، ووای دن کے لئے محفوظ رکھا ہے اور آپ کے ناخن اور موئے مبارک کوآ تھوں اور منظم محفوظ ہیں۔ جھے اس کرتے میں کفٹا تا اور موئے مبارک کوآ تھوں اور منہ کے ندرد کھدینا۔ شاید خداای کے فیل میں اور اس کی برکت سے میری مغفرت فرمادے ''ا۔

وفات :

ان وصیتوں کے بعد عرب کے اس مربر اعظم نے رجب و وسی جان جال آخرین کے سپر دکی۔ وفات کے بعد ضحاک بن قیس ہاتھوں میں کفن لئے ہوئے ہام آئے اور لوگوں کو ان الفاظ میں وفات کی خردی۔

لوگو! معاویہ طرب کی ککڑی اور اس کی دھارتھے۔ خدانے ان کے ذریعہ سے ختنہ فروکیا۔ شہروں کو فتح کرایا ، اور لوگوں پر انہیں حکر ال بنایا ، آن وہ اس دنیا ہے اُٹھ گئے۔ یہ دیکھو ان کا کفن ہے ، اس میں ہم انہیں لیٹ کرتبر میں وفن کریں گے ، اور ان کا فیصلہ ان کے اعمال پر چھوڑیں گئے۔ جوڑی جناز وہی شرکت کرنا چاہتا ہے وہ آئے ''۔ اس اعلان کے بعد تجہیر وتکفین عمل میں آئی۔ ضحاک نے نماز جناز وپڑھائی اور معاویہ مشرک کی زمین میں سپر دخاک کئے گئے۔ مدت حکومت ۱ اسال تین ماہ۔

حکیہ: علیہ بیتھا۔ قد بلندہ بالا، رنگ گورا، سفید ڈازھی بین مہندی کا خضاب کرتے تھے۔
امیر معاویہ کی متعدد ہویاں تھیں ۔میسوں بنت بحد ل، ان کیطن سے یزیداورایک چکی اُمة
رب المشارق تھی۔ دوسری ہوی فاختہ بنت قرظہ تھیں، جن کے بطن سے عبدالرحمٰن اور عبداللہ تھے۔
معلوم ہوتا ہے کہ عبدالرحمٰن ان کی زندگی بیس مرچکے تھے۔عبداللہ نہایت ہوتوف اور بردل آدمی
معلوم ہوتا ہے کہ عبدالرحمٰن ان کی زندگی بیس مرچکے تھے۔عبداللہ نہایت ہوتوف اور بردل آدمی
معلوم ہوتا ہے کہ عبدالرحمٰن ان کی زندگی بیس مر چکے تھے۔عبداللہ نہایت ہوتوف اور بردل آدمی
طلاق دے دی تھی۔

كارتامه بائة زندكي:

ا میرمعادیہ "کوجو چزددمرے أموى ظفاء سے متاز کرتی ہے، دوان کی بے نظیر تدبیرو سیاست اور قوتِ ظم تقی دارن کی سیاست اور قوتِ ظم تقی دران می سیاست اور قوتِ ظم تقی دران می سیاست اور قوتِ نظام تقی دران می سیاست اور در می میاد پڑی تھی ۔ اس لئے عام اصول کے اعتبار سے ان کا دور حکومت ابتدائی سادہ اور

غیر کھمل ہونا چاہئے تھا، کیکن اس آغاز کے باوجودوہ ترقی یافتہ حکومت کا ایک کھمل نمونہ تھا۔ ان کے بعد کے آنے والے خلفاء کا دور بعض انفرادی اوصاف وخصوصیات میں آؤ ان کے دور سے ممتاز ہے، کیکن مجموعی حیثیت سے ان سے کوئی نہ بڑھ سکا۔ امیر معاویہ " تاریخ اسلام کے سب سے پہلے شخص فر مانروا تھے۔ اس لئے ان کے عہد میں خلافت راشدہ کا طریق جہانبانی تلاش کرنا ہے سود ہے۔

اس لئے ہم کوآئندہ سطور میں صرف" مین حیثیت اول میلوک الاسلام" ان کے دور تکومت پرنظر ڈالنی ہے کہ ایک دور تکومت پرنظر ڈالنی ہے کہ ایک ویاد شاہ کی حیثیت ان کا دور کینا تھا؟ ان کی مطلق العنائی محدود تھی یا غیر محدود ،ان کا نظام حکومت مکمل تھایا تاقص ،ان کا عہد دور فتن تھایا دورامن و سکون ،ان کے ذمانہ بھی اسلام کو تقویت کینچی یاضعف ،ان کے عہد میں رعایا تباہ حال رہی یا مرفدالحال ۔

غرض ان کی' بادشاہت' کی کمزوری اور حکومت پسندی کے پہلوکونظر انداز کرنے کے بعد دیادی حکمر ان کی حیثیت سے ان کے عہد کی کامیا بی اور نا کامی پرتھر و مقصود ہے، ادر آئندہ سطور میں ای حیثیت سے ان کے عہد حکومت پرکسی تدر تفصیل سے دشنی ڈالی جائے گی۔

اميرمعاوية كے مثير كار:

امیر معاویہ " گوشخصیت پسندفر مانرواسے، تاہم ان میں ایک خودسری اورخودرائی ندتھی ، جوان کواس عہد کے ارباب فکر وقد بر کے صلاح دمشورے ہے رو گئے۔ وہ اس راز ہے خوب واقف سے کہ استے بوے ملک کا نظام تہا ایک شخص کی رائے ہے قائم نہیں رہ سکتا۔ گوکوئی با قاعدہ مجلس شور کی نہتی ، تاہم اس عہد کے بہترین و ماغ اور مشاہیر مدبرین عمرو بن العاص مقیرہ بن شعب اور زیاد بن الجی سفیان وغیرہ وہن کے خاص مشیر کار تھے۔ اور کوئی اہم معالمہ ان کوکول کے مشورہ کے بغیر انجام نہ پاتا تھا۔ جس کے بعض واقعات اُوپر گزر ہے جی ہیں۔

ملك كي تقسيم صوبول مين:

ان کے زمانہ میں دولت اسلامی مختلف صوبوں میں تقسیم تقی ۔ جن پر علیجادہ علیجادہ گورٹر ہوتے ہے۔ ہوتے ہے اور بعض بڑے ہوئے میں دولت اسلامی مختلف صوبوں میں تقسیم ہے۔ خواسان کے ماتحت کچھ حصر ترکستان کا اور کا بل اور سندھ تک کا علاقہ تھا۔ ای طرح افریقہ میں تیونس، مراکش اور الجزائر وغیرہ سب داخل ہے ۔ ان پر ایک گورٹر جزل ہوتا تھا، جوا پی جانب سے ان ملکوں کے مختلف حصوں برعلیجادہ علیجادہ علیجادہ کا ورثر مقرد کرتا تھا۔

### حكام كانتخاب مين اوصاف كالحاظ:

ایک نظم اور عدل پر در سلطنت کے لئے سب سے زیادہ اہم مسلاد کام اور عہدہ واروں کا انتخاب ہے۔امیر معاویہ کے عہد میں تمام ذمہ دارعہد سے ان ہی لوگوں کے سیر د کئے جاتے تھے جو پورے طور پر اس بے الل ہوتے تھے۔زیاد گورز جزل عراق خاص اصول کے ماتحت دکام کا انتخاب کرتا تھا۔

محافظ سرحد، افسر بولیس، قاضی اور صائف کے عہدوں کے لئے معمراور تجربہ کاراشخاص مختب ہوتے تھے۔ پولیس کے لئے چست، جالاک اور رعب داب کے اشخاص منتب ہوتے تھے۔ صاحب الحرس (محافظ دستہ کاافسر ) کے لئے پاک باز اور پختہ کارآ دی چنے جاتے تھے اور اس عہد کا بھی لحاظ کیا جاتا تھا کہ اس کا دائن عوام کی طعنہ ذئی اور عیب چینی سے پاک ہو۔ کا تب کا عہد ہ نہایت ہم تم بالثان ہے۔ اس کی اوئی لغزش قلم اور تسائے سے نظام حکومت بیس ضلل پڑ جاتا ہے، اس لئے اس کے ہائتان ہے۔ اس کی اوئی لغزش قلم اور تسائے سے نظام حکومت بیس ضلل پڑ جاتا ہے، اس لئے اس کے اختاب میں خاص طور کر احتیاط کی جاتی تھی اور اس کے لئے وہی شخص منتخب ہوتا تھا جس کی نگاہ دور بین اور وقیقہ رس ہو۔

ای کے ساتھ عملی حیثیت ہے اپنے کام میں جست اور مستعد ہو، جوروز کا کام زوز پورا
کر لے ، اس میں کی شم کی خامی نہ ہو۔ جو کام کرے وہ نہایت مضبوط تھوں اور مستحکم ہو۔ ان
اوصاف کے ساتھ وہ حکومت کا خبرا ندیش بھی ہو۔ حاجب کا عہدہ خلفائ راشدین کے عہد میں نہ
تھا۔ سب سے پہلے امیر معاویہ نے اس کو قائم کیا۔ چونکہ اس کو ہروقت حکمر ان کی پیٹی میں رہنا پڑتا
تھا ، اس لئے وہی شخص حاجب بنایا جاتا تھا ، جو تجابت سے پہلے سلاطین کی دوسری خدمات انجام
دے چکا ہواور اس کے ساتھ ذین اور فہیم بھی ہو۔ کونکہ اس کو ہروقت حکمر ان کے چشم وابرو کے اشارہ پرکام کرنا پڑتا ہے !۔

حكام كى نكرانى اوران كى كامل وا تفيت:

حکام کے انتخاب میں احتیاط کے ساتھ اتنائی اہم مرحلہ ان کے افعال وا ممال کی تکرائی اور ان کے طرز حکومت سے خبر داری ہے۔ زیاد کا تول تھا کہ والی کواپنے پورے ملہ سے خود مملہ والوں سے زیادہ خبر دار رہنا چاہئے ،اور اس اصول پروہ پورے طورے ممل پیرا تھا۔وہ تمام عالموں پر گہری نظر رکھتا تھا۔ایک مرتبہ ایک شخص نے استحانا پوچھا کہ آپ مجھ کو جائے ہیں۔اس نے کہا کہ تنہاتم کوئی نہیں بلکہ

تمہاری سات پشتوں کو جانتا ہوں ، اور جولباس تم پہنتے ہوا ہے بھی بتا سکتا ہوں۔ اگرتم میں ہے کوئی مخص کسی سے چا درمستعار نے کر پہنتے بچان کر بتادوں گا ہے۔

182121/36/12/18

صيغه فوج:

ملک کی حفاظت اور قیام اس کے لئے فوتی قوت سب ہے اہم چیز ہے۔ فوت کا نظام حمزت عمر فاروق " ہی کے زمانہ میں نہایت کھمل ہو چکا تھا۔ پھر حصزت عمان عنی " نے اس کو اور زیادہ مرقی دی۔ جب امیر معاویہ " کا زمانہ آیا تو اس میں بہت کم ترمیم کی ضرورت تھی۔ تاہم جس حد تک ترقی کی گئوائش تھی ،امیر معاویہ نے اس کورتی و سے کر کمال تک پہنچادیا۔ چتا نچانہوں نے اپنے عہد عکومت میں تمام اہم مرکز وں پرفوتی قلعوا رچھاؤٹیاں قائم کیس۔ قلعول کی تعمیر :

اسللہ میں سب ہے پہلے اپنے متعقر شام میں متعدد قلعہ بنوائے اور انعق ویران قلعے
آباد کئے ۔ ساحل شام پر رومیوں کا ایک قلعہ جبلہ تھا۔ بیشام کی فتح کے زمانہ میں اُجڑ گیا تھا۔
امیر معاویے نے اس کو دوبارہ آباد کیا اور افطر طوس ، مرتبہ اور بلدیارس کے قلعہ بنوا کر آباد کئے گے۔ روڈس
کی فتح کے زمانہ میں یہاں ایک قلع تقیر کرایا تھا۔ بیقلعہ سات برس تک روڈس کا فوجی مرکز رہا۔
پھریزید کے زمانہ میں اُجڑ ایک مدینہ میں فاص المل مدینہ کے لئے ایک قلعہ بنوایا تھا ، جس کا نام
قصر خل تھا ہے۔

ان قلعوں کے علاوہ امیر معاویہ نے فوتی ضرورت کے لئے ستفل شہر آباد کر کے یہاں بری بری بوی چھاؤتیاں قائم کیں۔ چنانچے موش اور قیروان ای ضرورت کے لئے بسائے گئے تھے۔ان کے حالات شہروں کی آبادی کے ذکر میں آئیں گے۔

برى فوج ميس تى :

امیر معادیہ کے عہد میں جس فوتی شعبہ میں نمایاں ترتی ہوئی دہ بحری محکہ ہے۔جیسا کہ اُدپر ککھاجا چکا ہے کہ حضرت عمر فاروق ٹے عہد میں بری فتو حات کی دسعت کے بادجود کوئی بحری حملہ نہ ہوا تھاادرامیر معاویہ کے اصرار بربھی آیہ نے سلمانوں کی تفاظت جان کے خیال سے انہیں سمندر میں

إيرة الم تسيلات يعقو في جلدا م 124 م 14 سافوذين ع فق البلدان م 140 م الإ اليشار م 140 م 140 م اليشار م 140 م 140

نائر نے دیا تھا۔ کین امیر معاویہ پر سمندروں سے کھیلنے کا شوق اتنا غالب تھا کہ حضرت عثان غی سے باصرار اجازت کے ای اور چندون کے اندر بحری فوج کو اتی ترتی دی کہ اسلامی بیڑ ہے کو اس عہد کے مشہور رومی بیڑ دل سے بڑھا دیا اور سام میں پانچ سوجہازوں کے ساتھ قبر ص پر عملہ کیا۔ جس کا ذکر اور کا کے ساتھ قبر ص پر عملہ کیا۔ جس کا ذکر اور کا ہے۔

#### جہازسازی کے کارخانے:

امیر معاویہ علیہ عظیم الشان بیڑا رکھنا چاہتے تھے، اس کے لئے جہاز سازی کے کارخانوں کی تخت ضرورت تھی۔چنانچانہوں نے اپنے عہد میں اس کے متعدد کارخانے قائم کئے۔ان میں پہلاکارخانہ ۵۴ھے میں معرض قائم ہوا تھا لیے۔

بلاذری کی تقریحات ہے معلوم ہوتا ہے کہ امیر معاویہ نے اس تم کے کارخانے تمام ساطی مقامت پر قائم کے کارخانے تمام ساطی مقامت پر قائم کئے تھے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ پہلے جہاز سازی کا کارخانہ صرف میں تھا۔ کیکن امیر معاویہ کے تھے اوران کو انہوں نے تمام ساطی مقامات پر بسایا۔ اردن میں عکامی کی کارخانہ قائم تھا گے۔

## اميرالبحر:

حفزت عثمان کے ذمانہ میں عموائد کی بحری سپد سالا رائیک ہی ہوا کرتے تھے۔ کیکن امیر معاویڈ نے بحری قوت کوجس قدرتر تی دی تھی ،اس کے لئے مستقل امیر البحری ضرورت تھی ۔اس لئے انہوں نے پری اور بحری فوج دونوں کی سپد سالاری پرا لگ الگ انتخاص مقرر کئے مطبری کے بیان کے مطابق عبداللہ بن قیس حادثی کوانہوں نے امیر البحر مقرد کیا تھا۔ انہوں نے کم وثیش پچاس بحری معرکہ ترائیاں کیس۔ جن میں ایک مسلمان بھی ضائع نہیں ہوا ہے۔

دوسرےامیرالبحر جنادہ بن الی اُمیہ تھے۔جن کوامیر معاویہ ؓنے عثانی عہد میں بحری لڑائیوں پر مامور کیا تھا۔ بیاس زماندے لے کریز بدیے عہدتک برابر بحری تملوں میں مصروف رہے گا۔

امیر معاویہ یے عہد میں جس قدر بحری الزائیاں ہوئیں، اس کی نظیران کے بعد عرصہ تک نہیں ملتی کوئی سال بحری تعلیہ و تے تھے۔ نہیں ملتی کوئی سال بحری تعلیہ و تے تھے۔ او پہلی تا ہیں۔ او پہلی تا ہیں۔

ع حسن المحاضره سيوقل جلدام م 149 مع فتوح البلدان م ١٢٢ مع طبرى مع اسدالغابه - جلدام مد كره ينا ده اين افي أمي

# يوليس كامحيمه اورامن وامان:

پین اندرون ملک کا امن و امان پولیس پر موقوف ہے اور دوسرے ملکوں پر تملہ کے لئے ہوتی ہے۔
لیکن اندرون ملک کا امن و امان پولیس پر موقوف ہے اور امیر معاویہ ﷺ کے زمانہ میں پولیس میں بڑی
وسعت ہوئی مصرف ایک شہر کوفہ میں ہ ہزار پولیس متعین تھی ،اور پانچ سوپیس محبو میں پہراوی تھی۔
اس وسعت کا بیز تیجہ تھا کہ اگر کسی کی کوئی چیز راستہ میں گرجاتی تو راہ روا تھانے کی ہمت نہ کرتا تھا۔
تا آنکہ اس کا مالک خود آگر نہ اُٹھائے ۔ راتوں کو کورشی تنہا اپنے گھروں میں مکان کے کواڑ کھول کر
ہے خوف و خطر سوتی تھیں ۔ زیاد کہتا تھا کہ اگر کوفہ اور خراسان کے درمیان رسی کا کوئی کلڑا بھی ضائع ہو
جائے تو مجھ کو معلوم : و جائے گا کہ کس نے لیا۔

ایک گھرے گفٹا بیجنے کی آوزآتی سی بو چھا تو معلوم ہوا کہ گھر والے پہرہ وے رہے ہیں۔ بوااس کی ضرورت نہیں اگر مال ضائع ہواتو میں اس کا ضامن ہوں۔ اس سلسلہ میں اس نے بعض ایسے قوانین بھی بنائے تھے، جو بظاہر بہت خت معلوم ہوتے ہیں۔ مثلاعثاء کے بعد گھروں سے نکلنے کی سرز آئل تھی۔ لیکن عراق جیسے فتنہ پہند ملک میں اس تختی کے بغیرامن وامان ممکن نہ تھا۔۔

#### مشتبه لوكول كي نكراني:

مشتبہ جال چلن والوں کی گرانی اس عہدئی جدت بھی جاتی ہے۔ بعض مقامات پر جہاں شورہ پشتوں کے شروفساد کا خطرہ تھا۔ امیر معادیہ کے عہد میں بیطر یقدرائے ہو چکا تھا۔ چنا نچہ آنہوں نے ابو درداءٌ کو دُشق کے بدمعاشوں کے نام قلمبند کرنے کا تھم دیا تھا کے۔ زیاد نے جعد بن قیس تیسی کو بدمعاشوں کی گرانی پرمقرر کیا تھا، جو گھوم پھر کران کو نگاہ میں رکھتے تھے کے۔

# ذرائع خبررسال اور پرچه نگاری:

بریدیبنی سرکاری ڈاک کا انظام ایک منظم حکومت کے لئے ناگزیر شے ہے۔ امیر معاویہ یے کہ نائزیر شے ہے۔ امیر معاویہ کے ذائد تک اسلامی حکومت میں پیطریقہ رائج نہ تھا۔ سب سے پہلے ان ہی نے اس کو جاری کیا۔ اس کا طریقہ بیہ وتا تھا کہ گھوڑ دوڑ کے تیز رفتار گھوڑ کے تھوڑی تھوڑی مسافت پر رہتے تھے۔ خبر رسال خبر لے کر ان پر سوار ہوتا اور نہایت تیزی کے ساتھ جاتا تھا اور جب بیگھوڑ اتھک جاتا تھا تو آگے چوکی پر جہال تیز رفتار گھوڑ ہے ہروقت تیار رہتے تھے۔ تازہ دم گھوڑ ہے سے تباولہ کر کے آگے بڑھتا تھا۔ ای طریقہ سے

بزهتا موااور كمورث بدلتا موامنزل متصود ربيني جاتا تعاراس طريقة بالكمقام كي خردوس مقام برنهايت جلدين عاتى تقى أ-

د يوان خاتم:

قرامین سلطانی اور حکومت کے احکام کی نقل ایک ضروری چیز ہے۔ امیر معاویہ کے زمانہ تک اسلامی حکومت میں اس کا کوئی خاص اہتمام نہ تھا۔ ای لئے بھی بھی لوگ اس میں ردو بدل کر دیا کرتے تھے۔

ایک مرتبدامیر معاویہ نے ایک شخص کوایک لاکھ کی رقم دلائی اور ذیاد کے نام دہانید کا فرمان لکھ دیا۔ اس شخص نے فرمان پڑھ کر دولا کھ بنادیے اور زیاد سے ای قدر وصول کرلیا۔ جب زیاد نے امیر معاویہ کے سامنے حساب کے کاغذات پیش کئے تو معلوم ہوا کہ وہ شخص ایک لاکھ کے بجائے دولا کھ لے کہا۔ اس میں سے ہوتا تھا کہ جب پیش بجائے دولا کھ لے کیا۔ اس میں سے ہوتا تھا کہ جب پیش کا مطافی ہے کوئی فرمان صادر ہوتا تھا تو وہ پہلے دفتر میں آتا تھا اور یہاں کا اس کی نقل اپ رجش پر چڑھا کر اصل فرمان کو ملفوف کر کے اس پر موم سے مہر کردیتا تھا۔ اس طرح اس میں تحریف کا امکان یا تی نہیں رہتا تھا۔ اس طرح اس میں تحریف کا امکان یا تی نہیں رہتا تھا۔

بیطریقه بخض شامی فرامین تک محدود ندتها بلکه بعض بڑے بڑے ممال بھی اس پر عامل تھے۔ چنانچیزیا دیے با قاعد و دفاتر قائم کئے تھے ،جن میں احکام وخطوط کی فعکیس رکھی جاتی تھیں گئے۔

رفاع عام کے کام:

امیر معاویہ یے اپنے عبد حکومت میں اس نتم کے بہت سے دفاع عام کے کام کئے ، جن سے حکومت کے ساتھ عام رعایا کو بھی فائدہ پہنچاتھا۔

نهرين

ایشائی ملک زیادہ تر زرمی ہیں۔ بلکداس زمان میں جب صنعت وحرفت نے تر تی نہ کی تھی ، قریب قریب ہر ملک کی تر وت اور فارغ البالی کامدار زیادہ تر زراعت پر تھا۔ اس لئے امیر معاویڈ نے ایپ عبد میں زراعت کی تر تی اور پیداوار کے اضاف اور زمین کی سیرانی کے لئے ملک کے طول وعرض میں جا بجانبروں کا جال بچھا دیا۔ جس سے لاکھوں ایکڑ زمین سیراب اور کروڑوں انسانوں کی پرورش

ہوئی تھی۔ان نہروں کی وجہ سے پیداوار میں غیر معمولی اضافہ ہوگیاادر قط سالی کا خطرہ جاتار ہا۔خلاصۃ الوفا میں ہے کہ مدینہ ترفیف اوراس کے گرد بکثر ت نہری تھیں اورامیر معاویہ " کواس باب میں خاص اہتمام تھا۔ انہوں نے جونبریں جاری کیس ان میں نبر کظامہ، نبر از راق اور نبر شہدا ، وغیرہ کے نام خلاصۃ الوفا میں ملتے ہیں ا۔

حضرت معقل في حضرت عمر فاروق في كام بي بعره من آيك نبر كامدوا في تقى جونبر معقل كام من مشہور تقى - زياد في امير معاوية كام محبد كومت من دوباره اس كوكار واكر صاف كرايا اور افتتاح كے بعد ايك آدى كوايك بزار درہم دے كركباكد جلد كے كنارے كنارے كنارے جكر لگاكر لوگوں سے بوچھوكد بينبركس كى ہے؟ جو تحض زياد كى نبر بتائے اس كويير قم دے دو۔ اس في گھوم پھر كر بوچھا بكر بر شخص كى زبان بيد مقل كانام تھا تار

عبیدالله بن زیاد گورز عراق مقرر مواتواس نے بخارا کے پہاڑ کاٹ کرایک نبر نکالی کے۔ ان بی کے عہد حکومت میں تھم بن عمر و نے ایک نبر جاری کی مگراس کا افتتاح نہ ہو ۔ کا کی نبر کے علاوہ پہاڑ کی گھاٹیوں کے گرد بند بندھوا کر تالاب بنوائے ، جن میں پائی جمع ہوتا تھا ہے۔ ان نبر دن سے پیداوار میں جواضاف ہوا ہاں کا نداز واس سے ہوسکتا ہے کہ صرف مدینداوراس کے قرب و جوار کی نبروں کے ذریعہ ہوتا تھا ہے۔ کے شرط کا کھوئی گھروں نیدا ہوتا تھا ہے۔

# شهرول کی آبادی:

امیر معادیہ ؓ نے اپنے عہد میں مستقل شہر آباد کرائے اور بعض پرانے اُجڑے شہر بسائے۔ مرغش شام کاقد یم اُجڑ اہوا شہر تھا۔ امیر معادیہ ؓ نے اس کو دوبار و تعییر کرائے بسایا <sup>ہے</sup>۔

ان کے عہد میں جوسب سے بڑا شہر آباد ہوا، جوا پی مختلف خصوصیات کے لحاظ سے تاریخ اسلام میں مشہور ہے وہ قیروان ہے۔ امیر معاویہ کے زمانہ میں عقبہ بن نافع فہری نے افریقہ کے بڑے بڑے شہر فتح کے اور بڑاروں بربری اسلام لائے ، کیکن یہ تخت فتنہ پرست اور بغاوت پسند تھے۔ جب تک ان کے سرپر فوجی قوت مسلط رہتی ، اس وقت تک مطبع ومنقا در ہتے اور جیسے بی ہمتی مرقد ہوکر باغی ہوجاتے تھے۔ اس لئے عقبہ نے یہاں ایک شہر آباد کر کے مسلمانوں کے بسانے کا قصد کیا۔

ا وظالوقاء ص 11 وظامة الوفاء ص ١٣٦ ـ ١٣٤ ع فقرة البلدان م ٢٦٥ س طرى علد 2 م 179 م مع ايشاء ص ١٥٦ هـ وفا علد ٢ ص ١٣١ ل ايشاء ص ٢٣٤ ك فقرة البدان ص ١٩٦

تا کہ روز روز کی بغاوت کا خطرہ جاتارہے۔ چنانچانہوں نے سامل ہے ہٹ کراس کے لئے ایک جنگل نتخب کیا تا کہ رومیوں کے بحری حملوں ہے محفوظ رہے یہ جنگل نہایت گھنااور در ندوں اور مسموم کیٹروں کا مسکن تھا۔ عقبہ نے اسے کٹواکر بسایا۔ وسط شہر میں دارالا مارۃ بنوایا ،اور چاروں طرف مسلمانوں کے محلّے آباد کر کے ایک جامع مسجد تعمیر کی۔ رفتہ رفتہ اس شہر نے اتن ترتی کی کہ شالی افریقہ کا مرکزین گیا ہے۔

جب کمی قوم کا اخر اقبال رقی پذیر ہوتا ہے تو اس کے متعلق عجیب وغریب محیر العقول داستانیں زبان زدخاص وعام ہوجاتی ہیں مسلمانوں کے عہدا قبال کے اس قبیل کے سیکٹروں واقعات نے بھی تاریخی شہرت حاصل کرلی ہے۔ان میں قیروان کی تاسیس کے سلسلہ کا ایک واقعہ بھی لائق ذکر ہے۔

جس وقت عقب نے اسے بسانے کا ارادہ کیا اس وقت یہاں جنگل اتنا گھنا اور ہینتا کہ تعا کہ بڑے بڑے خونخو ار درندے اور اژد ہے اس میں مجرے ہوئے تتھے اور ان کے نکالنے کی کوئی صورت نہتی کیکن جوقوم ترتی پذیرہوتی ہے اس کا سکہ انسان سے لے کرحیوان تک پریکساں چلٹا ہے۔ یکی قصد اس جنگل کے کینوں کے ساتھ پیش آیا۔

عقبہ بن عامر نے جنگل کے پاس اعلان کرادیا کہ ہم لوگ محد رسول اللہ علی کے ساتھی اور ان کی اُمت ہیں اور تہمیں علم دیتے ہیں کہ کل تک تم سب جنگل خالی کردو، ورنہ کل کرد ہے جاؤ کے ۔ اس الٹی میٹم پر جننے درندے، اڑ دہ اور دوسرے خوفناک جانور تنے، وہ سب اپنے پنے ۔ اس الٹی میٹم پر جننے درندے، اڑ دہ اور دوسرے خوفناک جانور تنے، وہ سب اپنے پنے ۔ کول کے ساتھ وظار دو قطار نکلنے لگے اور جنگل بالکل خالی کردیا۔ کو یا بیدواقعہ افسانہ سے زیادہ حیثیت مہیں رکھتا ۔ لیکن اس سے اس ونت مسلمانوں کے اوج اقبال کا ضرور بیتہ چاتا ہے۔

#### نوآبادبال:

ان متنقل شہروں کے علاوہ بہت ی نوآ باویاں قائم ہوئیں۔ سامیے میں انطا کیہ میں بہت فارس بعلبک جمص اور مصر کے باشندوں کی ایک نوآ بادی بسائی کے۔ ۵۲ھے میں روڈس میں بہت ہے۔ مسلمان آباد کئے گئے۔ ۳۵ھے میں ارواڈ میں مسلمان بسے کے خصوصاً ان مقامات پر جہاں کسی دوسری حکومت کی سرحد ملتی تھی مسلمانوں کی نوآ باویاں قائم کی گئیں۔ اس کی وجہ سے خالفت کے جملے کا خطرہ بڑی حد تک کم ہوگیا۔

## شیرخوار بچوں کے وظائف:

حضرت عمرفاردق ٹے دس دس در بھم جاہدین کے بچوں کا دظیفہ مقرر کیا تھا اوراس میں دقافو قٹا تبدیلیاں ہوتی رہتی تھیں۔امیر معاویہ ٹے اسپے زمانہ میں اس کوقائم رکھا۔لیکن اتنی ترمیم کردی کہ دودھ جھوڑنے کے بعدید دظیفہ جاری ہوتا تھا۔

## موذى جانورول كأقتل:

تہذیب یا فقہ سلطنوں میں رعایا کے آرام وآسائش کے لئے موذی جانوروں کا قتل بھی رائج ہے اور بعض حالتوں میں اس پر انعامات دیتے جاتے ہیں۔ امیر معادیہؓ کے زمانہ میں تصبیین میں بچھوؤں کی اتن کثرت تھی کہ وہاں کے لوگ ان سے پریشان ہوگئے تھے۔ وہاں کے عامل نے امیر معادیہؓ کے یاس اس کی شکایت کا ھی۔

انہوں نے لکھا کہ شہر کے باشندوں پر بچھوؤں کی ایک تعداد مقرر کر دی جائے کہ وہ رات کواس تعداد میں بچھو بکڑ کر لایا کریں۔ چنانچہ ریتکم جاری ہوا ، اورلوگ مقرر ہ تعداد میں بچھو بکڑ کر لاتے تھے ،اور وہ مارڈ الے جاتے تھے۔ اس طرح بچھوؤں کی تعداد میں نمایاں کمی ہوگئی <sup>ال</sup>ے

# ذمة دارعهدول يرغير مسلمول كالقرر:

عالبًا تمام فرابب عالم میں یہ بات احمیاز صرف اسلام کو حاصل ہے کہ اس نے رعایا کی حیثیت ہے۔ سلم اور غیر سلم کے حقق میں کوئی فرق روائیس رکھا ہے اور اس کا عمی جوت عہد فاروتی تھا۔

تاہم چونکہ اس زمانہ میں غیر سلم اقوام بن نی مفتوح ہوئی تھیں۔ اس دفت تک انہوں نے معتمد ہونے کا کوئی عملی جوت ہے نہیں دیا تھا، اس لئے حقوق میں مساولت کے باوجود حکومت کے عہدوں میں انہیں بارنیل رکا۔ اس کے بعد جس قدر زمانہ گزرتا گیا اور غیر مسلموں کا اعتاد بردھتا گیا وا بی تھم انکو محمد میں قربت حاصل ہوتی گئی۔

امیر معاویہ یک عبد میں ان کے قیام دمشق کی وجہ ہے جب خصوصیت ہے دونوں میں زیادہ روالہ بڑھے قوامیر معاویہ نے ان کو حکومت کے ذمہ دارع ہدوں اور طلبل القدر مناصب پرممتاز کیا۔ چنا نچہ ابن آ خال عیسائی کو، جو ان کا طبیب تھا جمعس کا کلکٹر مقرر کیا گیا گیا۔ اور سرجون اور منصور رومی کو مالیات کے ذمہ دارع ہدوں پرممتاز کیا ہے۔

غير ملمول كے جذبات كا احرام:

شام میں بہود یوں اور عیسائیوں کی بڑی آبادی تھی اور امیر معاویہ " کو یہاں جوافتدار حاصل تھا تاریخ اس کی شاہر ہاس کے باوجود انہوں نے ان کے ذہبی مراسم وغیرہ میں دست اندازی منہیں کی حضرت عمرفاروق " کے زمانہ میں یو حنا کے گرج کے پاس مجد تھیں ہوئی تھی ،امیر معاویہ " نے اپنے دمانہ میں اس گرج کو بھی مجد میں شامل کرنا جا ہا ،لیکن عیسائی رضامند نہ ہوئے ۔ اس لئے انہوں نے ادادہ ترک کردیا گے۔

### ذمتیوں کے مال کی حفاظت:

خلفاء ذمیوں کے حقوق اور ان کی جان و مال کی بہت حفاظت کرتے تھے۔ امیر معاویة کے عہد میں ان کے حقوق کا اتنا کیا ظار کھا جاتا تھا کہ سر کاری ضرور توں کے لئے بھی کسی پر دست اندازی نہ کی جاتی تھی۔

امیر معاویہ یے ایک مرتبہ حضرت عقبہ بن عامر صحالی کو مصر کا گورز مقرر کیا۔ وہ مصر کے
ایک گاؤں میں اپنی سکونت کے لئے مکان بوٹا چاہتے تھے۔ امیر معاویہ نے آئیں اس ضرورت کے
لئے ایک ہزار جریب زمین عنایت کی۔ انہوں نے ایک غیر آباد پرتی زمین جو کس کے قضہ میں نتھی ،
انتخاب کی ۔ اس پر الن کے نوکر نے کہا کہ کوئی عمدہ قطعہ پسند کیجئے ، انہوں نے جواب دیا کہ یہ
نہیں ہوسکتا ، کیونکہ معاہدہ میں جو شرطیں ہیں ، ان میں ایک ریکھی ہے کہ ذمیوں کی زمین ان کے قبضہ
سے نہ نکالی جائے گی ہے۔

# رعایا کی دادری:

ایک عادل فرمانبردار کے لئے رعایا کی شکایات سننااور اس کی دادری ضروری ہے۔ امیر معاویہ "کواس میں اتنااہتمام تھا کہ وہ روزانہ مجد میں بیٹھ کرعام رعایا کو بلا استثنا وآزادی سے اپنی شکایات چیش کرنے کاموقع دیتے تھے۔

علامہ مسعودی لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ طلم مربی کری رکھوا کر بیٹھتے تھے اور بلااسٹنا ہضعیف، کمزور، دیہاتی ، بچے اور لاوارث سب پیش کئے جاتے تھے، اور ان میں ہر خض ان کے سامنے اپنی اپنی شکاستیں بیش کرتا تھا۔ امیر معاویا کی وقت ان کے قدارک کا تکم دیتے تھے۔مظلوموں کی فریادری کے بعد پھر ایوانِ حکومت میں آتے اور تینت پر ہیٹھتے۔ اس وقت امرا واور اشراف ورجہ بدرجہ بادیاب ہوتے، معمولی مزان بری کے بعد جب بدلوگ اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے تو امیروں سے فرماتے کہتم لوگ اشراف اس لئے کہا تے ہو کہتم کو اپنے ہے کم ورجہ کے لوگوں پر شرف بخشا گیا ہے۔ اس لئے تم کو چاہئے کہ جو تخص میرے پاس نہیں بہنے سکتا واس کی ضروریات بھے سے بیان کرو۔ اس کے بعد اشراف لوگوں کی ضروریات بھے ہے۔

یبی حال ان عیمال کا تھا۔ زیاد گورز جزل عراق کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس لئے اس کو کشرت کاراور ذمہ داری کے عبار کی وجہ ہے وام سے ملنے جلنے اوران کی شکایات سننے کا براوراست کم موقع ملتا تھا۔ اس کی تلافی کے لئے اس نے اپنے حاشی نشینوں کو تھم دیا تھا کہ ہر مخص نہ جھ تک پہنچ کھی جائے تو گفتگو کا موقع نہیں پاسکتا۔ اس لئے تم لوگ عوام کے حالات میرے کو گؤت گر ارکرتے رہو گئے۔

#### ندجيي خدمات

گوامیر معاویہ کا عہد خلفائ راشیدین کے فدہی عہد کے مقابلہ میں دنیاوی باوشاہت کا دور تھا۔ تاہم ان کا زمانہ فدہی خدمات سے خالی نہیں ، اور وہ اپنی حکومت کے استحکام اور بھا کی کوششوں کے ساتھ ہی فدہب کی ترقی اور اوامرونو اس کے قیام آبلنے میں بھی برابر کوشاں رہتے تھے۔ اشاعت اسلام : ان کے زمانہ میں اسلام کی بڑی اشاعت ہوئی۔ افریقہ کی نوحات میں بے شاد بربری اسلام لائے۔ گربار بارم آم ہوکر باغی ہوجاتے تھے۔

امیرمعاویہ ؓنے ارتد ادار بغاوت کورو کنے کے لئے قیروان آباد کیا۔جس کا تذکرہ او پرگزر چکاہے۔ بربر یوں کےعلادہ رومیوں کی معتدبہ تعداد بھی اسلام کے دائر ہیں داخل ہوئی۔

# حرم کی خدمت :

شیخین کے زمانہ میں خانہ کعبہ پر معمولی کیڑے کا غلاف پڑھتا تھا۔ حفرت عثال ؓ نے ایپے زمانہ میں پہلی مرتبداس پر بیش قیمت غلاف پڑھایا اورامیر معاویہ ؓ نے اس کودیبا ہے آ راستہ کیا اور اس کی خدمت کے لئے غلام مقرد کئے ''۔

يئرالعجابة (مشم)

مساجد کی تغییر:

ان کے عہد میں بکثرت نی سجد میں تغییر ہوئیں اور پرانی مجدول کی مرمت ہوئی۔ زیاد بھرہ کاوالی ہواتواس نے بہال کی سجد کو تبایت وسعت دی اور اس کو این شاور چونے سے بنوایا اور ساکھول کی حجیت دی آئی ہواتو اس کے بہال کی سجد ہوئی تغییر ہوئیں گے۔ حجیت دی ساجد بھی تغمیر ہوئیں گے۔ عبد الرحمٰن بن سمرہ نے کا بلی معماروں سے بھرہ میں اپنے لئے کا بلی طرز کی ایک سجد بنوائی گے۔ عقبہ بن نافع نے قیروان کی آبادی کے سلسلہ میں بہال کے لئے ایک وسیع جامع مجد بنوائی گے۔ مصرکی مجدوں میں مینار نہ تھے ۔ مسلمہ بن مخلد نے ساتھ میں بہال کی تمام مساجد میں مینار نہ تھے۔ مسلمہ بن مخلد نے ساتھ میں بہال کی تمام مساجد میں مینار نہ تھے۔ مسلمہ بن مخلد نے ساتھ میں بہال کی تمام مساجد میں مینار

#### ا قامت دين:

ادامرونوائی کی تبلیخ اورا قامت دین ایک مسلم حکمرال کاسب سے مقدم فدہجی فرض ہے۔ امیر معاویا نے اپنے زمانے میں اس فرض کوادا کرنے کی کوشش کی۔

### نكاح شغاركاانسداد:

نمان جاہلیت میں ایک قتم کا نکاح رائج تھا، جے' شغار' کہتے تھے۔اس کی صورت بیٹی کہ ایک فخض اپنی لائی یا بہن کا نکاح کسی دوسرے کے ساتھ اس شرط پر کردیتا تھا کہ وہ اس کے بدلہ میں اپنی لؤکی یا بہن اس کی زوجیت میں دے دے اور بیتا ولہ مبر ہوتا تھا۔اور اس صورت میں عورت کومبر نہاتا تھا اور اس کی حق تلفی ہوتی تھی۔

اس لئے آنخضرت ﷺ نے اس کی ممانعت فرمادی تھی۔امیر معاویہ کے زمانہ میں عباس بن عبداللداور عبدالرحمٰن بن تھم نے اس طریقہ پراپی لڑکیوں کی شادی ایک دوسرے کے ساتھ کردی۔ امیر معاویہ "کوخبر بوئی تو انہوں نے نے مروان کوکھا کہ یہ نکاح شغارہے۔آنخضرت ﷺ نے اس کی ممانعت فرمائی ہے،اس لئے دونوں میں تفریق کرادو لئے۔

#### انسدادمفاسد :

عورتوں کی مصنوی آرائش اور غیر معندل زیب دزینت ان کی بداخلاتی کا پہلازینہ ہے۔ یہودی عورتوں کی بداخلاقی کاسب سے بڑاسب بیتھا کدان ہیں جن عورتوں کے بال گرجاتے تھےوہ

ل نتوج البلدان م ٣٥٥ ع العِمَام ١٦٠ س الهِمَام ١٩٠٠ م عجم البلدان ذكر وقيروان والمراب المال المراب الكار باب في المعنوار

مصنوی لگالتی تھی۔ آنخصرت ﷺ نے ان مصنوی بالوں کی مماندت فرمادی تھی۔ امیر معادیہ یک ذماند میں ہورہ تا کے ذماند میں مورق اس کی مماندت پر خطبہ دماند میں ہورتوں نے بھی پیولر زآ رائش اختیار کرلیا تھا۔ امیر جج کو آئے تو اس کی مماندت پر خطبہ دیاد منبر پر چج ھے کرمصنوی بالوں کا گچھاہا تھ میں لے کرکہا ''اے ایل مدینہ تبارے علاء کہاں جین میں نے دسول اللہ بھی ہے سنا ہے کہ بن اسرائیل اس دقت برباد ہوئے جب ان کی عورتوں نے اسے اختیار کیا ہے۔

مُعَمِى بَهِى مُجَامِعِ عام مِن آنخضرت ﷺ ئے مسنون ائلال کا اعلان کرتے کیھی خود عبادات کامسنون طریقہ عملاً کرئے دکھاتے کیھی اٹلال مے متعلق آنخضرت ﷺ کا فرمان او گوں کوسنا تے۔ فرائض اور سنس میں فرق :

آنخضرت علی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے۔ امیر معاوید کی گئواں خیال ہے کہ لوگ اس دنیال ہے کہ لوگ اس دنیال ہے کہ لوگ اس روزہ کو کو نہ کہ لیس منبر پر چڑھ کراعلان کیا ''اے اہل مدید' تمہارے عالم کہاں ہیں؟ میں نے آنخضرت علی ہے ننا ہے۔ آپ علی فرماتے تھے کہ '' یہ عاشورہ کا دن ہے۔ خدانے اس دن کا دوزہ تمہارے او پر فرض نہیں کیا ہے ، میں روزہ رکھتا ہوں ، تم لوگون میں ہے جس کا دل جا ہے دوزہ رکھتا ہوں ، تم لوگون میں ہے جس کا دل جا ہے دوزہ رکھتا ہوں ، تم لوگون میں ہے جس کا دل جا ہے دوزہ رکھے اور جس کا دل جا ہے افراد کرے گئے۔

مسنون طريقول كي تعليم:

ایک مرتبہ لوگوں کے سامنے مسنون طریقہ ہے وضو کیا اور سے راس کے لئے خلو میں پائی لے کر داہنے ہاتھ سے سر پر ڈالا۔ پائی کے قطرے ٹیکنے لگے۔ بھر شروع سرسے لے کرآ خر تک ہاتھ بھیرااور واپس لائے سے۔

غيرمسنون اعمال كي ممانعت:

ایک مرتب سی ایک جمع ہے کہا کہ آپ لوگوں کو خالبا اس کاعلم ہوگا کہ آخضرت ایک مرتب سی ایک مرتب سی جمع ہے اور چیتے کے کھال کے فرش کی بھی ممانعت فرمائی ہے۔ اور چیتے کے کھال کے فرش کی بھی ممانعت فرمائی ہے۔ سب نے کہا، ہاں! چرکہا، آپ لوگ اس ہے بھی بنجر نہ ہوں کے کہ آپ جج گور مور کے قران سے منع فرمایا ہے۔ کہا، ہیں! قر ان بھی خکور م بالا چیز وں کے طرح ممنوع ہے۔ خالبا آپ لوگ بھول گئے ہے۔ کہا نہیں! قر ان بھی خکور م باللا چیز وں کی طرح ممنوع ہے۔ خالبا آپ لوگ بھول گئے ہے۔

ع بخارى كتاب بدة أفلق وكتاب الادب له بخارى كتاب الصيام باب صوم عاشوره مي البوادة وكتاب المناسك باب في القران مي البوادة وكتاب المناسك باب في القران

خطبه میں تعلیم وارشاد:

مجی بھی خطب میں تعلیم دار شاد کا فرض انجام دیتے تھے۔ ایک مرتبہ جمعہ کے دن منبر پر مسلمانوں سے خطاب کیا کہ لوگومیری باتوں کوکان دھر کرسنو! اس لئے کہ مجھ سے زیادہ دین دونیا کا دائف کار پھرتم کو نہ ملے گا۔ نماز دوں میں اپنے چیروں اور صفوں کوسیدھا رکھا کرد ، ور نہ فدا تہارے دلوں میں پھوٹ ڈال دے گا۔ اپنے کم عقل لوگوں کو قابو میں کرد ، ور نہ فداتم پر دشمن کو مسلط کردے گا۔ جوتم کو تخت عذاب دے گا۔ صدقہ کیا کرد۔ کم مائی کا عذر نہ کیا کرد۔ کم ملیآ دی کا صدقہ دولت مند کے صدقہ سے زیادہ افضل ہے۔ عدفیف اور پاکدائن کورتوں پر تہمت نہ کیا گرد۔ اگرتم میں سے کوئی تحض حضرت نوح علیا اسلام فضل ہے۔ عدفیف اور پاکدائن کورتوں پر تہمت نہ کیا تو قیامت میں اس کا موضد ہ کیا جائے گا۔

امیرمعاور کی فرد جرم کی تاریخی حیثیت اوراس کے اسباب:

امیر معاویہ کی سیرت میں ان کے کارناموں کی تفصیل کے بعد سب ہے اہم اور ضروری ان غلط روایات اور بے بنیاد الزاموں کی تفید وتر وید ہے، جن کی شہرت عام نے بہت ہے تعلیم یا فتہ مگر کوتا ونظر اشخاص کو بھی امیر معاویہ کی جانب سے غلط فہیوں میں مبتلا کردیا ہے۔ یہ واقعات تاریخی حیثیت سے بابالکل بے حقیقت میں یا نہایت کمزور میں لیکن ان کی شہرت عام نے انہیں تاریخی حقائق ہے بھی زیادہ مشہور کردیا ہے اور اس کی تاریکی میں امیر کے روثن خدوخال بالکل حجیب کئے میں۔

ان واقعات کی شہرت کے دواسباب ہیں:

پہلاسب نبی اُمیداور بی ہائیم کی قدیم چشک اورخلافت کے بارے میں اہلِ بیت اورغیر اللہ بیت اورغیر اللہ بیت اورغیر اللہ بیت کا سوال ہے۔ بعض ناعاقب اندیش اور بدخواہ خلافت مفیدول نے شیخین ہی کے عہد اللہ بین اس فتم کی اختلافی سوالات پیدا کردیئے تھے۔ لیکن ان دونوں بزرگوں کی خلافت اجماعی خالص شرع تھی۔ نظام خلافت جی دصدافت کی بنیادوں برقائم تھا۔ خود بدیز رگواراسوہ نبوی چھیم بیکر تھے۔ اس سے بڑھ کرتی دباطل میں امتیاز کرنے والی جماعت صحاب خوجود تھی۔ اس لئے بیشر آنگیز سوالات نہ انجر سیکے اورد ماغوں ہی کے اندردب دب کررہ گئے۔

اس کے بعد حضرت عثان غی گئے زبانہ میں (باوجود یکہ وہ بھی ضلیفہ راشد تھے ،لیکن چونکدامتداد زبانہ سے نظام خلافت میں پہلی استواری قائم ندرہ گئی تھی ) فتنہ برست فرقہ کی شررا تگیریاں اثر کر کئیں اور حضرت عثان " کوطرح طرح کے الزابات کا نشانہ بنیا پڑا اور اس کے جو غدموم نتائج نکلے وہ سب کومعلوم ہیں۔ ایسی حالت میں امیر معادیہ " کوجن کی حکومت نہ خلافت راشدہ کے صراط متنقیم ہے بٹی ہوئی تھی اور وہ بعض غلطیوں کی وجہ سے بدنام ہورہ تھے ،مور و الزام بنادینا کیا مشکل تھا۔

دوسراسبان کی بعض لغزشیں ہیں۔ مثلا جناب امیر "کے مقابلہ میں ان کاصف آرا، ہوتا اوراس میں کامیابی کے لئے ہرطرح کے جائز ناجائز وسائل استعال کرنا، حضرت نسن سے لڑنا، اسلامی خلافت کومورو ٹی حکومت میں بدل دیتاد غیرہ ان میں سے ہرایک واقعدان کی الی ملطی ہے جسے کوئی حق پیندستھن نہیں قرارد سے سکتا۔ خصوصاً ہزید کی ولی عہدی سے اسلامی خلافت کی زوح ختم اور اسلام میں مورد فی باوشاہت کی رسم قائم ہوگئی۔

ان دافعات نے عوام کو چھوڑ کر حق پہند خواص کو بھی امیر معاویہ سے بدظن کر دیا۔ اس لئے امیر معاویہ کے خالفین کا ان کے خلاف پر و بیگنڈے کا موقع مل گیا اور انہوں نے ان واقعات کو جنہیں سنجیدہ طبقہ بھی ناپند کرتا تھا، آڑ بنابنا کرامیر معاویہ "کوطرح طرح کے الزامات کا نشانہ بنادیا اور چونکہ عوام پہلے سے ان سے بدظن تھے، اس لئے امیر "کے خالفوں نے جس رنگ میں ان کی تصویر پیش کی اور جو جو کہ ایک ان کی طرف منسوب کیس ، لوگوں نے نہایت آسانی کے ساتھواس کو جول کرلیا۔ اس کا نتیجہ جو جو کہ ایک ان کی طرف معدی سے زیادہ بی امید کی حکومت قائم ربی ایکون ان کے خلاف جو نفر ت انگیز جذبات بیدا ہور ہے تھے ، برابر دیا غول میں پرورش پاتے رہے اور ان کی خالفت کو جونقش جم گیا تھا، وہ کی طرح ندمٹ۔ کا۔

ائبی واقعات کے نتائج میں بن عباس کی حکومت قائم ہوئی۔ یدسب بن اُمیہ کے نہایت سخت دشمن سے۔ اس لئے بن اُمیہ کی خالفت میں جوصداامیر معادیہ کے عہد میں اُشی تھی وہ بن عباس کی حکومت کے پورے دور حکومت تک برامر گونجی رہی۔ بلکہ اس کا غلغلہ اور زیادہ بلندہ وگیا اور بن عباس کی حکومت وہ تو تھی جس کا سکہ شرق ہے مغرب تک روال تھا۔ اس لئے امیر معادیہ کے مثالب ایک مرے سے دوسرے سرے تک پھیل گئے۔

ای زمانہ میں تاریخ نولی کا آغاز ہوا۔ اس لئے اسی بہت ی غلط روایتیں جو عرصہ سے
زبانوں چڑھی چلی آرہی تھیں، تاریخ میں داخل ہوگئیں۔ کیونکہ ایسے ابتدائی دور میں جبکہ تاریخ نولی کا
آغاز ہوا تھا۔ روایات کی آئی تحقیق و تنقید جس لے نسانہ وحقائق میں پورا پورا امریاز ہوسکے مشکل تھی۔
گو بہت ی بے سرو پاردایتیں جن کا لغو ہونا بالکل عیاں تھا ہتقید ہے مستر دہوگئیں۔ پھر بھی بہت سے
غلط دا تعات تاریخ کا جزوین گئے۔

حتیٰ کہ مورّخ ابن جریرا پی محد ثانہ تقید کے باد جودا پی کتاب کو غلط روایات سے محفوظ ند کھ کا اور آغاز تاریخ اسلام میں جو واقعات پوٹیکل مقاصد کے لئے تراشے گئے تھے ، اس میں واخل ہو گئے ۔ تا ہم زمانہ مابعد جب تقید کا معیار بلند ہوا تو ہڑی صد تک اس تم کی نا قابلِ اعتبار قرار پائیس۔ چنانچہ بن ضلدون میں اس تم کے افسانے ہیں ملتے۔

غرض بعض ان غلط واقعات نے جن کاعوام کی زبانوں کے سواتاریخ ہیں سرے سے کوئی وجود خیس اور صدور جہت بھیا تک کردی۔ اس وجود خیس اور صدور جہضعیف اور کمزور دواتیوں نے مل کرامیر معادیہ طلق کے تصویر بہت بھیا تک کردی۔ اس تمہید کا مقصد یہ ہے کہ ان غلط افسانوں اور کمزور تاریخی روایات کا پروہ ہٹا کرامیر معادیہ طلق کی اصلی تصویر چش کردی جائے ، تا کہ ان کی زندگی کے قائل اعتراض پہلو کے ساتھ روش پہلو بھی نظر آجا کیں اور ان کی طرف سے عام طور پر جوغلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں وہ دُور ہوجا کیں۔

لیکن ان واقعات کی تر دید کاخشاء امیر معاویه "کی بے جاتمایت یا ان کا اور جناب امیر "کا مواز ننهیں ہے۔ ابن عمر سول، خلیف کر اشد ، علی مرتضی اور امیر شام کامقا بلدی کیا۔ ع \* "جیراغ مُرددہ کیا شمع کیا "

بلکہ اس کا مقصد صرف امیر معادیہ "کی جانب تھیج خیال اور غلط واقعات کی پردو دری ہے۔ جن کی شہرت عام نے بہت ہے مسلمانوں کوالیک صحابی رسول سے بدخن کر دکھا ہے۔

امير معاوية برعموا حب ويل الزامات لكائ جاتے بين ، يا كم از كم عوام الناس كى زبانوں يرين :

ال حفرت حن ك زبرداوان بن اميرمعاوية كالمتحقال

٢ . نى باشم ادرابل بيت نبوى كالكر كراتها مير معاويه "كاطر زعمل نالبنديده تعا-

٣- جناب امير پرست وشم كرتے تھے۔

- ۳۔ صحابہ کوئل کیااوران کی تو بین کی۔
- ۵۔ ان کاطر زِ حکومت نہایت جاہرانہ تھا۔
- ۲۔ انہوں نے بیت المال کوذاتی خزانہ بتالیا تقاء اوراس کوایے اغراض میں اُڑاتے تھے۔
  - حکومت کے تمام شعبول میں بن امیر کو کھرواد یا تھا۔
  - ۸۔ بہت ی بدعتیں جو ظفائے راشدین کے عبد میں نقیس معاویے نے جاری کیں۔

## حفرت حسن كي زهرخوراني:

ندکورہ بالا الزاموں میں حضرت حسن کوز ہر دلوانے کا الزام جس درجہ علین اور نفرت الگیز ہے، ای قدر کمز وراور تا قابلِ اعتبار بھی ہے۔ اس الزام کی لغویت اس قدر میاں ہے کہ اس کے باوجود اس کی شہرت پر جیرت ہوتی ہے۔ آئندہ سطور میں اس کی روایتی اور درایتی دونوں حیثیتوں ہے بحث کی جاتی ہے۔

اس کی روایق حیثیت سے کہ اتنابر ااہم واقعہ جس پرمورضین کی نظر سب سے پہلے پڑھنی چاہئے تھی بعض قدیم مورخوں نے سرے سے لکھائی نہیں اور جن مورخوں نے اس کا ذکر بھی کیا ہے تو محض روایت کی حیثیت ہے۔ورنداس روایت کوخود لاکق اعماد نہیں بچھتے ۔ حتی کہ تفصیلئے مورخیین بھی اس کونا قابلِ اعتبار شار کرتے ہیں۔

درای حیثیت مصورت واقعہ میں اتنا تضادادرا شخاص کے ناموں میں اتناشد بداختلاف ہے کہ بداختلاف ہیں اتناشد بداختلاف ہے کہ بداختلاف ہیں اس کی تردید کے لئے کافی ہے۔اب علی التر تیب صدیث طبقات، رجال اور تاریخ سے اس کی حقیقت ملاحظہ و۔

حدیث کی کمابول میں بیدا قدمشہور حاکم نیشا پوری متدرک میں اتا ہے۔ ان کی روایت ہے !

"عن ام بكر بنت مسور قالت كان الحسن بن على سم مراراً كل ذلك يفلت حتى كانت المرة الاخيرة التي مات فيها فانه كان يختلف كبده". "أم بكرين مسودروايت كرتى بين حسن ابن على كوئى مرتبدز برديا كيا، ليكن برمرتبدي مكتے، اور آخرى مرتبہ جب زہرديا كيا، جس بين ان كا انقال بواتو ان كے جگر كے كلاے كئ ك كركرتے تيے"۔

اس روایت میں زہر دینے کا داقعہ ہے۔لیکن امیر معاویہ طلا کیا معنی کسی زہر دینے والے کا نام بیس ۔ حافظ ذہمی کی تلخیص متدرک میں بھی جومتدرک کے ذمل میں ہے، بعینہ یہی روایت ہے۔ بیصدیث کی شہادت ہے۔

اس کے بعد طبقات صحابہ پرنظر ڈالئے تو سلسلۂ طبقات کی متندر ین کماب استیعاب میں پیردایت لمتی ہے !۔

"قال قتاده وابو بكر بن حفص سم الحسن بن على رضى الله عنهما سمته امرأة جعدة بنت الاشعث بن قيس الكندى وقالت طائفة كان ذالك منها بتدسيس معاوية اليها ..... والله اعلم".

'' قمادہ اور ابو بکر بن حفص کہتے ہیں کہ حسن ٹین علی کو زہر دیا گیا۔ان کی بیوی جعدہ بنت اشعت بن قیس کندی نے زہر دیا تھا۔اورا یک چھوٹا گروہ کہتا ہے کہ جعدہ نے معاویہ کے اشارے سے زہر دیا تھا۔۔۔۔واللہ اعلم''۔

علامہ ابن عبدالبرنے ندکورہ بالا دوروایتیں گھی ہیں۔لیکن دوسری روایت جس میں مشتبه طور برگھی ہے۔اس کاضعف خودعبارت سے طاہر ہے کہ'' کچھلوگ اپیا کہتے ہیں'۔ علامہ ابن اثیراسدالغا<u>۔ لکھتے</u> ہیں <sup>ہی</sup>۔

" و كان سبب موته ان زوجته جعدة بنت الاشعت بن قيس سقته السم فكان توضع تحته طست ترفع اخرى نحوار بعين يومافمات منه ".

''اوران (حسن ) کی موت کا سب بیتھا کدان کی بیوی جعدہ بنت اشعب بن قیس نے ان کو زہر بلادیا تھا اور دوسرا اُٹھایا کوز ہر بلادیا تھا اور چالیس دن تک ان کے بینچ برابرا یک طشت رکھا جاتا تھا اور دوسرا اُٹھایا جاتا تھا۔ ای بیس دہ انتقال کر گئے''۔

اس روایت بیس بھی جعدہ ہی کا نام ہے اور امیر معاویہ " کا کہیں ذکر نہیں ۔ علامہ ابن عسقلانی اصاب میں حضرت حسن کے سنین وفات کے اشکاف بتانے کے بعد لکھتے ہیں ا "ويقال انه مات مسموماً قال ابن سعد اخبرنا اسماعيل .....عن عمير بن اسحاق دخلت انا وصاحب لى على الحسن بن على فقال لقد لقت طائفة من كبدى وانى قد سيقت السم مراراً فلم اسق مثل هذا فاتاه الحسين بن على فساله من سقاه فابى ان يخبر رحمه الله تعالى".

"اوركهاجاتا ہے كمانہوں نے (حسق) زہر سے انتقال كيا۔ ابن سعد كی روايت ہے كہ جھے كو المحيل نے خبر دى۔۔۔۔ كد عمير بن اسحاق كہتے ہيں كہ ميں اور مير سے ايك ساتھى حسن كے باس كئے ۔ انہوں نے كہا كہ مير ہے جگر كے كہ كئوے كر چكے ہيں اور جمجھے كئ مرتبد نہر بالا يا كيا ہے ۔ ليكن اس مرتبہ كے ايما قاتل بھى نہ تقا۔ اس كے بعد حسين ان كے باس آئے اور بوچھا كس نے بلايا ۔ ليكن انہوں نے بتانے سے انكار كيا۔ اللہ تا اللہ تا كے باس آئے اور بوچھا كس نے بلايا ۔ ليكن انہوں نے بتانے سے انكار كيا۔

ال روایت معلوم ہوتا ہے کہ علام این جرنفس زبر ہی ہوت ہوئے میں مشتبہ ہیں۔ چنانچ زبر کی روایت ایکا لی '' کر کے لکھتے ہیں ، جوضعف روایت کی علامت ہے۔ دوسری اہم روایت این سعد کی ہے ، جوطبقات سحابہ کے سب سے قدیم مولف ہیں اور جن کی کتاب ' طبقات این سعد'' طبقات کی قدیم ترین اور متند ترین کتاب ہے اور بعد کی تمام کتابیں ای سے ماخوذ ہیں ہگر اس میں بھی کمی زبرد یے والے کا نام نہیں۔

علامدائن جُرِم في اصاب كے علاوہ رجال كى مشہور كتاب تہذيب المتہديب بيل بھى اس داقعہ كے متعلق دوروايتي نقل كى جي ۔ ان ميں سے ايك روايت ابن سعدكى روايت خفيف لفظى تغير كے ساتھ ہے۔ مرصورت واقعہ بعينہ وہى ہے جواو براکھى گئى ہے۔ دوسرى روايت اسدالغاب كى ہے جو أو يركز ربيكى ہے !۔

طبقات اور رجال کے بعد تاریخ میں آئے۔ تاریخ میں بدواقع مشتبہ مشتبر ہوجاتا ہے۔ کیونکہ تفصیلئے موزعین بھی جنہیں امیر معاویة کے مظالم ومثالب اور اہل بیت کی مظلومیت و کھانے میں خاص لطف آتا ہے۔ امیر معاویة کے ساتھ زہر خورانی کی نبست کو می نہیں سمجھتے دی کہ بعضوں نے سرے سے زہر خورانی کا واقعہ بی نہیں لکھا۔

إ ديموتهذيب التبذيب رجلدا رص اس

چنانچ سب ہے قدیم تفصیل مورخ علامہ احمد بن ابی داؤد بنوری التوفی 1۸ جو اپنی قد امت کی وجہ سے متندمورخ مانے جاتے ہیں۔ اپنی کتاب اخبار القوال میں سرے سے اس واقعہ کا تذکر وہیں کرتے اور حضرت حسن کی دفات کے طالات اس طرح لکھتے ہیں۔

"ثم ان الحسن اشتكى بالمدينة فلقل وكان احوه محمد بن الحنيفة في ضيعة له فارسل اليه فوانى فدخل عليه فجليءن يساره والحسين عن يمينه ففتح الحسن عينه فراهما فقال للحسين يا اخى اوصيك بمحمد اخيك خيرا فانه جلدة مابين العينين ثم قال يا محمد وانا اوصيك بالحسين كانفه و ازره ثم قال ادفنونى مع جدى صلعم فان منعتم فالبقيع ثم توفى فمنع مروان ان بد فن مع النبى صلعم فد فن في البقيع "

اس واقعه من شروع سے آخرتک سرے سے زہرخورانی کا تذکرہ نیس ہے۔

ان کے بعد دوسرے متنزاور تقصیلے مورخ علامہ این واضح کا تب عباس المعروف بدیتونی جوتیسری صدی کے بعد دوسرے متنزاور قصیلے مورخ علامہ این دائے میں حضرت حسن فل کی وفات کا سے واقعہ کیسے میں ا

" وتوفى الحسن بن على في شهر ربيع الاول ٢٩٠٠ ولما حضرته الوفاة قال لاخيه الحسين يا اخي ان هذا اخر ثلث مرار سقيت فيها السم ولم اسقه مثل موتى هذا وانا ميت من يومى فاذا انامت فادفنى مع رسول الله فيما احد اولى بقربه منى الا ان تمنع من ذالك فلا تسفك محجمة دم".

''اور حسن بن علی نے رہے الاول میں ہیں وفات پائی۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو اس بی میں جھے تو اپ کے اللہ اور عزیز یہ تیسری مرتبہ کا آخری مرتبہ ہے، جس میں جھے زہر پایا گیا۔ لیکن اس مرتبہ کے جیسا کبھی نہ تھا، میں آئ بی مرجاؤں گا۔ جب میں مرجاؤں تو جھے کورسول اللہ بھائے کے ساتھ دفن کرنا ، کہ میری قرابت قریبہ کی وجہ سے میرے مقابلہ میں کوئی اس کا مستحق نہیں ہے۔ البتہ اگرتم رو کے جاؤ تو ایک پھینے کے میرار خوز بن کی نہ کرنا'۔

اس میں بھی کی زہردینے والے کانام نہیں ہے۔

یعقوبی کے بعد تیسرے متندرین تفصیلے مورخ علامہ مسعودی ،التوفی سیستاھ جواپے وسنت علم اور جامعیت کے لحاظ سے موزعین میں متاز پایدر کھتے ہیں۔ اپنی مشہور معروف کتاب مروج الذہب میں تحریر کرتے ہیں ا

"على بن الحسين بن ابى على ابى طالب قال دخل الحسين على عمى الحسن بن على لما اسقى السم فقا م لحاجة الانسان ثم رجع فقال لقد سقيت السم عدة مرار فما سقيت مثل هذه لقد لقطت طائفة من كبدى فرايتنى اقلبه لعرد فى يدى فقال الحسين يااخى من سقاك قال ما تريد بذلك فان كان الذى اظنه فالله حسيبه وان كان غيره فما احب ان يو خذبى برئ فلم يلبث بعد ذالك الا ثلاثا حتى توفى وذكر ان امراته جعد بنت الا شعث ابن قيس الكندى سقته السم وقد كان معاويه دس اليها".

" علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ( زین العابدین ) بیان کرتے ہیں کہ حسین میر کے پہا حسن بن علی سے باس ان کے زہر بلانے کے وقت مجے ، تو حسن قضائے حاجت کے لئے کئے ۔ وہاں ہے لوٹ کر کہا بھے کی مرتبہ زہر بلایا گیا۔ لیکن اس مرتبہ کے ایسا بھی ند تفا۔ اس میں میر ہے جگر کے کلڑے ، ہم بھے ویکھتے کہ میں ان کوا ہے ہاتھ کی کلڑی ہے اُس میں میر ہے جگر کے کلڑے ، ہم باس میں میر ہے جگر کے کلڑ ہے ۔ تم بھے ویکھتے کہ میں ان کوا ہے ہاتھ کی کلڑی ہے اُس میں میر اس موال سے تمہارا کیا مقصد ہے ، اگر زہر دینے والو دی فخص ہے ، جس کے متعلق میر اللہ میں ان کوا ہے کوئی ناکر دو گرا جائے گائی ہے اور اگر دو مرا ہے تو میں یہ بند نہیں کرتا میری وجہ کے کوئی ناکر دو گرا ہا جا ہے کہ ان کی بود حسن زیادہ نہ میں ہے اور تین دن بعد انتقال کے کوئی ناکر دو گرکیا جاتا ہے کہ ان کی بودی جعد ہینت اضعیف بن قیس نے معاویہ کے ۔ اس کے بعد حسن زیادہ نہ تا صحف بن قیس نے معاویہ کے ۔ اشارہ ہے ذہر بلایا تھا ''۔

اس دوایت کے دوجھے ہیں۔اصل حصہ میں کسی زہر دینے والے کانام نہیں۔ دوسرے ککڑے میں جو تھن روایت کے دوجھے ہیں۔اصل حصہ میں کارے میں جو تھن روایتی حیثیت ہے۔اس میں امیر معاویہ "کانام ہے لیکن اس دوایتی کڑے کی جو حیثیت وہ "ذکے سے "کے لفظ سے طاہر ہے۔ "ذکو "عربی زبان میں ای واقعہ کے استعمال کیا جاتا ہے جونمایت کمز ور ہوتا ہے۔

ندکورہ بالا شہادتیں ان تفصلینے مورفین کی ہیں جنہیں المی سنت بھی عام واقعات میں متند استے ہیں۔ سبجھتے ہیں۔ سبجھتے ہیں۔ اب ان خالعی کی مورفین کی شہادتیں ہیٹ کی جاتی ہیں، جنہیں شیعہ بھی متند مانتے ہیں۔ اس سلسلہ میں سب سے اوّل محدث این جریر طبری کا تام سامنے آتا ہے۔ کیکن بیواقعہ جھے طبری میں باد جود تلاش کرنے کے کہیں نہیں ملا طبری کے بعد ابن اٹیر کا نم سب ، وہ لکھتے ہیں اُ۔

"في هذه السنة توفى البحس ابن على سمته زوجته جعدة بنت الاشعث بن قيس الكندى".

''اورای سنه ( <u>۱۳۹ ج</u> )حسنٌ بن ملیؓ نے وفات پائی۔ان کوان کی بیوی جعد و بنت اشعث بن قیس کندی نے زہر دیا تھا''۔

ابن اثیر کے بعد ابوالفد اء کابیان ہے۔

" وتوفى الحسن من سم سقته زوجته جعدة بنت الاشعث قيل فعلت ذالك بامر معاوية وقيل بامريزيد".

''اورحسنؒ نے زہرے و قات پائی، جے ان کی بیوی جعدہ بنت احمد نے بلایا تھا۔ اور کہا گیا تھا کداس نے بیغل معادیہ کے تھم ہے کیا تھا اور کہا گیا ہے کہ بندید کے تھم ہے کیا تھا''۔

اس بیان سے ظاہر ہے کہ ابوالفد ایسی امیر معاویہ "کی جانب زہر خورانی کی نسبت سی نہیں سے خیم نہیں سے محتا۔ اس لئے پہلے اس نے اپنی رائے لکھی ،اس کے بعد دوسری روایت کفش روایت حشیت سے "فیل" کے ساتھ فقل کی ہے۔ جوضعف روایت کی دلیل ہے۔

سب ہے آخر میں این خلدون کی رائے پیش کی جاتی ہے۔ گوز مانہ کے کیاظ سے ان کا شار
متاخرین میں ہے ۔ لیکن صحت روایت ، اصابت رائے اور تنقید کے اعتبار ہے سب ہے متاز ہے۔
خصوصاً مشتبراور مختلف فیرواقعات میں ان کی رائے فیصلہ کا تھم کھتی ہے۔ کیونکہ بیاس فتم کے واقعات
کی تنقید بھی کرتا ہے اور دینا میں فلسفہ تاریخ کا امام ہے ، اور پہلا شخص ہے جس نے دینا کوفلسفہ تاریخ
ہے آشنا کیا۔ چنا نچے حضرت حسن میں وست برداری کے سلسلہ میں لکھتا ہے ۔

"ثم ارتحل الحسن في اهل بيته وحشمهم الى المدينة وخرج اهل الكوفة الوداعه باكين فلم يزل مقيما بالمدينة الى ان هلك سنة تسع واربعين وقال ابو الفرح الاصفهائي سنة احدى وخميس على فراشه بالمدينة وما ينقل ان معاويه دس اليه السم مع زوجته جعده بنت الاشعث فهو من احاديث الشيعة لمعاوية من ذالك".

"" سن ( فلافت سے استبرداری کے بعد ) اپنائل بیت اور ان کے فدام کو سلے کر مدینے ﴿ فلافت سے استبرداری کے بعد ) اپنائل بیت اور ان کے فدام کو سلے کر مدینہ چلے گئے اور کوف والے اور ایو سے وفات تک وہ برابر مدینہ میں مقیم رہے۔ وہ سے میں انہوں نے وفات پائی ۔ اور ابو الفرح اصفہائی کابیان ہے کہ اصفہ اپنائل ہوئی ہے۔ ماشا معاویہ " کی معاویہ نے ان کی بیوی سے ل کرز ہردالیا ، شیعوں کی بنائی ہوئی ہے۔ ماشا معاویہ " کی ذات سے اس کا کوئی تعلق نہیں "۔

ان تمام متندشہادتوں کے بعد آخر میں یہ بحث تاریخ اسلام کے مشہور مجدد علامہ این ہیں۔ حرانی کے فیصلہ برختم کی جاتی ہے۔وہ لکھتے ہیں:

بعض لوگوں کا پہرا کہ حسن میں کو معاویہ نے زہر دیا تھا کہ کی شری دلیل اور معتبر اقرار سے خابت نہیں ہے در نہو کی قابل وثو تل روایت سے اٹل کی شہادت ملتی ہے اور پرواقعدان واقعوں میں ہے جس کی تہد کہ نہیں پہنچا جاسکتا۔ اس لئے اس کے متعلق کچھ کہنا ہے ملم کی بات کہنا ہے۔ ہم نے زمانہ میں ایک مثال دیکھی ہے کہ ایک شخص کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ زہر سے مرااور ترکوں وغیرہ نے اسے میں ایک مثال دیکھی ہے کہ اس بادشاہ کی جائے وفات اور قلعہ کی تعیین میں بھی اختلاف ہے۔ جس میں وہ مرااور اس بارے میں ہر خض کا بیان ایک دوسرے سے متعین میں بھی ہونے کہ اس ایک دوسرے شخص کی بات کہ دوسرے خص متحق کے نہر دیا۔ دوسرا کہتا ہے کہ اس نے نہیں بلکہ دوسرے خص کے نہیں بلکہ دوسرے خص

یدواقعہ حال کا اور تمہارے زبانہ کا ہے اور اس کے بیان کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اس بادشاہ کے قلعہ میں موجود ہیں۔ حضرت حسنؓ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کوز ہر دیا گیا اور بیا لیک موت ہے جس کا آسانی سے پیتہ چل سکتا ہے ، کیونکہ مسموم کی موت چھپی نہیں رہتی ۔ لیکن اس کے ساتھ بیمجی کہا جاتا ہے کہ ان کی بیوی نے زہر دیا اور یہ سلم ہے کہ ان کی وفات مدینہ میں ہوئی اور معاویہؓ شام میں تھے۔ اس لئے زیادہ سے زیادہ کوئی بر گمان میر سکتا ہے کہ معاویہؓ نے اس کے پاس زہر بھیج کراس کو کھلانے کا تھم دیا۔

دومراسبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سن بگر ت طلاقیں دیے تھاور بھی ایک عورت کے پاس بیس انہیں نہردے دیا۔
پاس بیس رہتے تھے۔اس لئے ان کی بیوی نے فطرت نسوانی کے تحت عداوت میں انہیں نہردے دیا۔
تھر اسبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس عورت کا باب اضعث بن قیس در پردہ حفرت علی اور حسن ما کا فضاء اس لئے اپنی لڑکی کے ذریعہ سے نہر دلایا۔اب اگر بیکہا جائے کہ اشعث کو امیر معاوید گالف تھا، اس لئے اپنی لڑکی کے ذریعہ سے نہر دلایا۔اب اگر بیکہا جائے کہ اشعث کو امیر معاوید نے محکم دیا تھا تو یہ تھن بدگائی ہوگی ، جو نہ بہا ممنوع ہے کہ نبی ہوگائے خرمایا ہے کہ طن اسحد اور ذما اللہ مادر با تفاق سلمین شرعا اور قانو نا بھی خن پرکوئی تھم نہیں لگایا جاسکا۔اس لئے محا اور ذما اس پرکوئی تھم نہیں لگایا جاسکا۔اس لئے محا اور ذما اس پرکوئی تھم نہیں لگایا جاسکا۔اس لئے محا اور ذما اس پرکوئی تھم نہیں دکا تا جاسکا۔ اس لئے محا اور ذما

کونکہ باختلاف روایت اضعث ابن قیس میرہ یا ایر میں مرا ای لئے حسن اور معاویہ کی صلح کے سل کا نام نیس آیا ہے اور سلح عام الجماعت ایر میں ہوئی ہے۔

اگراس دفت زندہ ہوتا تو اس کا نام کسی ندکسی طرح اس سلسلہ میں ضرور آتا۔ اس لئے وہ اپنی موت کے درس مال بعد کس طرح اپنی لڑکی ہے: ہردلاسکتا ہے۔ والثداعلم الحقیقة الحال لئے۔

ان شہادتوں کے بعدال واقعہ پر مزیدرد وقد ن کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی۔اس کے متعلق تمام تر تاریخی شواہد کی اصل عبارتیں مع ترجمہاظرین کے سامنے پیش کردی گئیں۔وہ آئیس و کھی کر خود حق و باطل کا فیصلہ کر کتھ ہیں۔لیکن اس بحث کے ختم کرنے سے پہلے ایک ضروری بہلو کی طرف متوحہ کرنا ضروری ہے۔

ا۔ یہ مسلم ہے کہ حفرت حس تہایت میں جوادر سلم بہند تھے۔ جنگ وجدل سے آبیں طبعی نفرت تھی اورای وجہ سے نیچنے کے لئے وہ خلافت جیسے دفع اعزاز سے دست بردار ہو گئے تھے۔ آپ کی وشم اورای وجہ سے نیچنے کے لئے وہ خلافت بھی کی صدتک خلافت کی خوابش تھی وہ قو حفرت حسین "کی ذات گرامی تھی۔ چنانچہ آپ نے حضرت حسن "کی ذات گرامی تھی۔ چنانچہ آپ نے حضرت حسن "کی دات آپ کی محالحت اور حضرت حسن "کی دشم رواری کے دفت آپ کی مخالفت بھی کی تھی۔ لیکن حضرت حسن "نے آبیں ڈائٹ کر خاموش کر دیا تھا۔ اس لئے اگر امیر معاویہ "آئندہ خطرے سے نیچنے کے لئے زہر دلواتے بھی تو حسین "کوجن کی طرف سے ان کو دکوئی خلافت کا خطرہ تھا۔ جیسا کہ انہوں نے اپنے دسیت نامہ میں بیزید کو آگاہ کیا تھا۔ نا کہ حسن "کو جوان کے حق میں دنوی حسین تامہ میں بیزید کو آگاہ کیا تھا۔ نا کہ حسن "کو جوان کے حق میں دنوی حسینتوں سے میدوایت نا قابل اعتبار بلکہ بانگل ہی ہے حقیقت ہے۔

۲۔ دوسرا الزام بو ہاشم کے ساتھ عموماً اور الل بیت نبوی کے ساتھ خصوصاً بدسلوکی کالگایاجاتا ہے۔

کیکن بیالزام بھی صرح افتر ااور بہتان ہے۔ ممکن ہے خاندانی عصبیت کی وجہ سے امیر معاویہ ہاشم کواچھانہ بھتے ہوں لیکن ان کے ظاہری اعزاز واحرّ ام میں انہوں نے بھی کوئی فرق نہیں آنے دیا۔ خصوصاً حضرت حسن "کی دہتبرداری کے بعدوہ بنوہاشم سے جس حسن سلوک اور تحل سے بیش آتے تھے دہ نہ صرف قابل ستائش بلکہ صددرجہ حیرت انگیز ہے۔

یمکن ہے کہ ان کا بیطرزعمل بولٹیکل اغراض کی بنا پر ہو، کین اس سے کوئی واقف کار مق پرست انکارٹیس کرسکتا کہ امیر معاویہ "کا طرزعمل بنو ہاشم اور اہلِ بیتِ نبوی کے ساتھ صدور جیشر یفا نہ اور تحملانہ تھا۔ اب واقعات ہے اس کی مثالیں ملا خطہ ہوں۔ جب حضرت حسن خلافت ہے دستمبر دار ہوتے ہیں تو شرا اُطلح میں ایک اہم دفعہ سے ہوتی ہے کہ تمام نی ہاشم کو د ظا نف دیتے جا کمیں گے اور ان د ظا نف میں آئیس بنی اُمیہ کے افراد پرتر جی حاصل ہوگی <sup>ا</sup>۔

اپی دفات کے وقت انہوں نے حصرت حسین کے بارے میں جو وصیت کی تھی ، دہ خاص طور پر قابل لحاظ ہے۔ اس کے الفاظ ہے ہیں : ''عراق دالے حسین '' کو تمہارے مقابلہ میں لاکر چھوڑیں گے۔لیکن جب دہ تمہارے مقابلہ میں آ کیں اور تم کوان پر قابو حاصل ہو جائے تو درگز رہے کام لینا۔ کیونکہ قرابت دار ہیں ،ان کا بڑا حق ہادر دہ رسول اللہ ہے کے عزیز ہیں آ۔

بنوہاشم کوان کی ضرورت کے اوقات میں بڑی بڑی رقیس دیے تھے اوراس احسان کے باوجودان کی درشت کلائی بھی برداشت کرتے تھے۔ایک مرتبہ حضرت علی کے برادرا کبر حضرت علی کی درشت کلائی بھی برداشت کرتے تھے۔ایک مرتبہ حضرت علی کے بہاں کیا تھا۔ آپ نے اپ وظیفہ کی برا ورد بھی اورد تک ایسے اولا وظیفہ کی براس کے براس کے مطالبہ کے مقابلہ میں قبل تھی۔ بھراس کے برآ ورد تک انتظار کرنے کو کہا۔ لیکن اولا وظیفہ کی برآ ورد تک انتظار کرنے کو کہا۔ لیکن اولا وظیفہ کی برآ ورد تک انتظار کرنے کو کہا۔ لیکن اولا وظیفہ کی باس کی بھراس کے وقت درکار تھا۔ اس لئے مقبل معاویہ کے باس کی جو اس مرف اس قدر کی ہے کہ آنخضرت بھی ان میں بیا بیا ہے جو اب دیا وہ رسول اللہ میں ابس موادیہ میں۔ بس صرف اس قدر کی ہے کہ آنخضرت بھی ان میں بیا بی بریطعن سننے کے بعد بھی آنہیں بیاس بزار در جم دیے گے۔

ہو ہائم کے مردتو مردعور تیں تک امیر معاویہ کے رودرروانیس بخت الفاظ کہتی تھیں۔ امیر نہایت کی سے امیر نہایت کی سے اوران کی فرمائیس پوری کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی کی پچیری بہن اروکی ان کے یاس آئیں۔ معاویہ نے نہایت خندہ بیثانی سے استقبال کیا اور کہا خالہ مرحبا،

ا اخبار القوال م ٢٣١ ع طرى - جلدى م ١٩٤ والفخرى ص ١٠٠ م اسد الغاب - جلد ٢ م ٢٣٠ م ٢٣٣ م ٢٣٣ م ٢٣٣ م ٢٣٣ م ٢٣٣ م مع تفصيل كي لئة ويكمو البدايد والنباي - جلد ٩ م ٢٤٠ م ٢٤٠ هـ هـ الينا

مزان کیما ہے۔ انہوں نے جواب دیا، اچھی ہوں اور اہلِ بیت کے نضائل اور معادیہ کی خمت پر ایک پُر جوش تقریر کی جوش تقری العاص میں ہیں ہے۔ انہوں نے کر اوبوڑھی تیری عقل جاتی رہی ہے۔ ان کے جواب میں عمر و بن العاص کی کی کی طرح خبر عقل جاتی رہی ہے، ذبان بند کر۔ اروئی نے اس کے جواب میں عمر و بن العاص کی کی کی طرح خبر کی اور ان کی ماں اور ان کے نسب کے متعلق نہایت فخش با تعمی سنا کر بولیں کہ تیری ہے جال کہ میر سے سامنے مذکھولے۔

حضرت امیر معاویہ یے درمیان میں پڑ کر دونوں کو خاموش کر دیا کہ اب ان گر ری ہوئی باتوں کو جانے دیجئے اورا پی ضرورت ہے۔ ۲ ہزار مفلس جانے دیجئے اورا پی ضرورت ہے۔ ۲ ہزار مفلس بن حارث کے واسطے نہ خرید نے کے لئے اور دو ہزاران کے ناداروں کی شادی میں صرف کرنے کے لئے اور ۲ ہزار ان کے ناداروں کی شادی میں صرف کرنے کے لئے اور ۲ ہزار اور ت جو ہزار کی رقم ان کے حالے کے داری معاویہ نے ای وقت چھ ہزار کی رقم ان کے حالے کی اور بیاس کو لے کروا پس کئیں گے۔

حضرت عبدالله بن عبال جو ہاشی خاندان کے بڑے صاحب کمال اور صاحب دہاغ بررگ تھے۔ بی اُمیہ کے ساتھ تعصب رکھتے تصاوران کی بیروش شروع سے آخر تک برابر قائم رہی اور جب بی اُمیہ اور بی ہاشم کے مقابلہ کا سوال ہوا تو حضرت عبدالله کی عصبیت ظاہر ہوتی رہی ۔ چنا نچہ جنگ صفین میں حضرت علی "کی جماعت اپنے جنگ صفین میں حضرت علی "کی جماعت اپنے ساتھ لائے۔ پھر ٹالٹی میں ابوموکی اشعری کو تمرو بن العاص "کی چال سے بیچنے کی ہدایت کی اور جناب میں شرح کی نہدایت کی اور جناب امیر "کی ذیدگی میں ان کی جانب سے بھر ہے والی ہے۔

غرض جناب امیر گادر معاویی کے اختلاف کے زبانہ میں عبداللہ بن عباس "کی حیثیت نہ صرف جناب امیر گادر معاویی کے اختلاف کے لیکن ان خالفتوں صرف جناب امیر کے معمولی حامی کی تھی بلکہ وہ امیر معاویہ کے بخت مخالف تھے لیکن ان خالفتوں کے باد جود حضرت حسن "کی دستبرداری کے بچھ آل جب انہوں نے امیر معاویہ کے بارے میں خطالکھا تو امیر معاویہ نے اسے بخوشی منظور کرلیا اور ان سے کوئی تعرض نہیں کیا کے مرتبدان کودس لا کھ در جم دیے گے۔

مشہورشیعی مورخ طبالمعروف بابن طقطقی لکھتے ہیں کہ اشراف قریش میں عبداللہ بن عباس معبداللہ بن زبیر معبداللہ بن جعفر طبار معبداللہ بن عرام عبدالرحمٰن بن ابی بکر مآبان بن عثمان ا اور آل ابی طالب کے افراد معاویہ کے بیاس دشق آیا کرتے تھے۔ بیان سب بزرگ کی داشت اور اعلیٰ پیانہ پران کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ان کی تمام ضروریات پوری کرتے تھے۔اس کے بدلہ میں پہلوگ ہمیشدان سے تخق کیساتھ گفتگو کرتے اور چیس بچیس رہتے ۔لیکن امیر معاویدان کی گفتگو کو مجھی غداق میں اُڑا دیتے اور مجھی ٹال جاتے اور اس کے جواب میں بیش قیمت تحاکف اور بڑی بڑی رقمیں دیتے کے۔

۔ ان صریح شہادتوں کے بعدامیر معاویۃ پراہل بیت اور بنو ہاشم کے ساتھ تارواسلوک کرنے کاالزام لگانا کس قدر زیادتی ہے۔

سا۔ تیسراالزام حفرت علی پرست وشم کا ہے۔ لیکن بیالزام تنہا امیر معاویہ پر عائد نہیں ہوتا۔ حفرت علی اپنی تحق الفاظ ان کے لئے استعمال کرتے تھے۔ آئ بھی آپ کے خطبات اس کے شاہد عادل ہیں، حفرت علی تو خیران سے بلندو برتر تھے۔ ان کے منہ پر بھی آپ کے خطبات اس کے شاہد عادل ہیں، حفرت علی تو خیران سے بلندو برتر تھے۔ ان کے منہ پر بیا تیس زیب بھی وی قاک کے برابر بھی نہ تھے، کوئی بیا تیس دیب کے دومقائل کے برابر بھی نہ تھے، کوئی بدگوئی الزام دومرے برد کھنا فطرت انسانی ہے جہل کا ثبوت ہے۔

ید تقاضائے فطرت ہے کہ جب دوآ دمیوں کا اختلاف دشمنی کی حد تک کئی جاتا ہے ، تو ادنی ادنی ہاتوں پر اُتر آتے ہیں۔ اس لئے امیر معادیہ یا حضرت علی پرایک دوسرے کے سب وشتم کا الزام رکھنا فطرت پر الزام ہے۔ عالبًا ناظرین کو یہ معلوم کر کے جیرت ہوگی کہ امیر معادیہ "حضرت علی کے مقابلہ میں جنگ آز ماہونے کے بعد بھی ان کے تمام فضائل کے معترف متصاور انہوں نے بار ہااور بر ملا ان کا اعتراف کیا۔

جنگ صفین کی تیار ہوں کے وقت جب ابوسلم خولانی ان کو سمجھانے کے لئے گئے اور کہا معاویہ میں نے سُنا ہے کہ تم علیٰ سے جنگ کا اراد ور کھتے ہو تم کو سبقب اسلام کا شرف حاصل نہیں ہے۔ پھر کس برتے پر اُٹھو گے تو انہوں نے صاف صاف اعتراف کیا کہ مجھے اس کا دعویٰ نہیں ہے کہ میں فعنل میں ان کے شل ہوں۔ میں قوصرف قاتلین عثان "کو ما تکما ہوں کے۔

ا پنی و فات کے پچھ دنوں پہلے انہوں نے مجمع عام میں جوتقریر کی تھی ،اس کے الفاظ یہ تھے کہ''میرے بعد آنے والا مجھ سے بہترنہیں ہوگا۔جیسا کہ میں اپنے چیش رو سے بہترنہیں ہوں'' '''۔ وہ نہ صرف حضرت علی طلاحاندان بی ہاشم کے شرف وضلیت کے معترف تھے۔ ایک مرتبدان سے بوچھا کہ بی اُمیاشرف ہیں یا بی ہاشم ؟ انہوں نے زمانہ جاہلیت کی پوری تاریخ وہراکر دونوں کی فضیلت کا اعتراف کیا اور آخر میں کہا کہ بی اللے کی بعث کے بعد بی ہاشم کی نضلیت کو کون پہنچ سکتا ہے !۔

سے جوتھا اہم الزام ہیہ ہے کہ انہوں نے بعض اکابر صحابہ کوتل کیا ، اور بہتوں کی تو بین و تذکیل کی۔
لیکن سالزام بھی اپنے مفہوم کی صحت کے لحاظ سے لایعن ہے۔ اکابر صحابہ کی بری جماعت ان دفوں کے
اختلاف سے پہلے ہی واصل بحق ہو چکی تھی۔ اکابر صحابہ بیس اس وقت جو برزگ باقی رہ گئے تھے ہان ہیں سے
بہتیرے آنکھر سندیک کے اس فرمان کے خوف سے کہ اگر دوسلمان آپس میں اڑیں ، تو دونوں جہنمی ہیں "۔
خانہ شین ہوگئے تھے اور حصر سے ملی اور معاویہ " کسی کے ساتھ شریک شدہ وئے۔

چنانچ عشرہ مبشرہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص "شروع ہے آخر تک جس قدر خانہ جنگیاں ہوئیں ، کسی میں بھی شریک نہ ہوئے۔ حضرت عثان "کی شہادت کے بعد حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لیا لیکن جب حضرت علی جنگ جمل کے لئے روانہ ہوئے اورلوگوں نے ان کوساتھ چلنے کی دعوت دی تو انہوں نے صاف جواب دیا اور فر مایا کہ "مجھے ایسی کھوار بتاؤ جوسلم اور کا فر میں امتیاز کر ۔ " ان کے لڑکے مرو بن سعد نے ان ہے کہا کہ آپ کو یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ میں امتیاز کر ۔ " ان کے لڑکے مرو بن سعد نے ان ہے کہا کہ آپ کو یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ آپ جنگل میں اُوٹ ج ائیں اورلوگ بادشا ہت اور حکومت کے لئے اپنی اپنی قسمت آزما میں ۔ حضرت سعد نے ان کے بیٹے پر ہاتھ مار کرفر مایا، خاموش! میں نے رسول اللہ محق ہے سا ہے کہ حضرت سعد نے ان کے بیٹے پر ہاتھ مار کرفر مایا، خاموش! میں نے رسول اللہ محق ہے سا ہے کہ ان خدا خاموش اور پر ہیز گار بندہ کو مجوب رکھتا ہے" ہے۔ پھر جنگ صفین میں امیر معاویہ نے ان کو ملانا جیا ہا، کیکن انہوں نے انکار کر دیا گئے۔

حفرت طلحہ گور حضرت زبیر دُونوں عشرہ میں متھے اور جنگ جسل کے ہیرو تھے۔لیکن آغاز جنگ کے بعدمیدان نے نکل آئے اور بدبختوں نے ان کی دالیسی سے اجائز فائدہ اُٹھا کرشہید کردیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر "جواپ فضل و کمال اور زبد ورع کے لحاظ ہے اپ عہد میں اپنی مثال ندر کھتے تھے۔ جنگ جمل وصفین کسی میں بھی شریک نہ ہوئے۔لیکن چونکہ حضرت علی " کوئی پر

ع ابن سعد جلد ۳ یشم اول بر جمد سعد بن افی وقاص مج اسد الغاب بطله ۲ ص ۳۹۲

ا البدايه والنهايه علد ٨ ص ١٢٨ ٣ الرياش المنلر وفي مناقب العشر و مص ٢٠٠ ٥ متدرك عالم مسلوسات مناقب طلحه وزبيرٌ

مجھتے تھے،اس لئے ان کے ہاتھ پر بیعت کر ٹی تھی گر آپ سے پیشر طاکر لی تھی کہ وہ جنگ میں ساتھ نددیں گے اور جناب امیر ٹے انہیں اس کی اجازت بھی دے دی تھی <sup>ا</sup>۔

حضرت اسمامہ بن زیر بیجن کو آنخضرت بیلی کے ساتھ قرب واختصاص کی وجہ ہے رکن اہل بیعت ہونے کی حیث حاصل تھی۔ جنگ صفین سے بالکل کنارہ کش رہے اور حضرت علی گے پاس کہلا بھیجا کہ آگر آپ شیر کی ڈاڑھ میں گھتے ،تو میں بھی آپ کے ساتھ تھس جاتا لیکن اس معاملہ میں حصہ لیزا پنٹیس کرنا گے۔

حفرت احف بن قیس جب حفرت علی کی امداد کے لئے آرہے تھے تو اتفاق سے ابو بکر ا سے ملاقات ہوگئی۔ انہوں نے ان کوروکا اور کہا کہ رسول اللہ علاقے نے فرمایا ہے کہ دومسلمان آپس میں ازیں قو دونوں جبنی ہیں گے۔

حفرت عمران بن حسین جن کاشار فضلا اور فقهائے سحابہ میں تھا۔ خانہ جنگی میں حصہ لینا پندنہ کرتے تھے <sup>ہی</sup>۔

جب جنگ صفین کے لئے حضرت علی نے تیاریاں ٹروع کیں اور منبر پر جڑھ کرلوگوں کو ثرکت جنگ پرآ مادہ کرنا ٹروع کیا تو بہت ہے لوگ آ مادہ ہو گئے ۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود کے ساتھیوں اور سو (۱۰۰) قاریوں نے کہا،'' امیر المومنین ہم کوآپ کے فضائل کا اختراف ہے ۔ لیکن اس قبال میں ہمیں شک ہے (مینی اس جنگ میں ٹرکت جائز ہے یا ناجائز)۔ اس لئے ہمیں اس میں ٹرکت کرنے ہمیں شک ہے کے سرحدوں کا والی بناد ہیں ''۔

اس جواب پرآپ نے چھرکوئی اصرار نہیں کیااوران کی مرضی کےمطابق قزدین قمر سے وغیرہ کی سرحدوں پر مامور کردیاہے۔

بعض صحابدا ہے بھی تھے جوئٹریک تو ،و گئے گر چونکدول ہے سلمانوں کے ساتھ جنگ کرتا کر استحصاب کے آخر تک تذبذب رہے اور ای تذبذب کی دجہ سے وہ شرکت کے باوجود میدان جنگ بین ناکام رہے۔ چتانچہ حضرت مہیل بن صفیف جنگ میں ناکام رہے۔ چتانچہ حضرت مہیل بن صفیف جنگ ہے ساتھ تھے، لیکن لوگ ان سے لوگ ان بے بہلوتی کا الزام لگاتے تھے۔ چتانچہ جب میصفین سے لوگ اور لوگ ان سے حالات پوچھنے آئے ، تو انہوں نے اپنی صفائی چش کی اور کہا کہ ہم نے جب بھی کسی مہم کے لئے حالات پوچھنے آئے ، تو انہوں نے اپنی صفائی چش کی اور کہا کہ ہم نے جب بھی کسی مہم کے لئے

لے متدرک حاکم ۔ جلد۳ میں ۵۵۸ میں بخاری ۔ جلد۳ میں۱۰۵۳ میں بخاری کمآب الایمان باب العاصی من امرالجا بلیہ میں ابن الحیر ۔ جلد۳ میں ۱۹ واستیعاب ۔ جلد۴ میں ۳۸۸ میں اخبار الطوال میں ۱۷۵

کندھے پر کلوار کھی تو خدانے آسان کردی لیکن ہے جنگ ایس ہے کہ ہم مشک کا ایک منہ بند کرتے تو دوسراکھل جاتا ہے <sup>ا</sup>۔

ان واقعات کے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ مختاط صحابہ کی بڑی جماعت ان خانہ جنگیوں میں شریک ہی نتھی ، تا ہم اس سے انکار نہیں کہ بہت سے صحابہ شریک بھی تھے۔ لیکن یہ شرکت کسی ایک فریق کے ساتھ مخصوص نہیں تھی ۔ سوال صرف کثرت وقلت کا تھا۔ اور جب دونوں طرف صحابہ تھے تو تنہا ایک فریق پر آتے ہیں تو ایک فریق پر آتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے خون کے بیا ہے ہوتے ہیں۔ اس لئے اس وقت رہ بہ کا سوال نہیں رہ جاتا کہ دونوں ایک دوسرے کے خون کے بیا ہے ہوتے میں۔ اس لئے اس وقت رہ بہ کا سوال نہیں رہ جاتا کہ قلال آدی کو مارنا جا ہے تھا کہ وہ عام آدی ہے اور فلال کونہ مارنا جا ہے کہ دہ صحابی ہے۔ جنگ میں یہ ممام فرق واج تازائدہ جاتے ہیں۔

اس الزام کا دوسرانگزایھی کہ امیر معاویہ نے صحابہ کے ساتھ نار داخلوک کیا ۔ سی سیسے مطلقاً صحابہ کا تو سوال الگ ہے ۔ خودان صحابہ کے ساتھ جوحفرت بلی کے ساتھ جے امیر معاویہ کا کوئی نازیبا سلوک نہیں تایا جا سکتا ہے ۔ خود بنو ہاتم جوتما مر حضرت بلی کے ساتھ تھے ادر بہت سے اکا برقر لیش جو کم از کم امیر معاویہ کے مخالف تھے ، اُن کے ساتھ امیر معاویہ کے حسن سلوک کے واقعات اُوپر گزر چکے ہیں کہ وہ ان کی تی ہے تی ہیں سنتے تھے اور پی جاتے تھے ۔ بلکہ اس کے جواب میں اُنہیں بدار وہ تا نف دیتے تھے ادر ان کی اعداد کرتے تھے۔

صحابہ کی جو جماعت جنگ صفین میں حضرت علیؓ کے ساتھ تھی ،ان میں زیادہ تر افساری تھے۔ اس لئے فطرت کا تقاضہ بیتھا کہا میر معاویہؓ سپنے زمانہ حکومت میں انسارے اس کا بدلہ لیتے یا کم از کم ان کے ساتھ جو نر افک کر سکتے تھے کرتے لیکن ایک مثال بھی انسار کے ساتھ بدسلوکی کی نہیں ملتی ، بلکہ اس کے برعمس وہ ان کی جنتیاں برداشت کرتے تھے اور مسلوک ہوتے تھے۔

ایک مرتبانبوں نے ایک انساری کے پاس پانچ سودینار بھیجے،ان بزرگ نے اس کوئم سمجھا
اورا پے لڑ کے قسم دلاکر کہا کہ اس کو لے جا کر معاویہ کے مند پر تھیج کر مارواوروا پس کروو۔ چنانچہ یہ تھیلی
لے کے امیر معاویہ کے پاس آئے اور کہا، امیر المونین میر سے والد بڑے تند مزاح ہیں۔ انہوں نے
قسم ولا کر مجھے ایسا کرنے کا تھم دیا ہے۔ اب میں اس تھم کی کس طرح مخالفت کروں؟ امیر معاویہ انے چبرے پر ہاتھ در کھ کر کے کہا جٹے اپ یا تھم پورا کرو، لیکن اپنے چیلے کے ساتھ نرمی کرنا،

( یعنی زور سے تھنے نہ مارنا ) لڑکا ہے تھم دیکھ کرشر ما کیااور تھیلی وہیں مچھنک دی۔ اس کے بعد امیر معاویۃ نے رقم دوگئ کر کے دوبارہ ان انصاری ہزرگ کے باس بھجوائی۔

یزیدکواس دافعہ کی خبر ہوئی تو وہ بھراہوا آیا اور کہا کہ آپ کا حکم اب اتنا پڑھتا جاتا ہے کہ کمرودی اور بزدلی بن جانے کا خوف ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ صاحبز ادر حکم کی وجہ ہے بھی ندامت اور ذلت نہیں اُٹھانی پڑتی نیم این طرز پر دہو ایکن جمعے میری رائے پر چھوڑ دولی۔

علامدابن طقطتی کھتے ہیں کہ معاویہ پر جلم غالب تھا اور ای وجہ سے ان مہاجر وانسار کے لڑکوں کی گردنیں جواپئی کو معاویہ سے زیادہ خلافت کا مستحق سجھتے تھے ، ان کے سامنے جعک سکیں تھیں گے۔

ایک مرتبه امیر معاویہ مید گئے ۔ حضرت الوقادة سے طاقات ہوئی۔ امیر نے ان سے
ہوچھا کہ تمام اہل مدینہ مجھ سے مگر انسازیس ملے ؟ انہوں نے جواب دیا ہواری نہیں۔ معاویہ ان پر چھا کیوں؟ سواریاں کیا ہو کیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ بدر کے دن تبہاری اور تمہارے باپ
کی طاش میں فنا ہو گئیں، پھر کہار سول اللہ علظ نے ہم لوگوں سے فر مایا تھا کہ تم لوگ ہمارے بعد ترقیح
دیکھو گے۔ معاویہ نے پوچھا، پھر ایسی میں تہریس کس چیز کا تھم دیا تھا؟ بولے، فرمایا تھا، "صبر کرنا"۔
معاویہ نے کہا اچھا صبر کروئے۔

ا کش<sup>و</sup> سحابہان کوان کی لفزشوں پرٹو کتے تصادر سر انش کرتے تھے لیکن انہوں نے بھی ا**ن کو** کوئی سخت جواب نہیں دیا ، بلکہ ہمیشہاین کمزوری دور کرنے کی کوشش کی۔

ایک مرتبه حضرت مقدام بن معدی کرب، عمروبن اسوداور بنی اسد کا ایک آدمی تینول ان کے پاس دفد کی صورت میں آئے۔ مقدام نے کہا معادیش چند با تیں کہنا جا ہتا ہوں، اگر تی ہوتا ماننا اور جھوٹ ہوتو دوکر دیتا۔ انہوں نے کہا فرمائے۔

مقدام نے کہا، میں تم ے فدا کی تم دلاکر پوچھتا ہوں کہ کیا آخضرت ہوئے نے حریر بہنے ے منع نہیں کیا؟ کہاہاں ، پوچھا میں تم کوتم دلاکر پوچھتا ہوں، تم نے آخضرت ہوئے ہے سونے کے استعال کی ممانعت نہیں ئی ؟ کہاہاں ۔ پوچھا میں تمہیں تم دے کر پوچھتا ہوں کہ آخضرت ہوئے نے درندوں کی کھال پہنے اوراس کے بچھانے منع نہیں فرمایا؟ کہاہاں ، مقدام نے کہا، معاویہ تقداکی تم میں یہ تمام چزیں تمہادے کھر میں دیکھتا ہوں۔

اس پرامیر معادیہ نے کہا مقدام مجھ کویقین ہے کہ میری تمہارے سامنے نہ چلے گی اور ان کوان کے دونوں ہمراہیوں سے زیادہ صلد یا لیے۔

ایک مرتبہ حضرت ابوم میم ازدیؓ نے کہا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ فداجس شخص کو مسلمانوں کا والی بنائے ، اگر وہ ان کی حاجتوں ہے آئکہ بند کر کے بردہ میں بیٹے جائے ، تو خدا بھی قیامت کے دن اس کی حاجتوں ہے سامنے بردہ ڈال دے گا۔ امیر معاویہؓ پراس کا اتنا اثر ہوا کہ لوگوں کی حاجت برآ ری کے لئے ایک مستقل آدی مقرد کردیا گی۔

غرض ال قسم كاور بہت داقعات ہيں ، جن سے سابہ كے مقابلہ ہل امير معاوية في خوض ال قسم كاور بہت داقعات ہيں ، جن سے سابہ كے مقابلہ ہل امير معاوية كافل تاريخى مسلمات ہيں ہے ، جس سے كوئى تاريخ دان انكار كر بى نہيں سكتا ۔ تمام مور خين اس پر منفق ہيں كہ امير معاوية عدد روج عليم ويرد بار تھے۔ خصوصا اكا برقريش اور صحابہ كے مقابلہ ہيں ان كافل كر ورى كى حد تك يہن جاتا تھا۔ ان تاريخى حقائق كے بعد امير معاوية پر سحابہ كے ساتھ تاروا سلوك كا الزام دگاتا كہاں تك صحيح ہے ۔ بہت ممكن ہے ، بعض مثاليں اس قسم كى بھى مل جانميں ۔ ليكن ايك دومثالوں سے عام حكم نہيں لگ سكتا اور اگر صرف ايك دومثالوں سے علم لگايا جاسكتا ہے تو پھر ان واقعات كے متعلق كيا فتو كا ديا جائے گا؟

حفرت ابوموی اشعری جوا پے مرتبہ کے لحاظ سے سحابہ کی صف میں ممتاز شخصیت رکھتے ہے۔ جنگ جمل کے زمانہ مل آ تخضرت بھی کا بیٹر مان سناتے پھرتے تھے ، کہ ''لوگو! فتنہ کے زمانہ سونے والا کھڑ ہے ہونے والے سے اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہے''۔ جب حضرت حسن الل کو ذکو حضرت علی کی امداد واعانت پر آماد و کرنے کے لئے آئے اور ابوموی کو منبر پر بیدوعظ کہتے سنا تو ان و ان کو مجدے ذکال دیا تھے۔

ای طرح حفرت طلحیاً ورزبیر "کے ساتھ جنہیں عشر ہ ہونے کا فخر عاصل تھا، جناب امیر" کا طرز عمل بیندید و نیتھا۔

پ نچوال الزام برلگایا جاتا ہے کہ امیر معاویہ "کا طرز حکومت نہایت جابرانہ تھا۔ لیکن عموی دیشیت سے برائزام بھی صحیح نہیں ہے۔ اس کی حقیقت معلوم کرنے کے لئے کسی قدر تفصیل کی ضرورت ہے۔ امیر معاویہ "کے زمانہ بھی انقلاب بیندوں ہی جوان کی حکومت کا تختہ اُلٹنا جا ہے تھے، بے شک

ا ابدواؤد - كتاب الملياس باب في جلودانمور ع ابدواؤد - كتاب الخراج والدماد على اخبار القوال م ١٥٢٠

ختیال ہوئیں ہیں۔لیکن امن بیندرعایا کے ساتھ ان کاطرز حکومت نہایت مشفقانہ تھا۔ بلکہ حکومت کے ہوا خوا ہوں پر ہمیشہ ان کا اہر کرم برستا تھا۔ امیر معاویہ بڑوے مد براور عاقبت اندیش فر مانرواں تھے۔ اس لئے وہ کی جماعت پر بلاوجہ نارواظلم کر بی نہیں سکتے تھے۔ رعایا پرنری اور تخق کے بارے میں ان کا بیاصول تھا:

"قال سعيد بن العاص سمعت معاويه يوما يقول لا اضع ميفى حيث يكفيني لسانى ولو ان بيث يكفيني لسانى ولو ان بينى وبين الناس شعر ما انقطعت قيل وكيف يا امير المومنين قال كانوا اذا مدوها خليقا واذا خلوها مددتها وكان اذا بلغه عن رجل ما يكره قطع لسانا بالاعطاء".

"سعید بن العاص بیان کرتے ہیں کدامیر معاویہ کہتے تھے کہ جہاں بیرا کوڈاکام ویتا ہے وہاں کو داکام میں نہیں لاتا۔
وہاں کو ارکام بین نہیں لاتا ،اور جہاں زبان کام دیتی ہے، وہاں کو ڈاکام بین نہیں لاتا۔
اگر میر ہے اور لوگوں کے درمیان بال برابر بھی رشتہ قائم ہوتو بین اس کو شدتو ڈوںگا۔
لوگوں نے بوچھا، امیر المؤشین سیکس طرح؟ جواب دیا جب و ولوگ اس کو کھینچیں تو بین و میں دے دوں اور جب وہ ڈھیل دیں تو بین کھینچ کوں اور جب کی آ دمی کی کوئی تا گوار بات معلوم ہوتی تھی ، تو انعام داکرام کے ذریعے ہے۔ اس کی زبان بندکر دیتے تھے"۔

بیصرف الفاظ بی نہیں ہیں، بلکتاری اس کی صداقت پر لفظ بدلفظ شاہد ہے کہ وہ صدور جلم المرز ای تصاور جب تک پانی سرے اونچانہ ہوجاتا تھا، اس وقت تک وہ صبط وحل کا دامن ہاتھ ہے نہ چھوڑتے تھے۔ علامدا بن طقطقی کھتے ہیں کہ امیر معاویہ " حلم کے موقع پر حلم سے تی کے موقع پر تی کام لیج تھے۔ کی حکم کا پہلو غالب تھا ۔ ایس حالت میں امیر پر ظلم و تم کا الزام لگا تا کس حد تک صحیح ہے۔ تاریخ ہے ایک حال ہی ان کے حلم کے خلاف نہیں پیش کی جا کتی تھی۔

اس الزام کادوسر ایمبلویه به که امیر معاویه شکی دات نبیس، بلکه ان کے اعمال اور دکام جابر شخے یو کلید کی صورت میں ریمجی صحیح نہیں ۔ بیالزام بھی پلٹیکل اختلافات نے تر اشا ہے۔ ورنہ جہال تک واقعہ کا تعلق ہے، عام دیناوی فر مانرواؤں کی طرح ان کے عمال بھی مجھ فطر تا سخت کیراور جور پسند شخصاور مجھے تم دل اور متحمل مزاح ، سخت کیر عمال کی سختیاں ان کی طبعی سرشت کا نتیج تھیں ۔ ان سے امير كے طرز جہانبانی كاكوئی تعلق نہيں۔ ليكن ان كی تختیاں بھی ان بی اوگوں تک محدود تھیں، جو بی اُمیہ کی حکومت مثانا جا ہے تھے۔ زیادہ سے زیادہ سے کہا جاسکتا ہے کہ ان جمی سے بعض عمال کی حکومت مثانا جا ہے تھے۔ زیادہ سے زیادہ سے کہا جاسکتا ہے کہ ان جمی بی والزام نہیں ہے۔
حضرت اجر معاویہ نے تمام اعمال پر فروا فروا بحث بہت طویل ہوجائے گی۔ اس لئے اس موقع پر مثالہ تحض چند شہور عمال کے طرز حکومت کے صالات بیش کئے جات ہیں۔ اس سے بچھ نہ ہے ان کے اس موقع بر عمال کے طرز حکومت کا اندازہ ہوجائے گی۔ اس سے بچھ نہ ہے گان کے عمال کے طرز حکومت کا اندازہ ہوجائے گی۔ اس سے بچھ نہ ہو گئے۔ اور اس سے بچھ نہ ہو گئے۔ اور اس سے بچھ نے اور کی مورد طعن بھی ہیں۔
عمرت مغیرہ بن شعبہ کا حال سے ہے کہ وہ پہلے حضرت علی کے طرفدار ہتے۔ گرا آپ نے ان کے خیر خواہا نہ اور مفید مشوروں کو مستر و کردیا۔ اس لئے دواہیر معاویہ کے ساتھ ہو گئے۔ اور اس لئے وہ جہام و خیا ہے۔ مغیرہ حق نہ کے ساتھ ہو گئے۔ اور اس لئے وہ جہام و خیا ہے۔ کہا م لئے ہے۔ خار ہی جناب امیر شکی کے ماتھ ہو گئے۔ اور اس کے وہ جناب امیر شکی کے مدد مسلطنت میں سرا فھایا ، تو کے ساتھ بھی تنی نہ کرتے ہے اور تی بھی و بٹی کے عدد دسلطنت میں سرا فھایا ، تو طرح امیر معاویہ کے عدد دسلطنت میں سرا فھایا ، تو طرح امیر معاویہ کے عدد دسلطنت میں سرا فھایا ، تو

"الوگو! على بميشة تمبارى عافيت مدنظر ركھتا ہوں اور مصيبتوں كوئم بدوكتا ہوں۔ بھے اور حليم بھے اور حليم التخاص بيك التحفظ اور حليم التخاص بيك ميں جائل احتقوں كے ماتھ اور تاكردہ كناہ آدميوں كے موافذہ پر مجبور ندہ و جاؤل اس لئے تم لوگ اس عام مصيبت كے آنے سے بہلے اپنے احتی لوگوں كوروك" ليے

حضرت مغیرہ سے زیادہ جفا کارادر سم شعار زیاد تھھا جاتا ہے۔ اس کی جفا کاری اس حد تک کہ انتظاب پیندوں کے ساتھ اس کا جوراعتدال سے زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ درنہ عام رعایا کے ساتھ اس کا طرز عمل بھی مشفقانہ تھا۔ اس کا اندازہ اس تقریر سے کیا جا سکتا ہے، جواس نے بھرہ کی گورزی کے تقریر کے وقت کی تھی۔

علامہ دنیوری لکھتے ہیں کہ جب زیاد بھرہ پہنچا تو جامع مجد میں تمد ثناء کے بعد حسب ذمل تقریری:

مغیرہ نے جارحان کاروائی سے سلے حسب ذیل تقریری:

"میرے اور توم کے درمیان کینے تھا۔ لیکن آج میں نے اس کواپنے پاؤں کے پنج دبادیا۔ میں کسی مے تحض عداوت کی بنا پر مواخذ ہ نہ کروں گا اور نہ کسی کی پر دہ در ی کروں گا تا آ نکہ وہ خود میرے سامنے بے نقاب ہوجائے۔ بے نقاب ہوجانے کے بعد بھی میں اس کونظر انداز کر دوں گا۔ تم میں سے جو تحس ہواس کو اپنے احسان میں زیادتی کرنی چاہئے اور جو گرا ہواس کو اپنی گرائیاں دُور کرنی چاہئیں۔ خدا تم لوگوں پر دم کرے تم لوگ اپنی اطاعت اور فرما نبرداری سے میری مدد کرون کے۔

لیکن زیاد کی جفا کاری کاالزام امیر معاویہ تے سر منڈ هنا تھے نہیں ہے۔اس نے جوزیا تیاں کیس وہ اس کی جبلی درشق طبع کا بھیج تھیں۔ چنا نچہ جب وہ حضرت علی "کا طرفدار تھا اس وقت علی الاعلان امیر معاویہ "کونہایت تخت وست کہتا تھا۔ جنگ صفین کے زمانہ میں یہ حضرت علی "کی جانب ہے فارس کا حاکم تھا۔ امیر معاویہ "نے اے اپنے ساتھ ملانے کے لئے ڈرایا دھمکایا۔ اس کے جواب میں اس نے لوگوں کو جمع کر کے تقریر کی ، کہ "لوگو! نفاق کا سرچشہ اور جگر خوار کا بچہ جھے کو دھمکا تا ہے۔ میر سے اور اس کے درمیان رسول اللہ علیہ کے ابن عم اور نوے ہزار ہتھیار بند شیعہ ہیں ،اگر اس نے کوئی بدارادہ کیا تو تلواراس کا فیصلہ کرے گئی ۔

تاہم امیر معاویہ "کو چونک اس کی درشت خوانی کاعلم تھا۔ اس لئے انہوں نے اس کی اصلاح اور تلافی کی بیصورت افتیار کی کہ زیاد کوخاص طور سے بید ہدایت کی تھی کہ تمام کوگوں کے ساتھ ایک ہی تنظیم کی سیاست نہ برتنا جائے۔ نہ زمی کرتا جا ہے کہ لوگ شرکش ہوجا کیں اور نہا تی تختی کہ ان کی جان پر بن جائے۔ اس لئے تم بختی کے لئے رہواور مجھے زمی اور لطف وکرم کے لئے چھوڑ دو، تا کہ خوفر دہ لوگوں کے لئے ایمید کا ایک دروازہ کھلار ہے ۔۔۔

ای طرح عمرو بن العاص "كی پولنيكل چالوں ئے قطع نظر كر كے ان كو جفا كار كى صورت ميں چیش كرنا صحیح نہیں ہے،اوراس كی ایک مثال بھی چیش نہیں كی جاسكتی۔

تاہم اس نے انکارنہیں کیا جاسکتا کہ بسر بن افی ارطاق وغیر و بعض عمال یقیناً جفا کار تھے۔ جنہوں نے بلاشبہ مظالم کے کیکن ان بعض مثالوں سے علی الاطلاق سب پریکساں تھم لگادینا صحیح نہیں ہے۔ بلکہ عام حکمر انوں کی طرح امیر کے عمال بھی کچھ عدل پروراور زم خو تھے اور کچھ سنگ دل اور جفائش پیشہ۔ اگر آیک طرف بسر بن الی ارطاق اور زیاد فتصاتو دوسری طرف ان کے بالمقابل عبد الله بن عامر بھی تھے۔ جواپی طبعی فرق کی دجہ سے شورش پہندوں پر بھی تختی نہ کرتے تھے۔ اس کا جمیحہ بی تھا کہ بعدادت بہندان کے قابو بلی ندآتے تھے اور ملک بلی بدائنی پھیلاتے تھے۔ علامہ بن اثیر لکھتے ہیں کہ اس سے میں عبداللہ بن عامروالی ایسرو معزول کردیئے گئے ، کیونکہ دہ نہایت طیم الطبع کریم النفس اور زم خوتھے اور مفدا تھوں پر بھی تختی نہ کرتے تھے۔ اس لئے بھروکی فضاخراب ہوگئ میں انہوں نے زیاد ہے اس کی شکایت کی ، زیاد نے کھوار بے نیام کرنے کا تھم دیا۔ عبداللہ نے جواب دیا کہ جس اپنانفس خراب کر کے اس کی اصلاح کر تا اپند نہیں کرتا '' کے ۔

اتی مثالیس غالبًا امیر معاویہ "ک" جابران حکومت "کا ندازہ لگانے کے لئے کائی ہوں گی۔
لیکن ابھی یہ بخت ختم نہیں ہوئی ، بلکدا میر معاویہ "کے ظلم وسم اور عدل وانصاف کا سیح فیصلہ کرنے کے
لیک اس کی تحقیق ضروری ہے کہ ظالم عالموں کے ساتھ امیر معاویہ "کا طرز عمل کیا تھا اور وہ ظالمانہ
واقعات چیش آنے پر کیا صورت اختیار کرتے تھے۔ اگر وہ مظالم کا تدارک کرتے تھے، تو پھر وہ ظالم
حکمرانوں کی صف میں شارنہیں کئے جاسکتے۔ یہ سلیم ہے کہ امیر معاویہ کے زبانہ میں مظالم بھی ہوئے ،
لیکن انہوں نے ان کی پوری دادری کی۔

حسن عبدالله بن عمره بن غیاان ان کی جانب ہے بھرہ کا والی تھا۔ ایک مرتبہ بیقر برکر رہا تھا۔
دورانِ تقریم میں ایک ضی نے اس پرایک کنگری تھینج کر ماری عبدالله نے اس کاہاتھ کوادیا۔ اس واقعہ
کے بعد جب عبدالله امیر معاویہ کے پاس گیا تو بنو ضبہ بھی شکایت لے کر پنچ کہ عبدالله نے ہمارے
ایک آدی کاہاتھ کا اللہ ہے۔ امیر نے ان ہے کہااس کا قصاص تونہیں لیاجا سکتا۔ والبت میں ہاتھ کی
دیت ادا کرتا ، وں ۔ چنانچہ ہاتھ کی دیت دی اور عبداللہ کو بھرہ سے معز دل کردیا کے

حضرت امیر معاویہ کے نمال ظلم کربھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ معاویہ " کواس کے تدارک میں بردا اجتمام تھا۔ چنانچہ و دروزانہ مظالم کی تحقیقات اور مظلوموں کی دادری کے لئے خانہ خدا میں جیٹھتے تھے اور باامتیاز برکس و ناکس اپنی اپنی شکا تیس میش کرتا تھا۔ امیر آبیس س کران کا قدارک کرتے تھے۔ ملامہ مسعود کی امیر معاویہ کے شیانہ یوم کے معمولات کے سلسلہ میں لکھتے ہیں :

" ثم يخرج فيقول يا غلام اخراج الكرسى فيخرج الى المسجد فيوضع فيسند ظهره الى المقصوره ويجلس على الكرسى ويقوم الاحداث فيقدم اليه الضعيف والاعرابي والصبى والمرأة ومن لا احد له فيقول ظلمت فيقول اعزوه ويقول عدى على فيقول ابعثوا معه ويقول صنع بى فيقول انظروافى امره حتى اذا لم يق احد دخل فيجلس على السرير ثم يقول اللنوا للناس على قدر منازلهم ...... قال يا هؤلاء انما سميتم اشرافا لانكم شرفتم من دونكم بهذا المجلس ارفعوا الينا هواتج من لا يصل الينا -

" پھر (معاویہ محرے) نظتے اور غلام کو کری نکا لئے کا تھم دیتے ۔ چنانچ مجد بش کری نکالی جاتی اور معاویہ مقصورہ کی نیک لگا کر کری پر بیٹے جاتے اور ان کے سامنے مقد مات و عاد جات پیش ہوتے ،اس بیل کر در و باتواں دیباتی ، بچے ، مورتیں ، لا وار شسب پیش کے جاتے ،ان بیس ہے کوئی کہتا بچھ پرظلم کیا گیا۔ (معاویہ ان کھم دیتے ،اس کو مؤت دو لیعنی قد ارک کرو) ۔ کوئی کہتا میر ے او پرزیادتی کی گئے۔ (معاویہ ان کہتے ،اس کے ساتھ کی کو تحقیقات کے لئے بھیجو ۔ کوئی کہتا ،میر ے ساتھ بدسلوکی کی گئے۔ (معاویہ ان کے ماتھ دیتے ،اس کے معاملہ کی تحقیقات کرد۔ جب کوئی (وادخواہ) باتی شدر بہتا تو جلس بیس آکر دیتے ،اس کے معاملہ کی تحقیقات کرد۔ جب کوئی (وادخواہ) باتی شدر بہتا تو جلس بیس آکر کہتا ، بیس بیٹی تھر ان سے خطاب کرتے کہتا کہا ہے ۔ اس لئے اشراف کہلاتے ہو کہاس در بار بیس ایٹ ہو کہاں کے خولوگ ہمارے پاس تک نہیں بیٹی سے کم رتبدوالوں پرتم کوشرف عطا کیا گیا ہے ۔ اس لئے جولوگ ہمارے پاس تک نہیں بیٹی سے میں گئے ،ان کی ضرور بات ہم سے بیان کروں ۔

دادری ادر انسداد مظلوم میں جس فر مانروا کا پیاہتمام ہو، اس کے متعلق ظلم وستم کا الزام لگانا کہاں کا انصاف ادر کہاں کی صداقت ہے۔

امیر معاویہ یے ظلم وستم اور عدل وانصاف کے انداز وکرنے بیں ایک فاش غلطی ہے کی جاتی ہے کہ ان کے دور کا خلفائے واشدین کے عدل برور عہد ہے مواز نہ کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امیر معاویہ ہے کہ خلافت راشدہ کا دور تھا اور اس وقت مسلمانوں کے سامنے اس کے علاوہ اور کسی دنیاوی اسلامی حکومت کا نمونہ موجود نہ تھا۔ اس لئے امیر معاویہ کے زمانہ بیس جب ان کی نظر اُٹھتی تھی تو خلافت راشدہ بی کی طرف اُٹھتی تھی۔ حالا نکہ دونوں کا مواز نہ سے نہیں ہے

حفرت علی پرخلافت راشدہ کا خاتمہ ہو چکا تھا اور امیر معاویہ کے زمانہ سے دنیاوی حکومت کے ایک نے دور کا آغاز ہوا تھا۔ اس لئے ''اُموی حکومت'' کو'' خلافت راشدہ'' کے معیار جانچناشدید غلطی ہے۔ اگر امیر معاویہ کے دور کو تحض ایک دنیاوی حکومت کے لحاظ سے جانچا جائے تو الن پر سے بہت سے اعتراضات خود بخو واُٹھ جاتے ہیں۔

دوسرا غلط محث بیکہا جاتا ہے کہ بوامیہ کے پورے دور کی برائیاں امیر معاویہ کی طرف منسوب کر دی جاتی ہیں ، یا کم از کم انہیں اس کا بائی مبائی سمجھا جاتا ہے۔ حالا نکہ یہ بھی قرین انصاف نہیں ہے۔ امیر معاویہ کے بعد مروان وغیرہ یقتینا ظالم فر مانر دائتے ، لیکن اس کا بانی امیر معاویہ کو قرار دینا کہاں تک سمجھ ہے۔ کیا دولت اُمویہ کی تاسیس کے جرم میں تمام اموی فرمانر داؤں کے مظالم امیر معاویہ کے تامہ ایک کی سے جانمیں گے؟

باقی یہ تینوں اعتراضات کہ امیر معاویہ ؓنے قوی بیت المال کوذاتی خزانہ بنالیا اوراس کوذاتی اغراض میں صرف کرئے تھے ، یا حکومت کے تمام شعبوں میں بنی اُمیہ کو بھر دیا تھا اور بہت ی بعتیں جاری کیں، جس معنی اور منہوم میں کئے جاتے ہیں، وہ قطعاً غلط میں اور جس معنی میں سمجے ہیں وہ ایک دنیاوی حکم ران کے لئے قابل اعتراض نہیں رہ جاتے۔

اگرمخرضن کامقصد ہے کہ امیر نے بیت المال کارو پیمیش و عم اور لہولات کے مشاغل میں اُڑ آیا اور دوسرے قومی مفاوکو بالکل نظر انداز کردیا ، قو قطعاً غلط ہے۔ امیر کا بڑے ہے بڑا مخالف بھی اس میں اگر انداز کردیا ، قو قطعاً غلط ہے۔ امیر کا بڑے ہے بڑا مخالف بھی اس میں کا الزام ان پرنہیں رکھ سکتا۔ بیلبیت صحیح ہے کہ انہوں نے خلفائے راشدین کی طرح فقر وفاقد کی زندگی بسر کر کے بیت المال کو خالص اسلامی مفاد کے لئے مخصوص نہیں کردیا۔ بلکہ قومی اور اسلامی مفاد کے سے مخصوص نہیں کردیا۔ بلکہ قومی اور اسلامی مفاد کے ساتھ ارکر نے میں بھی صرف کیا اور بیا کیک دنیا دی حکمران کے لئے قابل اعتراض نہیں۔

اس سے کوئی تاریخ دال افکار نہیں کرسکتا کہ بیت المال سے انہوں نے بڑے بڑے بڑے وقی کام کئے ، فوجیں تیار کیس، جنگی بیڑ ہے بنوائے ، فوجات ہیں صرف کیا ، قطع تعیر کرائے ، پولیس کور تی دی ، خبر رسانی کا محکمہ قائم کیا۔ دفاتر بنوائے ، نہریں تھدوا کیں ، اسلامی نوآبادیاں قائم کیں ، شہر بسائے ، شرفا اور صحابہ کے دظا نف مقرر کئے ، غربا پڑھیم کیا ، عدالتوں پرصرف کیا ، ان کے علاوہ اور بہت سے قومی اور اسلامی مفاد میں لگایا ، جن کی سندیں اُو پر گزر چکی ہیں ، ان وسیع ملکی اورقومی اخراجات کے ساتھ اگر انہوں نے پچھرو بیدا ہے ذاتی اغراض و مقاصد میں صرف کر دیا تو ایک دنیاوی حکمرال کی

حیثیت سده کن حد تک قالمی الزام ہے۔ بیدائن کرہے کہ ذاتی افراض سے مقصد عیش و تعم نہیں ہے، بلکہ اس سے مرادیہ ہے کہ اپنی حکومت کے قیام کے لئے روپیر مرف کرتے تھے، اس کوخواہ مکل مفاد سمجھا جائے ،خواہ ذاتی غرض شار کیا جائے۔

اس سلسلہ میں بینجی قابل لحاظ ہے کہ امیر بیت المال سے بڑے بڑے صحابہ کو وطائف و عطایا دیتے تصاور دہ اسے تبول کرتے ہے۔ اگر دہ لوگ اسے صرف بیجا سیجھتے تو کیوں تبول کرتے ۔ اُور بختلف سرخیوں کے ماتحت گزرچکا ہے کہ حضرت زید بن ٹابت انساری ،حضرت ابو ہریر ہ ،حضرت عائش ،عبداللہ بن جمع فر ،عبداللہ بن عمر فاروق اور تعقیل بن ابی طالب وغیرہ میں سے کھوگ مستعل وطائف اور کچھ غیر مستعل عطایا یا تے اور قبول کرتے تھے۔

اگریہ بزرگ اس مصرف کونا جائز سیھتے تو کیوں قبول فرماتے۔ دہ صحابہ جوامیر معادیہ پر تکتہ چینی کرتے ہتھے، وہ بھی ان کے قومی اور مکمی خدمات اور ان کے برکل مصارف کے مقابلہ میں خاموش ہوجاتے ہتھے۔

حفرت مور بن مخرمہ بیان کرتے ہیں کہ بیل ایک مرتبہ جب ان سے طااور سلام کیا تو انہوں نے مجھے سے سوال کیا ، مسورتم انکہ پر جوطعن کرتے تھے ، اب کیوں نہیں کرتے ؟ میں نے کہا اب اس تذکرے کو جانے دواور جس ضرورت ہے آیا ہوں اسے پوری کروکیم عاویہ نے کہا ، خدا کی قتم میں تمہارے دل کی بات کہلا کر چھوڑوں گا۔

ان کے اصرار پران کی جوئر ایمان تھیں، سب میں نے داشگاف بیان کردیں۔ اس پر معاویہ نے کہا، جھے گناہوں سے براُت کا دعویٰ نیس ہے، لیکن مسورتم بتاؤ کیا تمہارے گناہ ایسے نہیں ہیں کہا گر محتمیٰ خدا معاف نہ کرے تو تم ہلاک ہوجاؤ ؟ میں نے کہا، ہاں۔ معاویہ نے کہا چر کیوں مغفرت خدادندی کے جھے سے ذیادہ ستحق ہو! مجر خدا کی تسم الی حالت میں جبکہ اصلاح بین الناس، اقامت حدود، جہادتی سیس المنداور بڑے بڑے برے بے تارامور کا بار میرے کندھوں پر ہے جو تمہارے او پرنیس ہواد میں خدا سے درگر زر۔

بیٹن کر میں سوج میں پڑ گیا اور جھ کومعلوم ہوگیا کہ معاوید نے جھے سمناظرہ کیا ہے۔اس کے بعد مسور جب معاویہ "کا تذکرہ کرتے تھے بتوان کے لئے دعائے خیرکرتے تھے !۔

<sup>&</sup>lt;u>ا</u> البدامة والنهامية جلد ٨ يص ١١٩

عکومت کے شعبوں میں بنی اُمیہ کے بھرنے کا سوال بھی مغالط ہے۔ یہ واقعہ الزام کی صورت میں ای وقت قابلِ تسلیم ہوسکتا تھا، جب اس ہو در مروں کے تفوق کی پامانی ہوئی ہوتی یا مغاد ملکی کوکوئی صدمہ پہنچا ہوتا اور یہ دونوں با تیں نہ تھیں۔ امیر کا مخالف بھی یہ دعویٰ نہیں کرسکتا کہ ان کے زمانہ میں حکومت میں شروع ہے آخر تک تمام بن اُمیہ بی بھرتی ہوئے تھا در کی دوسر کوشطاق تھنے نہیں دیاجا تا تھا۔ واقعہ کا جہاں تک تعلق ہے بن اُمیہ کے ساتھ دوسر نے فاندانوں کے افراد بھی عہدوں بر ممتاز تھے۔ یہ البت ایک صد تک صحیح ہے کہ جنگی امور میں زیادہ تربی اُمیہ دنیل تھے۔ لیکن یہ خودان کی بر ممتاز تھے۔ یہ البت ایک صد تک صحیح ہے کہ جنگی امور میں زیادہ تربی اُمیہ دنیل تھے۔ لیکن یہ خودان کی فرق اور امیر معادیہ کے دور کی فرق صات اس کی شاہد ہیں۔

بحرروم میں سب سے پہلے اُمویوں ہی نے بیڑے دوڑائے۔افریقہ کو اُمویوں ہی نے لُخ کیا۔ یورپ کا درواز ہ اُمویوں ہی نے کھٹکھٹایا۔اموی اس لئے نہیں بحرے گئے تھے کہ امیر معاویہ کے ہم خاندان تھے۔ بلکہ اس لئے بھرے گئے تھے کہ وہ تکوار کے دھٹی اور میدانِ جنگ کے مرو تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تنہائی اُمیہ کے دور میں جس قد رفق حات ہوئیں ،اس کی نظیر مابعد کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ الی حالت میں ان کے حکومت میں مجرنے کا سوال کس قدر ملکا ہوجاتا ہے۔

رہ گیا بد عات کی ترویج کا سوال توایک دنیاوی حکمرال کے لئے بھی چندال وقاملِ
اعتراض نہیں ، بشرطیکدان بدعات سے کی اسلامی اصول کی پامالی نہوئی ہواور فدہب میں کسی
فدموم رسم کی بنیاد نہ پڑی ہو۔امیر کی بدعات میں اسلامی خلافت گوشخص دمور فی حکومت بناد ہے کی
بدعت تو بے شک نہایت فدموم بدعت تھی۔ جس نے اسلامی خلافت کی روح مردہ کردی اور اس
بدعت تو بہت فدموم نمائ بیدا ہوئے ، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی بدعت الی نظر نہیں آئی ، جس سے کی
اصول کو صد مدین بنیا ہو۔

حکومت کے سلسلہ میں انہوں نے جوئی چیزیں دائج کیں، ان ہے بہت سے فوا کد حاصل ہوئے ۔ یہ بار بار لکھا جا چکا ہے کہ امیر معاویہ خلیف کر اشد نہ تھے۔ بلا۔ حضرت علی پر اس مقدی دور کا خاتمہ ہو چکا تھا، اور امیر معاویہ آ کے عہد سے ایک نے دورِ حکمرانی کا آغاز ہوا تھا۔ اس لئے اس میں خلفائے راشدین " کامخاط طرز حکومت ڈونڈھنا کہ کی فعل میں عہد نہوی ہی کے طور طریق ہے مرموتجاوز نہ ہونے یائے۔ خودا پی ملطی ہے۔

امیر معاویتو امیر معاویت این ، خود حفزت عثان فی "کے زماند میں جو خلیف راشد سے ، بہت کنی اللہ میں ایک میں اور یے بہد کا اندائی میں اور یے بدر سالت کے بعد کا اندائی میں ساتا تھا۔ اس لئے امیر معاویہ "کی بدعت میں ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ان سے کسی اسلامی اصول کی یا مالی تو نہیں ہوئی آو دو قابل اعتراض نہیں قرار دیئے جا کتے۔

درحقیقت امیر معادیه طی بعض کمزور بول ادر خلافت اسلامیه می و داشت کی بدعت کو چھوڑ کران کا دورحکومت پرحیثیت سے کامیاب تھا۔ ابن کثیر نے ان کے دورحکومت کی خوبیوں پر بیہ جامع تبھر و کیا ہے:

"ان کے زبانہ بیلی وشینوں کے مقابلہ کا سلسلہ قائم تھا اور دین سربلند تھا۔ زبین کے ہر حصہ سے ان کے پاس مال غنیمت آتا تھا۔ مسلمان ان کی حکومت بیلی عدل وانساف اور عقود ورگز رکے سایہ بیل امن وواحت کی زندگی بسر کرتے تھے کے البتہ ایک صحافی رسول کی حیثیت سے والعش کمزور ہول سے اپنا وائم کن نہ بچا سکے"۔

قضل و کمال : امیرمعادیه فرختی کمک زماندی شرف باسلام موے -اس لئے ان کوایک سال میزید دو ات بنوی دیاؤں کا ان کوایک سال میزید دو اور کا کا ان دعاوں کے ان کوایک موقع نبدالے لیکن آنخضرت و کا کی ان دعاوں

"اللهم علم معاويه الكتاب والحساب وقه العذاب" لل اور " اللهم

اجعله هاديا مهديا واهدبه" كر

'' غدایا معاویکو کتاب الله اور حساب کاعلم عطافر ما ،اور عذاب ہے بچا''۔ '' خدایا معاویک ہاور مہدی بنا ،اور الن کے ذریعیہ سے ہدایت دے''۔

کااڑ ہونا ضروری تھا۔اس لئے گوائییں آنخضرت ﷺ کی خدمت میں زیادہ رہنے کا موقع نہیں ملا۔ لیکن انہوں نے اپنے ذوق ،شوق اور حلاش وجتو ہے دین علوم میں پوری دستگاہ بہم پہنچالی تھی۔ان کو اپنے خالفین سے بھی ملمی استفادہ میں عار نہ تھا اور جب اس قتم کے مسائل پیش آتے تھے، جن کے متعلق انہیں علم نہ ہوتا تھا تو حضرت علی "کی طرف دجوع کرتے تھے۔

ایک دفد ایک شخص نے ایک شخص کوانی بیوی کے ساتھ ہم بستر پایا اور اشتعال میں آگر ان میں سے ایک کو آل کردیا۔ امیر معاویہ اس کے متعلق کوئی فیصلہ ندکر سکے اور ابوموی اشعری کو لکھا کہ

ا منداح بن خبل مندع باض بن ساريه على ترقد كامنا قب معاويه سي عوطا امام مالك القضاء فيمن وجد مع امراته رجلا

حفرت علی ہے دریافت کر کے مجھے اطلاع دو۔ ابومویٰ نے حضرت علی ہے بو چھا۔ حضرت علی ہے واقعہ من کراستھابافر مایا ، اس تتم کے واقعات میرے یہاں نہیں ہوتے ، میں تم کوتیم دلا تا ہوں کہ اصل واقعہ بیان کر کے مجھے حقیقت حال ہے آگاہ کرو ابومویٰ نے کہا معاویہ نے آپ ہے بوچھا ہے۔ فرمایا ، اگر قاتل جارگواہ نہ لا سکے تو اس قبل کا ذمہ دار ہوگا ۔ '۔

مجھی بھی واقف کار بزرگوں ہے آنخضرت ﷺ کے اقوال سننے کی فرمائش کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مغیرہ بن شعبہ کو خطالکھ بھیجا کہ رسول اللہ ﷺ کی زبان ہے جوتم نے سناہو،اس ہے مجھے بھی بہرہ اندوز کرو۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ آنخضرت ﷺ نے نضول گوئی، مال کے اتلاف اور سوال کی کثرت ہے منع فرمایا ہے۔

غرض ال طرح ہے ہو چھ ہو چھ کرانہوں نے اپنادائم علم اتناو سے کرلیا کہ وہ صحابہ جواپ فضل و کمال کے لحاظ ہے جرالامۃ کہلاتے تھے،ان کو فقہا و بیں تارکرتے تھے۔ابن ملیک راوی ہیں کہ ایک مرتبہ کی نے ابن عباس ہے ہو چھا کہ امیر الموثنین معاویہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ انہوں نے وترایک رکعت پڑھی۔جواب دیا الکل صحیح کیاد و فقیہ ہیں گئے۔

ای تفقه کی بناپر دو صحابه کی اس بتماعت کے جوآنخضرت ﷺ کے بعد صاحب علم وافرا تھی ایک ممبر تھے۔البندان کے فرآدی کی تعداد دو حیار ہے زیادہ نہیں ہے "نہ

احادیت نبوی و کیا کانی ذخیره ان کے سیتہ یس محفوظ تھا۔ چنا نچہ صدیت کی کتابوں علی ان کی (۱۲۳) روایتیں ملتی ہیں۔ جن میں ہے ہم متفق علیہ ہیں۔ یعنی بخاری اور مسلم رونوں میں موجود ہیں۔ ان کے علاوہ ۴ میں بخاری اور ۵ میں امام مسلم منفرد ہیں۔ صحابہ میں ان سے ابن عباس ، ابو دروا ، جریر بن عبد اللہ ، نعمان بن بشیر ، عبد اللہ بن عمر ، عبد اللہ بن عبد اللہ ، نمان بن بشیر ، عبد اللہ بن عبد الرحمن وغیرہ نے سائب بن بن بیر ، ابوا مامہ بن بہل اور تابعین میں ابن مسیتب اور حمید بن عبد الرحمن وغیرہ نے روایتیں کی ہیں ؟۔

مجھی بھی نہ ہی مسائل میں اکا برصحابے اور ان سے اختلاف رائے بھی ہوجا تا تھا اور ان کی رائے صائب نکلتی تھے۔ حضرت عثمان غنی شکے زمانہ میں امیر معاویش شام کے والی تھے، یہاں کے مسلمانوں میں کچھے رومیوں کے اثر اور مال و دولت کی فراوانی سے ظاہری شان وشوکوت اور طمطراق بیدا

ع بخاری کمآب الزکو ة قولداتعا فی الدستلون الناس الحافا النع بناری کمآب الهاز قب باب مناقب معاویه سی اطلام الموقعین سیلدار ص

ہوگیا تھا۔ حفرت ابوذ رغفاری بہیں رہتے تھے۔ یہ بڑنے فقیر منش اور متوکل سادہ مزاج بزرگ سھا اور کی خطرت ابود رخفاری بہیں رہتے تھے۔ یہ بڑے نظرح سب میں عہد نبوت پھٹا کی سادگی دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا مسلمانوں کے لئے زائد ضرورت مال جنع کرنا حرام ہے اور اس عقیدے میں اس قدر متشدد تھے کہ انہوں نے سرمایہ داری کے خلاف وعظ کہنا شروع کردیا اور جو مسلمان رو پہیے جمع کرتے تھے ان کو اس آیت کو مورد کھمراتے تھے ا

"والله ين يكنزون اللهب والفضة ولاينفقونها في سبيل الله فبشر هم بعذاب اليم"

'' جولوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو خدا کی راہ میں مرف نہیں کرتے اس کو ور دناک عذاب کی خوش خبری سنادہ''۔

ال آیت ہے پہلے بہود ونصاری کاذکر ہے۔ امیر معاویہ کہتے تھے کہ ال آیت کا حلق بھی ان بی لوگوں سے ہواور حضرت ابوذر اس کو مسلمان اور غیر مسلمان دونوں ہے متعلق کرتے تھے۔ دومرا اختلاف بیتھا کہ حضرت ابوذر تفداکی راہ میں نددیے سے بیمراد لیتے تھے کہ کل بال خداکی راہ میں نبیس دیے اورامیر معاویے طرف کو قامل محدود کرتے تھے اس محتلف فی مسلم میں گوترک دنیا کے اصول سے حضرت ابوذر "کا خیال کتنا ہی بلند کیوں نہ و لیکن واقعہ کے کاظ سے امیر کی دائے صحیح ہے۔

دینی علوم کے علاوہ امیر معاویہ طرب کے مروجہ علوم میں بھی ممتاز درجہ رکھتے تھے۔ چنا نچہ کتابت میں جس سے عرب تقریباً نا آشنا تھے ،معاویہ ﴿ کو پوری مہارت تقی اور ای وصف کی بنا پر آخضرت ﷺ نے ان کواپنا خاص کا تب مقرر فرمایا تھا۔

شاعری عربول کا خاص فن ہے۔ معادیہ کوشعرشاعری کا نہایت اچھا قداق تھا۔ وہ شعر کو تہذیب اخلاق کا بہترین ذریعہ بچھتے تھے۔ چنانچہ کہتے تھے کہ مرد پراپنی اولاد کی تادیب فرض ہے اور ادب کا بلند مرتبہ شعر ہے۔ اس لئے تم لوگ شعر کو اپنا سب سے بڑا مظمع نظر بنا کا ادراس کی عادت ڈالو۔ میں لیات البریر میں بخت مصیبت کی وجہ سے بھا گئے کوتھا ، لیکن اس رات کو صرف عمر و بن الاطناب کے اشعاد نے بچھے ثابت قدم رکھا گئے۔

شاعری کے بعدعر بول میں خطابت ، آتش بیانی اور زبان آوری کا درجہ تھا۔ گوامیر معاویہ ً نے اعلیٰ درجہ کے خطیب کی حیثیت ہے کوئی شہرت نہیں صاصل کی تاہم ان کی تقریر بلاغت اور زور بیان کا بہت عدہ نمونہ وقی تھی۔علام طقطتی لکھتے ہیں کہ "کسان حکیما نصیحا بلیعًا" معاویہ علیم ادامی اللہ معاویہ علیم ادامی تھے۔

جناب امیر کے مقابلہ شی ان کی جو حیثیت تھی وہ ظاہر ہے۔ لیکن شامیوں کی تنجیر ہیں ان کی پوٹیکل تم ہیر وں کے علاوہ ان کی طلاقت اسائی کو بھی بڑا دخل تھا۔ تاریخوں ہیں بکٹرت ان کی تقریروں کے نمو خوجود ہیں۔ جاحظ نے کتاب البیان واتبیین ہیں جو تھے و بلیغ تقریروں کا ایک ہے مثال مجموعہ ہے اور جس میں تقریروں کے بہتر ہے بہتر نمو نے موجود ہیں۔ امیر معاویہ کی ایک تقریروں کے بہتر ہے بہتر نمو نافظی ومعنوی بلاغت کے لحاظ ہے بڑے براے براے مشہور خطیوں کے خاط ہے بڑے براے کی طیالت کی وجہ ہے اس موقع پراس کے مشہور خطیوں کے خاص کے بہلو میں رکھی جاسمتی ہے۔ لیکن طیالت کی وجہ ہے اس موقع پراس کے مشہور خطیوں کے خواش نہیں گے۔

حصرت امیر معادیہ "کی فہرست کمال عمی سب سے زیادہ نمایاں ان کی تدبیر وسیاست ہے۔ یہ استعداد اور چکایا تھا۔ چنا نچدہ استعداد ان میں فطری تھی۔ چنا نچدہ استعداد ان میں فطری تھی۔ چنا نچدہ دور اندایا معرب، اخبار عمر اخبار مجم اور سلاطین مجم کے حالات، ان کے طریق جہانبانی اور دوسرے اقوام کے سلاطین ، ان کی لڑائیوں ، ان کی سیاسی جالوں اور دعایا کے ساتھ ان کی پالیسی اور دوسری گذشتہ تو موں کے حالات عمر وج وزوال سنتے تھے ہے۔

ا تاریخ کی ابتدائی داغ بیل ان بی کے زماند میں پڑی۔ اس دفت تک تاریخ کی تدوین کی طرف کی خلاف کی دوین کی حرف کی خلاف کی میں کا خلاف کی خلاف کی میں کا خلاف کی کا برائی کی میں کا بھی اس عہد کے ایک بڑے اور باخبر عالم عبد بن شربہ سے تاریخ قدیم کی داستانیں بملاطین مجم کے حالات انسان کی ہوئی، چوٹ کی تاریخ ادر اس کے مختلف ملکوں اور مقامات پر پھیلنے کے دافعات میں کر ان کو قلم بند کرنے کا بھی دیا ۔۔۔ قلم بند کرنے کا بھی دیا ۔۔۔

ان رجی علوم کے علاوہ امیر معاویہ یے صحیفہ کمال کا سب سے روش باب ان کی فطری سیاست اور دانشوری ہے۔ تمام مؤرضین أنہیں اپنے زمانہ کا سب سے بڑا لد بر سیاست وال اور بیدار مغز، فر مانروا مانے تھے۔ علامہ فخری لکھتے ہیں کہ معاویہ ونیا کے بیھنے والے نہیم علیم اور قوی ہادشاہ تھے۔ سیاست اور تدبیر میں ممتاز ورجہ رکھتے تھے ہے۔

له الفخرى ص ۹۵ ۲۰۰۰ دیکموکتاب البیان واکنیین جاحظ حیلد می ۱۳ ساسه کا سی فهرست این ندیم رص ۱۳۷ طبع مصر هی الفخری ص ۹۵

ان کے عہد میں تمام بڑے بڑے اکابران کی سیاست ودانائی کے معتر ف تھے۔حضرت عمر فارد ق خود سیاست اور تد بر میں بگانہ تھے، معاویہ کو اس کے جو نے اس کے معرف کے معاویہ کے مواد کی سیاست اور تد بر کا اور تاریخ کی مواد کی معاویہ کے ہوئے کہ مواد کی اور تد بیروں و تیمر اور ان کے تد بر کا تذکر ہوگر تے ہوئے۔ حضرت عرفیصے محض کو یہ اپنی زبان آوری اور تد بیروں سے حیب کراد ہے تھے۔

حضرت عمر نے جب شام کا سفر کیا تو امیر معاویہ بڑے خدم وحثم کے ساتھ ان کے استقبال
کو نکلے۔ اس شان وقوکت پر حضرت عمر نے اعتراض کیا کہتم ہے وہ مشام خدم وحثم کے ساتھ نکلتے ہو۔
جمعے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ تم چین سے اپنے گھر میں بیٹے دہتے ہواور تمہارے وروازے پر حاجت
مندوں کا بجوم رہتا ہے! امیر معاویہ نے برجت کہا، ''امیر المونین! یہاں ہمارے وہمن ہم سے
قریب دہتے ہیں اور ان کے جاسوں گار جتے ہیں، اس لئے چاہتا ہوں کہ وہ لوگ اسلام کو باعز ت
دیکھیں''۔ بیعذرین کر حضرت عمر نے فرمایا! تمہارا بیان عقل مندا وی کا فریب ہے۔ معاویہ نے کہا پھر
جیسا فرما ہے وہ اکیا جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا! تمہارا بیان عمل مندا دی کا فریب ہے۔ معاویہ نے کہا پھر
جوں یا تم برنکہ جیسے میں آتا کہم کو اس بات کا
عمر دوں یا تم برنکہ حرول آتے۔

حفرت عبدالله بن عرق فرماتے ہیں کہ بل نے رسول الله وی کے بعد کی کوامیر معاویہ اسے براہ کرسروارنہ پایا۔ کی نے پوچھااورابو برصد لی " بعرفاروق " بعثان غی "اور علی مرتفعٰی جواب دیا خدا کی تئم میں لوگ امیر معاویہ ہے بہتر تھے ، کیکن امیر معاویہ " میں سرداری ان سے زیادہ تھی ۔ امیر معاویہ کے کالف این کے اس وصف کے معترف تھے ۔ حفرت عبدالله بن عبال جوامیر معاویہ کے شدیدی الفوں میں تھے ، وہ بھی کہا کرتے تھے کہ میں نے کی کوامیر معاویہ ہے نیادہ حکومت کے لئے موزون نہیں یایا ہے۔

ذاتی فضیلت اورا شخقاق خلافت میں امیر معاویاً ورحفرت علی کا کوئی مقابلہ نہ تھا۔ ان کو آپ کے مقابلہ میں صرف پولیکل تدبیروں سے کامیاب حاصل ہوئی۔ ان کے نہم وقد برکابیوا قعہ قاتل ذکر ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جب بہلی مرتبہ ان کامدینہ جانا ہوا تو وہ تعزیت کے طور پر

ان کے گھر گئے۔ آئیس دیکھ کر حضرت عثمان "کی صاحبز ادی اپنے پیدر ہزرگوارکویاد کر کے دوئے گئیس۔
معاویہ "کے ساتھ بہت ہے گائد قریش بھی تھے، جن کواس واقعہ ہے بدگمانی ہوئی۔ اس لئے امیر معاویہ "
نے ان اوگوں کو واپس کردیا اور عائشہ ہے کہا بٹی ان اوگوں نے میری اطاعت قبول کرلی ہے، لیکن ان
کے دلوں میں کینہ ہے اور ہم نے بھی ان کی اطاعت کی وجہ سے طلم اور درگز رسے کام لیا ہے۔ لیکن ہمارے دل میں بھی ان کے خلاف غم وغصہ موجود ہے۔ اس لئے یہ سودا برابر کا ہے اور ان کی صافی ہما عت بھی موجود ہے۔ اب اگر ہم ان کی اطاعت کے معاوضہ میں ان کے حقوق نہ ادا کریں اور ان
جہا عت بھی موجود ہے۔ اب آگر ہم ان کی اطاعت کے معاوضہ میں ان کے حقوق نہ ادا کریں اور ان
انجام معلوم نہیں کیا ہو آئی سے سان کی سیاس ان انداز وہوتا ہے۔

غرض سیاست و تدبر ،حکومت و فر مانروائی ، جہانبانی وکشور کشانی کے اوصاف جلیلہ میں ان کا کوئی معاصر ، ان کا کوئی حریف نہ تھا۔تم ان کی پوری تاریخ پرنظر ڈال کر دیکھ لواس کی لفظ بہ لفظ تقید بتی ہوگی۔

#### اخلاق وعادات وعام حالات:

امیر معاویہ " کومہاجرین اولین کے ذمرہ میں ہونے کا جُوت حاصل ندتھا بلکہ وہ فتح مکہ کے بعد اعلام فانے والوں میں تھے۔ اس لئے قبول اسلام کے بعد اعکو فیضان بوی ﷺ ہے مستفید ہونے کا زیاوہ موقعہ نہ ملائے والوں میں جب کے مہاجرین اولین کی طرح وہ اخلاق نبوی ﷺ کا کمل نمونہ نہ بن کے ہے۔ تا ہم وہ سحائی رسول ﷺ کے عاور ایسے سحائی تھے جن کے لئے زبانِ رسالت ﷺ نے یہ وعافر مائی تھی کہ خدایا معاویہ کومہدی وہادی بنا اور ان کر کے ذریعہ سے ہدایت کر۔ اس وعائے مستجاب کے اثر ہے۔ ان کا وائن اخلاق قضائل ہے خالی نہ تھا۔

### عبرت پذیری اور قیامت کاخوف

امیر معاویہ معاقب ہا جاتا ہے کہ انہوں نے دنیا میں پڑ کرآخرت کے مواخذہ کو بالکل فراموش کر دیا تھی پڑ کرآخرت کے مواخذہ کا فراموش کر دیا تھا کیکن یہ خیال حقیقت واقعہ سے بہت دور ہے۔ امیر معاویہ عقیات کے مواخذہ کا تذکرہ من کر کرزابراندام ، وجاتے تھے اور روتے روتے ان کی حالت غیر ہوجاتی تھی تے۔

ایک مرتبه شفیا سلی مدیندآئے۔ دیکھا کدایک فخص کے گرد بھیٹر لگی ہوئی ہے۔ بوجھا کون میں؟ لوگوں نے کہا ، ابو ہریرہ ۔ بیس کر شفیا ہی ان کے یاس جا کر بیٹھ گئے ،اس وقت ابو ہریرہ الوگوں سے صدیت بیان کرد ہے تھے۔ جب صدیت سنا چکے اور مجمع حیث گیا تو شفیائے ان سے کہا،

دسول الله علی کی کوئی صدیت سنا ہے۔ جس کوآپ نے ان سے سنا ہو، سجھا ہو، جاتا ہو ابو ہر برق نے کہا

الی بی سناوں گا ، یہ کہا اور جی ادر بے ہوٹی ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوٹی آیا تو کہا، میں تم ہے ایک الی صدیت بیان کروں گا، جوآپ نے اس گھر میں بیان فر مائی تھی اور اس وقت میر سے اور آپ بھی الی صدیت بیان کروں گا جو رسول اللہ جوائے نے اس گھر میں بیان فر مائی تھی اور پھر ہے ہوٹی ہوگئے۔ افاقہ ہوا تو منہ بر ہاتھ الی میر کہا۔ میں تم سے الی صدیت بیان کروں گا جو رسول اللہ جوائے نے اس گھر میں بیان فر مائی تھی اور وہاں میر سے ادر آپ چوائے کے سواکوئی شخص نہ تھا ہے کہا اور پھر جی مارکوش کھا کر منہ کے مل گر پڑے۔ وہاں میر سے اور آپ چوائے کے سواکوئی شخص نہ تھا ہے کہا اور پھر جی مارکوش کھا کر منہ کے مل گر پڑے۔ وہاں میر سے اور آپ چوائے کے سواکوئی شخص نہ تھا ہے کہا اور پھر جی مارکوش کھا کر منہ کے مل گر پڑے۔ وہاں میر نہ تھا م لیا اور دیر یک سنجا لے دہے۔ ہوٹی آیا تو کہا،

رسول الله على نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جب خدا بندوں کے فیصلہ کے لئے اُتر سے گا تو سب سے پہلے تین آ دی طلب کے جائیں گے۔عالم قر آن ، راہ خدا بیں مقتول اور دولت مند ۔ پھر خدا عالم سے بع ﷺ تھے گا ، کیا بیس نے بچھ کو قر آن کی تعلیم نہیں دی؟ وہ کیم گا ، ہاں ۔ خدا فرما ہے گا ہو نے اس پڑمل کیا؟ وہ کیے گا بیس رات دن اس کی تلاوت کرتا تھا۔ خدا فرما ہے گا ، تو جھوٹا ہے ، تو اس لئے تلاوت کرتا تھا کہ لوگ بچھ کو قاری کا خطاب دیں ۔ چنا نچے خطاب دیا۔

پھردولت مند سے بوجھ گا، کیا ش نے بھے کوصاحب مقدرت کر کے لوگوں کی احتیاج سے بے نیاز نہیں کردیا!وہ کے گا، ہاں ضدایا۔ فرمائے گا، تو نے کیا کیا؟ وہ کے گا میں صلاحی کرتا تھا، صدقہ دیتا تھا۔ خدا فرمائے گا، تو جموٹ بولیا ہے، بلکہ اس سے تیرا مقصد بیتھا کہ تو فیاض اور کی کہلائے اور کہلاا۔

مجروہ جے راہِ خدا میں جان دینے کا دعویٰ تھا، چیش ہوگا۔اس سے سوال ہوگا ،تو کیوں مار ڈالا گیا؟وہ کہےگا ،تونے اپنی راہ میں جہاد کا حکم دیا تھا ، میں تیری راہ میں اڑا اور مارا گیا۔خدا فر مائے گا تو جھوٹ کہتا ہے۔تو چاہتا تھا کہ دنیا میں جری اور بہا در کہلائے ،تو بیکہا جاچکا ہے۔

سیصدیت بیان کر کے رسول اللہ علیائے میرے ذانوں پر ہاتھ ماد کر فر مایا ، ابو ہر رہ پہلے ان بی تین ان کو کول کے بی تین میں تین تین کی اس کے اس معاور کے بیٹ کی اس کے اس معاور کی کہ اس کے بیار اور کی کہ کہ کہ ایسازاد وقطار دوئے کہ معلوم ہوتا تھا کہ مرجا کیں گے۔ جب ذرا سنجھلو مند پر ہاتھ چھر کر فر مایا ہندااور اس کے دسول نے بی فرمایا ہے کہ ا

ل رّندى الواب الربد باب ماجاه في الرياء والسمعه

"من كان يريد الحيوه الدنيا وزينتها نوف اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون . او لئك الذين ليس لهم في الأخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وبنظل ما كانوا يعملون " - (سرة برد . ١١ : ١٥ ، ١١)

" بوقض وثيا اوراس كمازوما مان كويابتا بهم اس كا المال كا بدله وثيا بش عي ديدية بي اوراس عن اس كا يحد تقصان بين بوتا - لين آخرت من ان كا حد آگ كيموا بحد بي اور بوكام كا تقوه كيموا بي ادر بوكام كا تقوه كيموا بي ادر بوكام كا تقوه كيموا بي كاروات بين "

د نیاوی ابتلا پرتاسف:

اس على شبر نبيس كدقيام الوكيت كيسلسله على امير معادية "كودنيادى ابتلاء، آزماكشول كا على جثلا بهونا برا اور بحثيت صحافي رسول كه اس سے اپنا وائن ند يجا سكے ليكن اپنى لغرشوں كا انبيس بميشد احساس رہا اور آخر وقت تك على وه اس پر نادم ومتاسف رہا كرتے تھے ۔ چنانچد مرض الموت على كہتے تھے ـ كاش على ذى طوى (نام مقام) على قريش كامعمولى آدى بوتا اوران معاملات على نديرا ابوتا الله .

ایک دوایت میں ہے کہ عالم نزع میں اپنا چہرہ زمین پر اگڑتے تھے اور دورو کر کہتے تھے کہ خدایا تو نے اپنی کتاب میں کہاہے:

"ان الله لا يغفران يشرك به ويغفر مارون ذلك لمن يشآء ".

(سورة نساء ٢٠ : ١٨)

''لین الله اس کی مغفرت نبیس کرتاجواس کے ساتھ کی کوشر یک تھمرائے اور اس کے ماسوا جس کو جا بتا ہے ، بخش دیتا ہے''۔

اس لئے بارالہا بھے وال اوگوں میں شال فرماجن کی مغفرت تونے اپنی مشیت پررکھی ہے۔

بخشیت شخصی فرمانروال کے انہیں ہمیشہ و نیاوی و جاہت اور ظاہری شان و شوکت سے
واسط رہا لیکن جب ظاہری طمطراق پران کی نظر پڑتی تھی تو حسرت واقسوں کے کلمات ان کی زبان پر
جاری ہوجاتے تھے۔ عبداللہ بن مسعدہ بن حکمہ فرازی بیان کرتے ہیں کہ امیر معادیہ شام کے کسی
علاقہ سے اپ علاقہ میں جارہ تھے۔ راستہ میں ایک مقام پر منزل ہوئی ، مرراہ ایک بلند اور کھلی

حیت پرفرش بچهایا گیا۔ بین بھی امیر کے ساتھ بیٹھ گیا۔ استے بیں اُدٹ کی قطاری مکموڑے اور لوٹ کی غلام کے فول کر در نے بھی امیر کے سرامیر نے بھی سے خاطب ہو کر کہا۔ ابن صعدہ فدا ہو بھڑ پر تم فرمائے ، شانہوں نے دنیا کو چا ہا مند نیا نے انہیں چاہا عمر "کو دنیانے چاہا کی نانہوں نے اس کونہ چاہا۔ عثمان "کو پچھ دنیا بیس جتلا ہو تا پڑا اور ہم کوگ تو بالکل ای میں آلودہ ہو گئے۔ یہ کہ کروہ نادم ہوئے ، پھر کہا خدا کی تم یہ حکومت بھی خدا ہی نے ہم کودی ہے ۔

قبول حق : امير معادية كى حكومت كو تحفى حكومت اور أئيس متبدفر ما زوامانا جاتا ہے ليكن اس كے باوجود انہوں نے بات كے قبول كرنے ميں بھى عار نہ كيا۔ ايك مرتبدان سے حضرت ابومريم " از دى نے كہا رسول الله بھانے فرمايا ہے كہ فدا جس شخص كومسلمانوں كا داكى بنائے اگر دو ان كى حاجتوں سے آتكے بند كركے بردو ميں بيٹى جائے تو قيامت كے دن خدا بھى اس كى حاجتوں كے سامنے بردہ ڈال دے گا۔ امير براس كا بيا تر ہواكد انہوں نے عام لوگوں كى حاجت روائى كے لئے ايك متعل آدى مقرد كرديا كے۔

حفرت مقدام بن معد مکرب کے بعض ممنوعات پرٹو کئے اور اس کے صلہ بی ان کو امیر معاویة کے انعام دینے کا داقعہ اُو پرگز رچکا ہے۔

صبط و تخمل بامیر معادید کوجس تدرد نیادی جاد جلال اور قوت واقتد ار حاصل تعا، اس سے ہر تاریخ داں واقف ہے۔لیکن اس دنیادی وجاہت کے باد جود ووحد درجہ تخمل مزاج سے۔وہ مورخین بھی جو ان کے تخالف ہیں،ان کے اس وصف کے معترف ہیں۔ چنانچے علامہ این طقطتی لکھتے ہیں کہ معاویہ " علم کے موقعہ پر علم سے اور تخ کے موقع پر تخی ہے کام لیتے تھے۔لیکن علم کا پہلوغالب تھا "۔

جولوگ ان کے ساتھ رہ چکے تھے ، دہ اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں کہ میں معاویہ کی صحبت میں رہا۔ ان سے زیادہ کی کو طیم نہیں پایا سم ۔ دہ تائخ اور نا گوارے تا گوار با تیں شربت کے طرح کی جاتے ہے۔ دہ باتے تھے۔ چنا نچوہ کہا کرتے تھے کہ غصہ ٹی جانے سے زیادہ میرے لئے کوئی شے لذینہیں ہے۔ ان کے حکم اور عفو پر جب کوئی شخص ٹو کتا تو جواب دیتے کہ جھے شرم معلوم ہوتی ہے کہ کی کا گناہ میرے عفو سے اور کی کی جہالت میرے حکم سے بڑھ جائے یا میں کی عیب کی پردہ بوتی شرکروں آ۔ اور عمل اس برکار ہندتھے۔

ا طبری میلدے می ۱۱۲ س ابوداؤد کیاب الخرج والابار د س الفخری می ۹۵ می می ۱۳۵ سی تاریخ انحلفاء سیوطی می ۱۹۵ می ۱۳۵ سی می استان می البداید دانسهاید می ۱۳۵ سیوطی می البداید دانسهای می دانسهای می البداید دانسهای می دانسهای دانسهای دانسهای می دانسهای دانسهای می دانسهای دانسهای دانسهای می دانسهای د

عبدالملک بن عمير روايت كرتے بي كدا يك مرتبدايك خف نے امير معاوية سے بروى بد كلائى كى كى فرمتنجب بوكر يوچھا آپ اس صدتك انكيز كر ليتے بيں۔ جواب ديا كہ ش اس وقت لوگوں كى زبانوں كورميان حاكن بيس بوتا ، جب تك دوميرى حكومت من حائل نه بول اليك مرتبد ايك فخف نے كہا ، معاوية بمارے ماتھ ميد ھے ربوورنة تم كودرست كرديں كے امير نے يوچھاكس چيز ہے۔ اس نے كہا كلاى ہے۔ جواب ديا ، اس وقت ميد ھے بو جائيں گ

ای طرح ایک مرتبه ایک شخص نے ان ہے بڑی بدکلائی کی۔کی نے کہا آپ اس کومزا کیوں نیس دیے ؟ جواب دیا، جھے شرم آتی ہے کہ مربے سلم کاد اس میری رعایا کے گناہ کے مقابلہ ش تک ہوجائے ''۔ ایک شخص ابوجہم نے ایک مرتبہ امیر معاہ سے درشت گفتگو کی امیر معاہ سے نے س کر جھکالیا، چرسراُ کھا کر کہا، ابوجہم عالم وقت ہے بچا کرد، وہ بچول کی طرح بگڑ جاتا ہے اورشیر کی طرح بگڑ تا ہے اوراس کے تھوڑ نے فصر کی لیسیٹ بھی بہت ہے لوگ آجاتے ہیں۔ اس نصیحت کے بعد ابوجہم کو افعام دیا۔ اس کا نتیجہ سے ہوا کہ وہ ان کی مدح بھی رطب اللمان ہوگئے '' انہوں نے اپنے خاندان والوں کو نصیحت کی تھی کہ قریش کے ساتھ پیش آیا کرد۔ میرا حال سے تھا کہ ذمانہ جا ہلیت میں جب کو کی شخص بھی کہ قریش کے ساتھ پیش آیا کرد۔ میرا حال سے تھا کہ ذمانہ جا ہلیت میں جب کو کی شخص بھی کو گر انہوں کو انہ حال کہ تا تھا کہ وہ میرا

علم ہے کمی شریف کی شرافت میں فرق نہیں بلکه اس کی عزت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ انسان اس وقت تک صائب الرائے نہیں ہوسکتا ، جب تک اس کی جہالت پر اس حلم اور اس کی خواہشات برصبط نفس غالب ندآ جائے ہے۔

چٹانچ قریش خصوصانی ہاشم اور آل الی طالب کے اور افراد ان کو تخت سے تخت باتیں کہتے تھے لیکن امیر معاویہ " مجھی نداق میں ٹال جاتے اور مجھی ٹی ان ٹی بنادیتے ،اور ان کی تخت کلامی پر مجھی ان کومہمان بناتے۔خاطر مدار ات کرتے اور انعام واکرام دیتے تھے۔

فیاضی : فیاضی اورزریاشی امیر معاویه " کانهایت نمایال وصف تھا۔ علام اِلفخری لکھتے ہیں کہ معاویہ " فیاض اورزر پاش تھے کی ان کاابر کرم بلاا تمیاز موافق و کالفت سب پریکسال برستا تھا۔ عبداللہ بن زبیر"، عبداللہ بن جعفر طیار اور آل الی طالب کے دوسرے افراد ان کے شدید کا لفول میں تھے۔ کیکن ان کی

> ا تاریخ انخلفاء ص ۱۹۲۰ ع البدایه والنهاید بلده م ۱۳۸۰ ع ایساً ص ۱۱ م البدایه والنهاید بلده م ۱۲۰۰ ه البناً

خالفت اوران کی بدکلامیوں کے باد جودامیران کے ساتھ مسلوک ہوتے تھے ا

عقیل بن ابی طالب ان کے پاس چالیس ہزار کی ضرورت نے کرآتے ہیں اور مجرے مجمع ہیں ان کواوران کے باپ سفیان کو ٹرا بھلا کہتے ہیں ۔لیکن امیر معادید اس کے باوجودان کی حاجت پوری کرتے ہیں کے اس طریقہ سے حضرت عبداللہ ابن زیبر اور عبداللہ بن عرائے ہی مسلوک ہوتے رہتے ہیں اس کو ایک لاکھ کی رقم کیک مشت دے دیتے تھے ۔ اشراف روزانہ اہل حاجت کی ضروریات پیش کرتے ۔امیران کی اولاد کے وظا کف مقرر کرتے اور ان کے اہل وعیال کی خبر گیری کا محمد دیتے تھے۔ کہار صحابہ کے وظا کف مقرر کرتے تھے۔ چنانچے حضرت زید بن ثابت انصاری وظیفہ قبول کرتے تھے۔ پنانچے حضرت زید بن ثابت انصاری وظیفہ قبول کرتے تھے۔

صحابہ کی اولا د تک کے ساتھ وہ فیاضا نہ سلوک کرتے تھے۔خصرت ابو ہر بریا گا انتقال ہوا تو امیر نے ترکہ کے علاوہ ان کے در شہ کے دئ ہزار نقدوینے کا تھم دیا <sup>ھ</sup>ے۔

یہ چند دافعات نمونداز خروارے ہیں۔ درنداس شم کی مثالوں سے تاریخ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔اس کا مینتیجہ تھا کدان کے نخالف کو بھی امیر کے اس وصف کے اعتراف کے سواچارہ نہ تھا۔ حضرت عباس فرماتے ہتھے کہ جولوگ معاویہ گئے پاس جاتے ہیں وہ ایک وسیع وادی کے کنارے پر اُترتے ہیں گئے۔

## أمهات المونين كي خدمت:

تمام گذشته خلفاء امهات المونین کی خدمت اپنے لئے باعث سعادت وافخار سجھتے تھے۔
امیر معاویہ "بھی اس سعادت سے محرم نہ تھے اور رتبہ کے لحاظ سے خصوصیت کے ساتھ حضرت عاکشہ"
کی بڑی خدمت کرتے تھے۔ ان کی خدمت میں ایک ایک مشت ایک ایک لاکھ کی نذر پیش کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سے کے۔ اس کے علاوہ وقافو قادن دس پانچ پانچ ہزار کی رقمیں بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عاکشہ "نے منکدر بن عبداللہ کودس ہزار کی رقم دینی جابی ، لیکن اس وقت اتفاق سے ہاتھ میں رو بیہ نہ قا۔ ای دن شام کو امیر معاویہ کی بھیجی ہوئی رقم آگئی۔ حضرت عاکشہ "نے منکدر کو بلوا کر اس میں سے دس ہزاد کی رقم دیدی کے۔

ا الغرى ٩٥ ع اسدالغاب تذكره عمل ابن الي طالب ع البدائي والنهاي عبد ٨ م ١٣٥٥ على ١٥٥٥ على ١٥٥٥ على ١٤٥٥ على ١٤٥٥ ع استيعاب بلدائ ٢٩٣٥ هي متدرك حاكم في المرادي ٥٠٨ هن عبد ١٤٥٥ على ١٤٥٥ على متدرك حاكم متدرك حاكم متدرك حاكم متدرك حاكم متدرك حاكم متدرك حاكم والتدرك والتدرك حاكم والتدرك حاكم والتدرك حاكم والتدرك والتدرك حاكم والتدرك حاكم والتدرك والتدرك

#### آ ٹارنبوی ہے برکت اندوزی:

امیر کے پاس آثار نبوی میں ایک کرتہ ، ناخن اور موئے مبارک تھے۔ زندگی بھر برکت کے لئے اس کو حرز جان بنائے رہے۔ مرتے وقت وصیت کرتے گئے کہ مجھ کو رسول اللہ وہ ان کرتہ محمد فرمایا تھا۔ وہ اس دن کے لئے محفوظ رکھا ہے اور ناخن اور موئے مبارک شیشہ میں محفوظ ہیں۔ اس کرتہ میں مجھے کفنا نا اور ناخن اور موئے مبارک آئھول اور منہ کے اندر بھر وینا۔ شاید خدا اس کی برکت ے مغفرت فرمائے گ۔

حضرت ذبیر بن کعب کونعتیہ تصیدہ کےصلہ میں آنخضرت بھٹانے جوردا ومبارک مرحمت فرمائی تھی،امیر معاویہ نے اس کو پیش قرار رقم دے کران سے خرید لیا تھا، یکی چاور نتمام خلفاء کے پاس منتقل ہوتی رہی، جس کودہ عیدین بیس اوڑھ کر نکلتے تھے <sup>ہی</sup>ے۔

مساوات : امیرکوجاه پندکہاجاتا ہے، اورایک حد تک سیح بھی ہے۔ لیکن اس کے باوجود و معمولی آوائی مل بھی اپنے اور عام سلمان کے درمیان کوئی فرق والتیاز رواندر کھتے تھے۔

ابوجلورادی ہیں کہ ایک مرتبہ معاویہ فیلے عبداللہ بن عامرادرعبداللہ بن زیر "بیشے ہوئے نے معاویہ" کود کھ کرابن عامر " کھڑے ہوگے ادرابن زیر "بیشے رہے معاویہ نے ابن عامر کے قیام پرکہا کہ رمول اللہ کھی نے فر مایا ہے کہ جو تھی اسے خوش ہوتا ہے کہ خدا کے بندے اس کی تعظیم میں کھڑے ہوتا کہ وہا کی آواس کا ٹھکاندوز نے ہے ۔

## امير كاخلاقي اصول:

امیر معاویہ کے اخلاقی اصولوں ہے ان کے عام اخلاق وعادات پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ اس لئے آخر میں اخلاق کے بارے میں ان کے پچھ ذریس خیالات پیش کئے جاتے ہیں: فرماتے تھے کہ

" میں اپنے نفس کواس سے بلند دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا گناہ میرے مفوے، میراجہل میر علم سے زیادہ ہو یا کسی کا عیب اپنے عیب پر دہ میں نہ چھپاؤں، یا میری کر ائی میری بعلائی سے زیادہ ہو۔ شریف کے لئے زینت یا کدامنی ہے"۔

ا اختِعاب جلداول م ۲۷۲ ع اصاب تذكروز بير "بن كعب على ادب المفود باب قيام الرجل للرجل تعظيمًا ...

کتے تنے کہ

"فدانے بندہ کو جوافتیں عطائی ہیں، ان شن سب سے افضل علی وطلم ہے۔ اس کی وجہ سب آدی کو کوئی یاد کرتا ہے، اور جب کوئی اس کو دیتا ہے، اور جب کوئی اس کو دیتا ہے تو وہ اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب مصیبت شن جمال ہوتا ہے تو مبرے کام لیتا ہے، اور جب قابو پاتا ہے تو در گذر سے کام لیتا ہے، اور جب قابو پاتا ہے تو در گذر سے کام لیتا ہے، اور جب کوئی نرائی سرز د ہوتی ہے تو اس کی محافی چاہتا ہے اور جب دعدہ کرتا ہے تو اس کی محافی چاہتا ہے اور جب دعدہ کرتا ہے تو اس کی محافی چاہتا ہے اور جب دعدہ کرتا ہے تو اس کی محافی جو را کرتا ہے۔



# حضرت حسين بن علي بن ابي طالب

نام ونسب:

حسین نام ہے۔ ابوعیداللہ کنیت۔ 'سید شباب اهل البحنه " اور " ریحانة النبی" القب ہے۔ علی مرتفعی باپ اور سیّدو بتول م جگر گوشتر سول مال تعیس۔ اس لحاظ ہے آپ کی ذات گرای قریش کا خلاصہ اور بی ہائٹم کا عطرتی رجم وطبیعہ یہ ہے ۔ حسین من علی من بن بائم بن علی من بن ہائٹم بن عیدمناف قریش ہائٹی وطبی ،

دل و جان باو فدايت چه عجب خوش لقبي

پیدائش : ابھی آپشم مادر شب تھے کہ حضرت حارث کی صاحبز ادی نے خواب دیکھا کہ کی افسار کی اس نے دواب دیکھا کہ کی نے دسول اکرم کے جسم اطہر کا ایک گلا کاٹ کران کی گود ش رکھ دیا ہے۔ انہوں نے آنخضرت کھا ہے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایش نے ایک تا گوار اور بھیا تک خواب دیکھا ہے ، فرمایا کیا ؟ عرض کیا تا قابل بیان ہے۔ فرمایا بیان کرو، آخر کیا ہے؟ آخضرت کے اصرار پرانہوں نے خواب بیان کیا۔ آپ تا قابل بیان ہے۔ فرمایا بیان کرو، آخر کیا ہے؟ آخضرت کے اصرار پرانہوں نے خواب بیان کیا۔ آپ تا تھی نے فرمایا بیقونہایت مبادک خواب ہے۔ فاطم شے ہال اُٹ کا پیدا ہوگا اور تم اے گود ش اوگ اُ۔

کچے دفوں کے بعد اس خواب کی تعبیر لمی اور ریاض نبوی میں وہ خوشر نگ ارخوانی پھول کھلا، جس کی میک حتی وصدافت، جرائت و بسالت، عزم واستقلال، ایمان عمل اورایار وقربانی کی وادیوں کو امالآ باد تک بساتی اور جس کی زنگین عیش کی سرخی شفت کی گلگونی اور لالہ کے واغ کو ہمیث شرماتی رہے گ۔ لیمن شعبان سم پھیل علی میں کا کاشانہ حسین کے تولد ہے رہے گاڑا دینا۔

ولادت باسعادت کی خبرس کرآنخضرت بھٹا تشریف لائے اور فرمانے گئے بچکودکھاؤ، کیا تام رکھا گیا؟ اور نومولود بچہ کو منگا کر اس کے کان ش اذان دی۔ اس طرح گویا پہلی مرتبہ خود زبانِ دحی والہام نے اس بچے کے کانوں میں آقو حیدالی کاصور پھو تکا۔ در حقیت ای صور کا اثر تھا کہ

> سر دا د ، دست ندا د در دست یزید حقا که بنائے لا اللہ است حسین ؓ

چرفاطمہ زہرا ہ کوعقیقہ کرنے اور بچہ کے بالوں کے ہم وزن خیرات کرنے کے حکم دیا۔ پدر بزگوار کے حکم کے مطابق فاطمہ زہرا ہ نے عقیقہ کیا <sup>ال</sup>ے والدین نے حرب نام دکھا تھا۔ لیکن آنخضرت اللہ کو بینام پسندنہ آیا۔ آپ نے بدل کر حسین دکھا <sup>کا</sup>۔

عہد نبوی ﷺ : حفرت حسین کے بین کے حالات میں صرف ان کے ساتھ آنخضرت ﷺ کے بیار اور محبت کے واقعات ملتے ہیں۔ آپ شان کے ساتھ غیر معمولی شفقت فرمات تھے۔ تقریباً روزانہ دونوں کو دیکھنے کے لئے حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے اور دونوں کو بلا کر بیار کرتے اور کھلاتے۔ دونوں نیچا آپ شان سے جامعہ مانوس اور شوخ تھے۔ لیکن آپ شانے کہ می شوخی پر تنہیہ نہیں فرمائی ، بلکہ ان کی شوخیاں دیکھ دیکھ کرخوش ہوتے تھے۔ اس تم کے تمام حالات حضرت حسن کے مان میں ماند کھرت حسین کا کن مرف سات برس کا تما کہ مانا کا ساریشفقت سرے انٹھ گیا۔

عہد صدیقی: حضرت ابو برصدیق "کے ذمانہ ش امام حسین" کی عرب ۸برس سے زیادہ نہیں۔ اس لئے ان کے عہد کا کوئی خاص واقعہ قابلِ ذکر نہیں ہے ، بجز اس کے کہ حضرت ابو بکر صدیق " نہیر ہَ رسول کی حیثیت سے حضرت حسین " کو بہت مانتے تھے۔

عبد فاروقی: حفرت عرفاروق کے ابتدائی عبد خلافت علی بھی بہت صغیر اس سے البتہ آخری عبد میں بن شعور کو تھے۔ لیکن اس عبد کی مہمات میں ان کا نام نظر نہیں آتا۔ حفرت عمر جمی حفرت حسین پر بڑی شفقت فریاتے ہے اور قراحتِ رسول علی کا خاص کی اظار کھتے تھے۔ چنانچہ جب مدری صحابہ کے لاکوں کا دود و ہزار دفلیف مقرر کیا ہتو حضرت حسین کا محض قرامتِ رسول علی کے لحاظ سے یانچ ہزار ماہوار مقرر کیا گئے۔

آپکی چزش بھی حفرت حسین کی ذات گرائی کونظر انداز نہ ہونے دنیے تھے۔ایک مرتبہ یمن سے بہت سے طلے آئے۔حفرت ہم شخص محابہ «میں تقسیم کئے۔آپ قبر اور منبر نہوی کے درمیان آشریف فر ما تھے۔لوگ ان حلوں کو کہن کہن کرشکریہ کے طور پر آکر سلام کرتے تھے۔ای دوران میں حفرت حسن دوسین حضرت فاطم شکے گھرسے لیکے۔آپ کا گھر جمرہ سمجد کے درمیان میں تھا۔حفرت ہم کی کنظر ان دونوں پر پڑی تو ان کے جموں پر حلے نظر ندآئے۔یدد کی کرآپ کو

ا متدرک حاکم بارس م ۲۷ فضائل حسین موطالهام مالک کتاب العقیقد باب جاه فی العقیقد می مجی اس کاذکر ب ع اسدالغابه بارم ۱۸ سع نوح البلدان بلا ذری ذکر عطاعر بن الخطاب

تظیف پنی اورلوگوں نے فرمایا ، مجھے تہمیں حلّے پہنا کرکوئی خوشی نہیں ہوئی۔انہوں نے پو چھا ، امیرالموشنن یہ کیوں؟ فرمایا ،اس لئے کہ ان دونوں لڑکوں کے جسم ان حلّوں سے خالی ہیں۔اس کے بعد فورا حاکم میں کو حکم بھیجا کہ جلد سے جلد دو حلّے بھیجوا ور حلّے منگوا کر دونوں بھائیوں کو پہنا نے بعد فرمایا ،اب جمھے خوشی ہوئی ہے۔ایک روایت یہ ہے کہ پہلے حلّے حضرت حسن "وحسین" کے لائق نہ ہے ہے۔

حفرت عمر المحسین الا کواپ صاحبزادے عبداللہ ہے بھی جوعمراور ذاتی فضل و کمال میں ان دونوں سے فائق تھے، زیادہ مانے تھے۔ ایک مرتبہ آپ منبر نبوی الظائر خطبہ دے رہے تھے کہ حسین اسے اور منبر پر چڑھ کرکہا، میرے باپ (رسول اللہ الظاف) کے منبر سے اُتر و، اور اپنیں اپ منبر پر جاؤ۔ حضرت عمر نے اس طفال نہ شوخی پر فر مایا کہ میرے باپ کا کوئی منبر بی نہ تھا، اور آئیس اپ پاس بھالیا۔ خطبہ تمام کرنے کے بعد آئیس اپ ساتھ کھر لیتے گئے۔ راستہ میں بوچھا کہ بیتم کوکس نے سکھایا تھا؟ بولے دالتہ میں نبیس۔ پھر فر مایا بمی بھی میرے یاس آیا کرو۔

چنانچال ارشاد کے مطابق ایک مرتبہ حسین "ان کے پاس گئے۔ال وقت حضرت عمر" معاویہ عنے تنہائی میں پچھ تفکو کررہے تھے اور ابن عمر " دروازے پر کھڑے تھے۔ حسین " بھی ان بی کے پاس کھڑے ور بخیر ملے ہوئے ان بی کے ساتھ واپس چلے گئے۔اس کے بعد جب حضرت عمر" سے ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا ،تم آئے کیوں نہیں ؟ انہوں نے جواب دیا ،امیر المونین میں حاضر ہواتھا ،عمرآ پ معاویہ سے گفتگو میں مشغول نتھ ،اس لئے عبداللہ کے ساتھ کھڑا رہا ، مجران بی کے ساتھ لوٹ گیا ، فر مایا ،تم کواس کا ساتھ دینے کی کیاضر ورت تھی ،تم ان سے زیادہ تی دار ہو ، جو بچھ ہماری عرات ہے وہ فدا کے بعد تم ہی لوگوں کی دی ہوئی ہے ۔

 ک خبر ہوئی تو انہوں نے دونوں ہمائیوں سے نہایت بختی کے ساتھ بازیُس کی کی تمہارے ہوتے ہوئے باغی کس طرح اندر کھس گئے ۔۔ باغی کس طرح اندر کھس گئے ۔۔

جنگ جمل وصفین : جنگ جمل میں اپنو والد بزرگواد کے ساتھ تھے۔ افتقام جنگ کے بعد کئی میں کئی میں تک حفین کے قیامت فیز کئی میں تک حفرت عائشہ " کو بہنچانے کے لئے گئے۔ جنگ جمل کے بعد صفین کے قیامت فیز واقعہ میں بھی آپ نے بڑی سرگری کے ساتھ حصہ لیا۔ لیکن یہاں ان لاطائل آفنصلات کی ضرورت نہیں۔ التوائے جنگ کے بعد معاہدہ نامہ میں بحثیت شاہد کے حصرت حسین کے بھی دستھ تھے۔ پھر جنگ صفین کے بعد خوارج کی سرکونی میں بڑے انہاک ہے حصہ لیا۔

حضرت علی " کی شہادت :

اس کے بعد میں جے بی مالت ذیادہ نازک ہوئی تو حضرت حسن "وحسین" کو بلا کرمفید تھے تیں کیس اور محمد بن حنفیہ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کر کے مرحبہ شہادت پر ممتاز ہوگئے۔

عہد معاویہ : حفرت علی " کی شہادت کے بعد حفرت حس فلیفہ ہوئے۔ لیکن جیسا کہ او پران

کے حالات میں معلوم ہو چکا ہے، آپ سلمانوں کی خوزین کے نیج کے لئے معاویہ " کے حق میں فلافت سے دشبرداری پرآبادہ ہوگئے اور حسین " کواپئ عزم ہے آگاہ کیا۔ حسین " نے اس کی بوئی پر ورفخالفت کی، جس کی تفصیل او پر گزر چکی ہے۔ لیکن حفرت حسن " کے عزم مرائخ کے سامنے ان کی فالفت کا میاب نہ ہوگی اور ایم جی مرحز حسن " اورا میر معاویہ " کے حق میں فلافت سے دشبردار ہوگئے۔ حضرت حسین " کواپئ کے حضرت حسین " امیر معاویہ " کوخی پرنہیں جمجھے تھے۔ تا ہم ان کے زمانہ کی لڑائیوں میں برابر شریک ہوتے تھے۔ چنا نچ معاویہ " کوخی پرنہیں جمجھتے تھے۔ تا ہم ان کے زمانہ کی لڑائیوں میں برابر شریک ہوتے تھے۔ چنا نچ معاویہ " کوخی پرنہیں جمجھتے تھے۔ تا ہم ان کے زمانہ کی لڑائیوں میں برابر شریک ہوتے تھے۔ چنا نچ معاویہ " کوخی پرنہیں جمجھتے تھے۔ تا ہم ان کے زمانہ کی لڑائیوں میں برابر شریک ہوتے تھے۔ چنا نچ معاویہ " کوخی پرنہیں تھی میں جس کا کما ندار سفیان بن موق تھا ، بجا ہدانہ شرکت کی تھی ، جس کا ذکر اس معاویہ " کے مطالعت میں اور گڑر ریکا ہے۔

حضرت حسن كاانقال:

ای سال یعنی و میر میں حفرت حسن "کا انقال عد گیا۔ اس سلسلہ میں حفرت حسین "کو جو داقعات پیش آئے ان کا تذکرہ حفرت حسن "کے صالات میں گزر چکا ہے، اس لئے یہاں ان کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔

بغرالعماية ( عثم)

اميرمعاويه "اورحسين":

ممکن ہے حضرت امام حسین "کادل امیر معاویہ "کی جانب سے صاف ندر ہا ہو، یا وہ ان کو اچھا نہ بچھتے ہوں لیکن دونوں کے ظاہر کی تعلقات خوشکوار تھے، اور امیر معاویہ "ان کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ حضرت حسن "نے دستر داری کے وقت حسین "کے لئے جورتم مقرد کر الی تھی وہ امیر معاویہ فانہیں برابر جہنچاتے رہے، بلکہ اس قم کے علاوہ بھی مسلوک ہوتے رہتے تھے۔ البتہ یزید کے ولی عہد کے وقت ناخوشکواری پیدا ہوئے تھی۔ لیکن اس میں بھی کوئی بدنما صورت نہیں پیدا ہونے یائی۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ الاھ میں جب امیر معاویہ نے الل مدید نے یہ کی بیعت لینی عالمی ہوت کے بیان کے مطابق سوائے چندلوگوں کے کل اللی مدید نے بیعت کر لی۔ بیعت نہ کرنے والوں میں ایک امام حسین " بھی تھے۔لیکن جب عام بیعت ہوگی تو امیر معاویہ نے ان لوگوں سے کچھذیا دہ اصرار نہیں کیا کے (پیطری کی دوایت ہے)

علام ابن اثیری روایت کی رو سے امیر معاویہ نے پہلے تمام اکابر مدینہ سے برور بیعت لی اور اب
کی بیعت کو عوام کے سامنے پیش کر کے سب سے بیعت لی اور کس نے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ سب
خاموش رہے۔ ان خاموش رہنے والول میں حضرت حسین " بھی تھے۔ اس کی تفصیل امیر معاویہ کے حالات میں کھی جا چک ہے۔

امیر زمانہ "نہایت زمانہ شنای اور بڑے عاقبت بین مدبر تھے۔ مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کا پہلے سے انداز وکر لیتے تھے۔ چنانچاس کا لیقین تھا کہ ان کے بعد این زبیر "ضرور ظلافت کا دعویٰ کریں گے اور حسین " کوبھی اہل عراق پزید کے مقابلہ میں کھڑا کردیں گے۔ اس لئے موت کے وقت پزید سے دونوں کے بارے وصیت کرتے گئے۔ حضرت حسین " کے متعلق خاص طور سے تاکید کی تھی کہ میرے بعد عراق والے حسین " کو تہ ہارے مقابلہ میں لاکر چھوڑیں گے، جب وہ تہ ہارے مقابلہ میں لاکر چھوڑیں گے، جب وہ تہ ہارے مقابلہ میں آئیں اور تم کوان پر قابو حاصل ہوتو درگز رہے کام لیما۔ کیونکہ وہ قرابت وار اور برے حقدار اور رسول بھا کے عزیز ہیں گے۔

یز مدکی تخت مشینی،اور حسین سے بیعت کا مطالبہ:

 سب سے اہم معاملہ حضرت حسین اور ابن زیبر کی بیعت کا تھا۔ کیونکہ بزید کی ولی عہدی کی بیعت نہ کے وقت ان دونوں نے اس کو نہ دل سے تسلیم کیا تھا اور نہ زبان سے اقرار کیا تھا اور ان کے بیعت نہ کرنے کی صورت میں خود ان کی جانب سے دعویٰ خلافت اور تجاز میں بزید کی مخالفت کا خطرہ تھا۔ کیونکہ ان کے دعویٰ خلافت سے سارا تجازیز ید کے خلاف اُٹھ کھڑا ہوتا ، اور حسین کی وجہ سے عراق میں مجوز کی خلافت کے ذمانہ میں ہوا کہ شام کے میں جورش بیا ہوجاتی ۔ جیسا کہ آئندہ چل کر ابن زیبر کے دعویٰ خلافت کے ذمانہ میں ہوا کہ شام کے بعض حصوں کے سواقریب قریب پورا ملک ابن زیبر کے ساتھ ہوگیا۔ ان اسباب کی بنا پر اپنی حکومت کی بقا واور تحفظ کے لئے بزید نے ان دونوں سے بیعت لینا ضروری سمجھا۔

گویایداس کی ناعاقبت اندیش تھی۔اگروہ بجھداری سے کام لے کران بزرگوں کو ساتھ طالیتا تو بہت ممکن تھا کی دونا گواروا قعات پیش ندآتے ، جنہوں نے نصرف بزید کو ساری دنیایش بدنام بلکہ اُموی حکومت کولوگوں کی نگاہوں ش مطعون کردیا۔ جس کا اثر اُموی حکومت بر بہت بُرابرا اُ۔

لیکن پرید نے ان پہلوؤل کونظر انداز کر کے بخت عکومت پرقد م رکھتے ہی ولید بن عقب حاکم مدید کے تام ان دونوں ہے بیعت لینے کا تاکیدی تھم بھیجا۔ ابھی تک مدید میں امیر معاویہ "کی وفات کی فہر نے پنچی تھی۔ وہ اس کے انجام ہے واقف تھا۔ اس لیئے کہ فہر نے پنچی تھی۔ ولید کے لئے اس تعرفتیل بہت مشکل تھی۔ وہ اس کے انجام ہو اتف تھا۔ اس نے کہا دونوں کو بہت گھرایا اور اس نے اپنے تائیب مروان سے مشورہ کیا۔ مروان بخت مزائ تھا۔ اس نے کہا دونوں کو ای وقت باکران سے بیعت کا مطالبہ کرو۔ اگر مان جائیں تو فیہا اور اگر ذرا بھی لیت وطل کریں تو مرقلم کردو۔ ورندان لوگوں کو معاویہ "کی موت کی فیر ال گئ تو بھران میں سے برایک شخص ایک ایک مقام پر طلانت کا مدی بن کر کھڑ ابوجائے گا اور اس وقت بخت دشواری پیش آئے گی۔

ال مشورے کے بعد ولید نے ان دونوں کو بلا بھیجا۔ اولاً بطلی ایسے غیر معمولی وقت میں ہوئی تھی جو ولید کے ملئے کا وقت نہ تھا۔ دوسرے امیر معاویہ "کی علالت کی ثبری مدینہ میں آ چھی تھیں۔ ان قیاسات سے دونوں آ دئی بجھ گئے کہ امیر معاویہ "کا انتقال ہوگیا ہے اور آئیں بیعت کے لئے بلایا گیا ہتا کہ معاویہ "کی موت کی ثبر بھیلنے سے پہلے ہی مدینہ میں بیعت لے لی جائے۔

حفزت حسین " کوانداز ہ تھا کہ انکار کی بیعت کی صورت میں کس حد تک معاملہ نزاکت اختیار کرسکتا ہے۔اس لئے متعین کردیا،اس لئے اپنی حفاظت کا سامان کر کے ولید کے پاس مہنچے اور مکان کے باہر آ دمیوں کو تعین کردیا، تا کہ اگر کوئی تا گوارشکل پیش آئے تو دولوگ فورا آپ کی آواز پر پانچ

ل في أمير ك خلاف عباسيول كي وعوت عن كاميالي كاليك برد اسب حفرت الماحسين كل شهادت كاوا تديمي تفا-

جائیں۔ولیدنے انہیں امیر معاویہ "ک موت کی خبر سنا کریزید کی بیعت کے لئے کہا۔

حفرت حسین فی تعزیت کے بعد بی عذر کیا کہ میرے جیسا آدی جھپ کر بیعت نہیں کرسکا اور شمیرے کے لئے لوگوں کو بلاؤ کے تو شہبی کرسکا اور شمیرے لئے نفید بیعت کرنا زیا ہے۔ جبتم عام بیعت کے لئے لوگوں کو بلاؤ کے تو بیس کم کا اور عام سلمان جو صورت اختیار کریں گے، اس میں مجھے بھی کوئی عذر نہ ہوگا۔ ولید زم خواور سلم پیند آدی تھا۔ اس لئے رضا مند ہوگیا اور حضرت حسین الوٹ آئے۔

مردان جس نے زبردی بیعت لینے اور انکاری صورت مل قبل کردیے کی رائے دی تھی۔
ولید کی اس نرمی اور سلح پیندی پر بہت برہم ہوا ، اور کہا ''تم نے میر اکہنا نہ بانا ، اب تم ان پر قابونہیں
پاسکتے''۔ ولید بولا افسوں تم قاطمہ "بنت رسول بھا کے لا کے حسین کے خون سے میرے ہاتھ آلودہ کرنا
چاہتے ہو۔ خدا کی تم قیامت کے دن حسین کے خون کا جس سے محاسبہ کیا جائے گا ، اس کا پلہ خدا کے نزد یک بلکا ہوگا '۔

#### محمر بن حنفيه كالمشوره

ولید کے پاس سے واپس آنے کے بعد حضرت حسین ٹروی منگش میں ہو گئے۔آپ واس مشکل مے مغری کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ایک طرف آپ یزید بیعت دل سے بخت ناپند کرتے تھے، کیونکہ اس کی دلی عہدی کی بیعت خلفائے راشدین کے اسلامی طریقتہ استخاب کے بالکل خلاف غیر شرکی اور قیصر و کسری کے طرز کی پہلی شخصی وموروثی بادشا ہت تھی۔ دوسرے جمہوراً مت کے خلاف بھی نہیں جائے تھے۔

چنانچدولیدے فرمادیا تھا کہ تمام الل مدینہ بیعت کرلیں عے تو بچھ بھی کوئی عذر نہ ہوگا۔ تیسرے الل عراق خود آپ کوظیفہ بنانا چاہتے تھے اور آپ کے پاس اس مضمون کے بہت سے خطوط آپ کے تھے کہ آپ ظالم حکومت کے مقابلہ میں خلافت قبول سیجئے۔ ان تمام حالات نے آپ کو بڑی کشکش میں مبتلا کردیا۔

جس دن حضرت حسین ولیدے ملے تھے،اس کے دوسرے دن عبداللہ بن رہیر ہدیدے کہ میں کے دوسرے دن عبداللہ بن رہیر ہدیدے کہ مینکل مجھے اور دن مجر ولیداوران کاعملہ ان کی تلاش میں سرگر داں رہا۔ اس لئے حضرت حسین کا کس کو خیال نہ آیا۔اس کے بعدد دوسرے دن ولیدنے کھر حضرت حسین کے پاس یاد دہانی کے لئے آ دی بھیجا۔

ل این اثیر ۔ جلد ۴ من ۱۰ واخبار القوال میں ۴۴۱ وسین کے ساتھ ابن زبیر کے حالات بھی ہیں ۔ ان کا ذکر ان کے حال میں آئندہ آئے گا۔

آپ نے ایک دن کی مہلت ما تھی۔ ولید نے اسے بھی منظور کرلیا۔ اس کے بعد بھی حسین " کوئی فیصلہ نہ کر سکے اورای مشکش اور پریشانی میں اپنے اہل وعیال اور عزیز واقر ہا کو لے کررات کونکل کھڑے ہوئے۔ لیکن ابھی تک یہ بھی مطنیس کیا تھا کہ یدینہ نے نکل کر جا کمیں تو کدھر جا کمیں۔

محربن دنفیہ نے مشورہ دیا کہ اس وقت آپ برید کی بیعت ادر کسی مخصوص شہر کے ارادہ سے جہاں تک ہو سکا لگ رہیئے اوران لوگوں کوخودا بی خلافت کی دعوت دیجئے۔ اگر وہ لوگ بیعت کرلیس آ خدا کا شکر ادا کرنا جائے نے اور اگر کسی دوسر نے خص پر لوگوں کا اجتماع جو جائے تو اس سے آپ نے اوصاف و کمالات اور فضائل میں کی نیآئے گی۔

جیمے نوف ہے کہ اگر آپ ال پُرشورز مانہ میں کسی خصوص شہرادر مخصوص جماعت کے پاس جانے کا قصد کریں گے تو ان میں اختلاف پیدا ہوجائے گا۔ ایک فریق آپ کی جمایت کرے گا ، دوسرا مخالفت۔ پھرید دونوں آپس میں لڑیں گے اور آپ ان کے نیز دن کا پہلانشانہ بنیں گے۔ اس طرح اس امت کا معزز ترین اور شریف ترین محض جس کا ذاتی نسبی شرف میں کوئی مقابل نہیں ہے ، سب سے زیادہ ذلیل اور پست اور اس کا خون سب سے زیادہ ارز اس ہوجائے گا۔

سیمتوره می کر حضرت حسین نے بوچھا، پھر میں کہاں جاؤں محمہ بن حنفیہ نے کہا، مکہ اگر وہاں آپ کواظمینان حاصل بدو جائے تو کوئی نہ کوئی راہ نکل آئے گی اورا کر دہاں بھی اظمینان حاصل نہ ہو تو کئی نہ کوئی راہ نکل آئے گی اورا کر دہاں بھی اظمینان حاصل نہ ہو تو کئی اور ریکستان اور بہاڑی نما قد میں نکل جائے اوراس وقت تک برابرایک شہر سے دوسر سے شہر نتقل ہوتے رہنے ، جب تک ملک کا کوئی فیصلہ ہو جائے ۔ اس در میان میں آپ کسی نہ کسی نہ جو جاتی ہو جاتی ہوں اس وقت آپ کی رائے بہت زیادہ صائب ہوجاتی اور قربالی تمہاری طریقتہ کا مشور بہند کیا اور فربایا تمہاری الشہر میں منت بہت ہوگی گے۔

حضرت حسين ﴿ كَاسْفُرْ مَكْ اور عبدالله بن مطيع كالمشورة :

ال وقت مدیند برکت کو آخوب بور باتھا۔ ال کے مقابلہ میں اگر کہیں اس تھا تو وہ حرم محتر م تھا اور حضرت حسین کے پاس کوف سے خط پر خط اور آ دمی پر آ دمی آرہے تھے کہ آپ کوفی تشریف لا ہے ، ہم سب جان شاری کے لئے تیار ہیں۔ کیکن محمد بن حفیہ نے کسی دوسرے مقام پر جانے کی مخالف کی تھی اور مکہ بی میں تیام کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس لئے حضرت حسین کے مدینہ چھوڈ کر مکہ جانے کا قصد کر لیا۔

چنانچ شعبان سلاھ میں الل وعیال مکردوانہ ہوگئے۔ راستہ میں عبداللہ بن مطبع لے۔
انہوں نے آپ کو مدینہ جاتے ہوئے دیکھاتو پوچھا میں آپ پر فدا ہوں ، کہاں کا قصد ہے جنر مایا ،
فی الحال مکہ جاتا ہوں عبداللہ نے کہا ، اس میں مضا کقہ نہیں ۔ مگر خدا کے لئے کوفہ کا قصد نہ سیجے گا۔ وہ منحول شہرہ۔ وہاں آپ کے والد شہید کئے گئے ، آپ کے بھائی بے یارو مددگار چھوڑے گئے ، نیز ب سے ذخی ہوئے ، جان جاتے جاتے جی ۔ آپ جرم میں بیٹھ جائے ، آپ عرب کے ہردار ہیں۔ ججازی سے ذخی ہوئے ، جان جاتے جاتے جاتے جرم میں بیٹھ کراخمینان کے ساتھ لوگوں کو اپنی طرف مال کیجئے۔
آپ کے مقابلہ میں کی کونہ مانیں گے۔ جرم میں بیٹھ کراخمینان کے ساتھ لوگوں کو اپنی طرف مال کیجئے۔
میرے پچاود ماموں آپ پر فدا ہوں ، آپ جرم کو ہرگز ہرگز نہ چھوڑ ہے گا۔ اگر نصیب دشمناں آپ پر کوئی آئے آئی تو ہم سب غلام بناڈ الے جائیں گے۔

تتحقیق حال کے لئے مسلم بن عقبل کی کوفہروائی اورداہ کے شدائد:

کہ جنچنے کے بعد حصرت حسین نے شعب ابی طالب (یہ وی گھائی ہے، جس ش آغاز
اسلام میں قریش نے آنخضرت میں اور آپ کے ساتھ آپ کے حامیوں اور ہوا خواہوں کو بلیغ اسلام
کے جرم میں نظر بندکیا تھا) میں قیام فربایا۔ آپ کی آمد کی خبر من کرلوگ جوق در جوق ذیارت کے لئے
آنے گے اور کو فیوں کے بلادے کے خطوط کا تا نیا بندگیا۔ عما کہ کوفہ کے دفود نے آکر عرض کی کہ آپ
جلد سے جلد کوفہ تشریف لے چلئے۔ وہاں کی مندخلافت آپ کے لئے خالی ہے اور ہماری کروئیس آپ
کے لئے حاضر ہیں۔ حصرت حسین نے بیافی مسلم بن عقبل کو بھی تباری محبت اور ہمدردی کا شکر گزار
ہوں، لیکن فی الحال نہیں جاسکتا۔ پہلے اپنے بھائی مسلم بن عقبل کو بھی تباری وں بید وہاں کے حالات کا

انداز ہ لگا کر جھے اطلاع دیں گے۔ اس دقت کوفہ کا قصد کردں گا۔ چنانچہ سلم کوایک خط دے کر کوفہ روائہ کردیا ، کہ وہ براہ راست خود حالات کا صحیح انداز ہ لگا کر اطلاع دیں ادرا گرصالات کارخ کچے بدلا ہواد یکھیں تولوث آئیں۔

چنانچ مسلم دوآ دمیوں کو لے کر کوفید واندہ و گئے۔ راستہ بیل برٹی دشواریاں پیش آئیں۔ پائی کی قلت کی وجہ سے دونوں آ دمی ہلاک ہوگئے۔ مسلم نے کوفد کے قریب بینی کے حصرت سین کو کو کا لکھا کہ میں ان ان دشوار کیوں کے ساتھ یہاں تک پہنچاہوں۔ بہتر بی ہوتا کہ یہ خدمت کی دومرے کو سپر دکھیں ان ان دشوار کیوں کے ساتھ یہاں تک پہنچاہوں۔ بہتر بی ہوتا کہ یہ خدمت کی دومرے کو سپر کردیجا تی لیکن امام نے جواب میں لکھا کہ یہ تمہاری کم زوری ہے، ہمت نہ ہارو۔ اس لئے مسلم کو چاتھوں ہاتھ لیا اور ان کے پہنچنے بی کوف وفا چی ان اور ان کے پہنچنے بی کوف میں اعلانے پخالفت شروع ہوگئی۔

يزيدكوسلم كي يبنيخ كى اطلاع اور حسين كي بقرى قاصد كاقل

مسلم کوفر و بینی کے بعد محدت شام کے جاسوسوں نے پایے تخت دشق اطلاع بھیجی کہ حسین فلا کی طرف سے مسلم بیعت لینے کوفر آھے ہیں۔ اگر سلطنت کی بقام نظور ہے تو فورا اس کا تدارک ضروری ہے۔ اس اطلاع پر درباردشق سے عبیداللہ بن زیاد کے نام تاکیدی تھم آیا کرتم فوراً کوفہ جاکر مسلم کوفادی البلد کر ددادرا گردہ اس میں مزاحت کرین تو تل کر دد۔ ابن زیاد کو بھر ہیں بیفر مان ملا۔ اتفاق سے اس دن حفرت سین فلا کا ایک اور قاصدالل بھرہ کے نام بھی آپ کا خط لے کرآیا تھا۔ بھرہ والوں کو ہزید کے فرمان کا علم ہو چکا تھا۔ اس لئے ہموں نے اس قاصد کو چھپادیا۔ گرابن ذیاد کے ضرکو اس کا علم ہو گیا تھا اور ہائ کہ ہو گیا تھا اور اس نے ابن زیاد نے اس دقت قاصد کو گرفتار کر نے قل کرادیا اور جائ بھرہ میں تقریر کی کہ '' امیر المونین '' نے جھے بھرہ کے ساتھ کوفی کی موحت فرمائی ہو رہائی عالی عثمان میں موجود گی ہیں میرا بھائی عثمان میں موجود گی ہیں میرا بھائی عثمان میں تھا۔ لینے کی اطلاع ہے۔ اس کواور اس کے حالی دونوں کوئل کر ڈالوں گا اور قریب دبعیداور گزا ہگارونا کردہ گناہ سب کوایک ملائی میں کا دونا کردہ گناہ سب کوایک گھان تا تو کہ تو کوئل راہ راست پر آجاؤ ہے ہیرا فرض ہم جھانا تھا ، اسے میں نے پورا کردیا، گھان تاروں گا ، تا آت نکر تم کوگل راہ راست پر آجاؤ ہے ہیرا فرض ہم جھانا تھا ، اسے میں نے پورا کردیا، اس میں بری الذکر ہوں

کوفه میں ابن زیاد کاوروداور پہلی تقری<sub>ر</sub> :

ال تهدیدا میر تقریر کے بعد ابن زیاد بھرہ ہے وفد روانہ ہوگیا۔ الل کوفہ حضرت حسین کے لئے چشم براہ تھا درآپ کے دول کے میں ہر باہر سے آنے والے کود کھے کرم حبابا بن رسول اللہ کا انرہ ولگاتے سے اس لئے ابن زیاد کوفہ میں جن جن راستوں سے گر را ہی نعرہ سنائی دیا ۔ ان کوئ کو جوش غضب سے لبرینہ وگیا اور سیدها جائے مسجد پہنچا اور گول کو جمع کر کے تقریر کی کہ ' باشندگان کوف! امیر الموشین نے جھے تمہارے شہرکا حاکم بنا کر بھیجا ہا ور مظلوم کے ساتھ انساف وطیح و منقاد کے ساتھ احسان اور نافر مان اور باغی کے ساتھ و کر انہر داروں کے ساتھ بیدرانہ شفقت سے پیش آئی گائی ن خالفوں کے لئے سم قاتل ہوں' ۔

کوفہ میں مسلم کا خفیہ سلسلہ بیعت :

اس اعلان سے مسلم گھبرا کے اور رات کواپ تیام گاہ نظل کراہلی بیعت کے ایک ہوا خواہ بانی بن عروہ فد جی کے یہاں پنیجے۔اب زیاد کے اعلان سے سب خوفزرہ ہور ہے تھے۔اس لئے ہانی کو پہلے سلم کو شہرانے میں تذبذب ہوا ہکن مجرز ناند مکان کے ایک محفوظ حصہ میں چمپادیا۔

حفرت سین کالیک براهای شریک بن اکورسلی جوایمره کالیک مقدرادر معزز شخص تحا۔ عبیداللہ بن نام دائی ہے۔ عبیداللہ بن نیام مہان بنایا اور سلم کے ساتھ تعمیر اللہ کے ساتھ تعمیر کے ساتھ تعمیر کے ساتھ تعمیر کے ساتھ تعمیر کے ساتھ کے اس معمرت سین کے حامیوں کی شغیر کا دونت شروع ہوگی اور ال کی بیت کا سلسلہ جاری ہوگیا۔

سوءاتفاق ای دوران بی شریک بیار پڑگیا۔ابن ذیاد کونجر ہوئی تو وہ عیادت کے لئے آیا۔ اس کے آنے کی خبرس کرشریک نے پہلے ہے اس کا قصہ چکانے کا بدوبست کرلیا اور سلم کوایک خفیہ مقام پر چھپا کر ہدایت کردی کدو موقع پاتے ہی نکل کرابن ذیاد کا کام تمام کردیں۔اس کے بعد بعر و کی مند ظا دفت تہمارے لئے خالی ہوجائے گی اورکوئی مزاتم باتی ندیے گا۔

ہانی نے اپنے کھر میں بیصورت تا پیندگی ،کین ٹریک نے اس قبل کو فرہی خدمت بتا کر ہانی

کو آبادہ کرلیا۔ اس کے بعد ہی عبید اللہ بن زیاد عیادت کے لئے آگیا اور دیر تک بیٹے ارہا ۔ بھر سلم نہ

فکلے، ٹریک نے اشارہ بھی کیا۔ عرکسی وجہ سے سلم نے جملہ مناسب نہ بجما اور این زیاد بھی کرفکل گیا۔

اس کی واپسی کے بعد شریک نے کہا بتم نے بوی بردی بردل سے کام لیا۔ سلم نے جواب دیا اقبل ہمارے

میز بان ہانی کو میصورت حال پہند نہ تھی دومرے رسول اللہ جھٹا کا بیفر مان کہ 'ایمان اچا تک جملہ سے

دوکتا ہے' ۔ اور اچا تک جملہ سلمانوں کے شایان شان نہیں۔ میرے پاؤس پیر لیٹا تھا۔ بہر حال مسلم

نے اپنی دینداری کی بنا پر این زیاد کے قبل کا بہترین موقع کھودیا۔ لیکن اس کے بعد بھی ان کا سلسلہ

بیعت بدستور برابر جاری رہا اور اٹھارہ ہزار اہلی کوفدان کے ہاتھ پر بیعت کر کے حضرت حسین کے ذمر ق

بانى ندجى كاقل

این زیادکوسلم کی تلاش می مرصرگر دیکا تھا، لیکن ابھی تک اے ان کا پید نہ چاتا تھا۔ آخر کاداس نے اپنے غلام معقل کو مراغ رسانی پر امود کیا۔ اس مسم کی خفیہ تحریکوں کا پید چلانے کے لئے بہترین مقام می تیکی کے کینکہ مجد میں ہرتم کے کوگ آتے ہیں۔ اس لئے بیفلام سیدها جامع مجد پہنچا۔ یہاں دیکھا کہ ایک شخص مسلسل نمازیں پڑھ دہا ہے۔ معقل نے نمازوں کی کثرت سے قیاس کیا ہیہ حضرت حسین کے حامیوں میں سے ہادداس کے پاس جاکر کہا ہیں شامی غلام ہوں مقدانے میرے دل شی الل بیت نبوی وفظ کی مجت وال دی ہے۔ میرے پاس تمن بزار درہم ہیں۔ میں نے سنا ہے

کہ یہال حفرت حسین " کا کوئی دائی آیا ہے۔ میں بی حقیر رقم اس کی خدمت میں نذر کے طور پر چیش کرنا

عابتا ہوں کہ وہ اس کوکسی کا رفیر میں صرف کریں۔ بیس کردائی نے سوال کیا ، مجد میں اور مسلمان بھی

ہیں ، تم نے خاص طور پر بچھ سے بیر دوال کیوں کیا؟ معقل نے جواب دیا ، آپ کے بشر و پر فیر کے آٹا ر

نظر آئے۔ معقل کی اس پُر فریب کفتگو ہے وہ محض دام میں آگیا۔ اس کومعقل کی حملہ جسمین "کا

چنانچاس ملاقات کے دومرے دن معقل اس دائی کے ہمراہ سلم کے پاس پہنچا اور تمن اردرہم پیش کر کے بیعت کی اور حالات کا پنہ چلانے کے لئے اظہار عقیدت و خدمت کے بہانے ان بی کے پاس ہے لگا۔ رات بعر سلم کے پاس بہتا اور دن کو این زیاد کے پاس جا کر مفصل رپورٹ پہنچا تا۔ بانی چونکہ مقتر آ دی تھے اس لئے این زیاد کے پاس آیا جایا کرتے تھے۔ لیکن جب ہے سلم کے مشن کے کادکن ہوگئے تھے، اس دقت سے پیاری کا بہانہ کرکے تا جانا ترک کردیا تھا۔

ایک دن ذیاد کے پاس محمد بن اضعف اورا ساء بن خارجہ آئے۔ ابن ذیاد نے ان ہے پوچھا ہائی کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا بیاد ہے۔ ابن ذیاد نے کہا ، کیے بیاد ہیں کدن جرائے درواذ ہے پر بیٹھے دہتے ہیں ، یدونوں بہاں ہوائی گئے ، تو ہائی ہوائے ۔ ان دونوں کے کہنے ہے ہائی ان کیا اور کہا کہم اماد ہوجائے۔ ان دونوں کے کہنے ہے ہائی ان کے ساتھ ہوگئے ۔ گرول میں چورتھا۔ ہی لئے قصر المارت کے پاس بینج کران کوخوف پیدا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس شخص ہوتا ہے۔ محمد بن اشعت نے اظمینان دلایا کوڈرنے کی کوئی دونہیں ، کہا کہ مجھے اس شخص ہوتا ہے۔ محمد بن اشعت نے اظمینان دلایا کوڈرنے کی کوئی دونہیں ، تم بری الذمہ ہو، اور ہائی کو اندر لے گئے۔ ابن ذیاد کوئرام خفیہ حالات کی فربر ہو چکی تھی۔ اس نے ہائی کو دیکھتے ہی ہے تھی۔ شعر بیڑھا :

ارید حباؤ ۵ ویرید قتلی عذابیک من خلیلک من مراو

''میں اس کوانعام دینا جا جا ہا ہوں جو جھے قل کرنا جا ہتا ہے۔ قبیلہ مرادے اپنے کی دوست کو معذرت کے لئے لا۔

ہانی نے یشعری کر پوچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ابن زیاد نے کہا مطلب پوچھتے ہو۔ مسلم کوچھیاتا، ان کی بیعت کے لئے لوگوں کو نفیہ جمع کرنا، اس سے بڑھ کر تعلین جرم اور کیا ہوسکتا ہے۔ ہائی نے اس الزام سے انکار کیا۔ ابن زیاد نے اس وقت معقل کوطلب کیا اور ہائی سے کہا اسے بہتا نے مور معقل کود کی کر ہائی ہے کہا ہے کہ جیسے میں ہو۔ معقل کود کی کر ہائی کے ہاتھوں کے طوطے اُڑ گئے۔ اب وہ بجھ گئے کہ بیا شیعیت کے بھیس میں جاسوی کر رہا تھا۔ اس بینی شاہد کے سامنے انکار کی کوئی مخیائش نہتی ، اس لئے صاف صاف اقرار کر لیا کہ آپ بھی گئے ہیں۔ لیکن فعال کو ہا یا نہیں تھا اور کل واقعہ مجھے جی بیان کر کے دعدہ کیا کہ آپ بھی جا کر انہیں ایپ کھر سے فکا لے دیتا ہوں اور نکال کروا پس آتا ہوں۔ لیکن ابن زیاد نے اس کی اجازت نہ دی اور کہا کہ فعدا کی قتم میں اور نہیں جاسکتے جب تک مسلم یہاں نہ آجا میں۔ ہائی نے جواب ویا نہیں ہوسکتا۔ خدا کی تم میں ایپ مہمان اور پناہ گزین وقل کے لئے بھی تہمار سے دالئیں کروں گا۔ یہ جواب من کرابن زیاد بیتا ہو گیا اور اس زور سے ہائی کو بید مارا کہ ان کی ناک بھٹ گئی اور ابروکی ہڑی ہوئے اور آئیس ایک گھر میں ڈلواویا۔

ادهرشہریس بیافواہ چیل گی کہ ہائی قبل کردیئے گئے۔ بیافوہ س کہ ہائی کے براراں کی تعدادیش تصرامارت پڑوٹ پڑے اور انتقام انتقام کانعرہ لگانے گئے۔ بینازک صورت دیکھ کراہن زیاد بہت گھبرایا اور قاضی ہے کہا آپ ہائی کواپئی آ کھے۔ دیکھ کر ہائی کے قبیلہ والوں کوالحمینان دلاد یجئ کہ دو قبل نہیں گئے گئے۔ ہائی اپنے قبیلہ والوں کا کہ دو قبل نہیں گئے گئے۔ ہائی اپنے قبیلہ والوں کا شورو ہنگامہ من رہے تھے۔ قاضی کود کھو کر کہا ہے آوازی میر بھیلہ والوں کی معلوم ہوتی ہیں۔ آئیس آپ صرف انتا پیام پہنچا دیجئے کہ اگر اس وقت ان لوگوں میں سے دی آدی بھی آجا کی تو میں جھوٹ سکتا ہوں گئی تا تھی شرخ کے ساتھ جاسوں لگا ہوا تھا۔ اس لئے وہ یہ پیام نہ پہنچا سکے اور بی غدیج کو ہائی کی زندگی کا لیقین دلاکروا پس کردیا۔

ر من مادي رويوني : ابل كوفه كي غداري اور مسلم كي رويوشي :

مسلم بن عقیل نے ہائی کے قبل کی افواہ می تواپ اٹھارہ ہزار آدمیوں کے ساتھ تصرابارہ پر مملکہ بن عقیل نے ہائی کے قبل کی افواہ می تواپ کے اس موٹ بچاس آدمی تھے۔ ۲۰ پولیس کے آدمی اور ۲۰ عما مدکوفہ ان کے علاوہ مدافعت کی کوئی قوت نہ تھی۔ اس لئے اس نے محل کا بھا تک بند کرالیا اور لوگوں سے کہا کہتم لوگ نکل کراپ اپنے اپنے قبیلہ والوں کو تہدید تو نیف طبع اور لا کی کے ذریعہ جس طرح بھی ہوسے مسلم کے ساتھ سے علیجہ وکر دواور تما مدکوفہ کو تھکم دیا بھرچست پر چڑھ کر بیاعلان کریں کہ اس وقت جو خص امیر کی اطاعت کرے گائی کوانعام واکرام دیا جائے گا، جو بغاوت کرے گائی کونہایت عملین سرزادی جائے گی۔ عمل مدکوفہ کے سہرے سے ساتھی منتشر ہوگئے۔ شہر کے عقین سرزادی جائے گی۔ عمل مدکوفہ کے سہر کے علید سے ساتھی منتشر ہوگئے۔ شہر کے عقین سرزادی جائے گی۔ عمل مدکوفہ کے اس اعلان پر مسلم کے بہت سے ساتھی منتشر ہوگئے۔ شہر کے عقین سرزادی جائے گی۔ عمل مدکوفہ کے اس اعلان پر مسلم کے بہت سے ساتھی منتشر ہوگئے۔ شہر کے عقین سرزادی جائے گی۔ عمل مدکوفہ کے اس اعلان پر مسلم کے بہت سے ساتھی منتشر ہوگئے۔ شہر کے علید میں مدل کے بہت سے ساتھی منتشر ہوگئے۔ شہر کے ساتھ کی جائے گیا کہ میں مدل کے بہت سے ساتھی منتشر ہوگئے۔ شہر کے ساتھ کی میں مدل کے بہت سے ساتھی منتشر ہوگئے۔ شہر کے میں مدل کے بہت سے ساتھی منتشر ہوگئے۔ شہر کے میں مدل کے بہت سے ساتھی منتشر ہوگئے۔ شہر کے ساتھ کی میں مدل کر اس کے بہت سے ساتھی منتشر ہوگئے۔ شہر کے سے ساتھی منتشر ہوگئے۔ شہر کے ساتھ کو سے کو سے کو سے کو سے کر بیاں میں مدل کر بیاں میں میں مدل کے بہت سے ساتھی منتشر ہوگئے۔ شہر کو سے کو سے کو سے کو سے کو سے کا سے کہ کر مدل کے بہت سے ساتھی میں میں مدل کو سے کا سے کر سے کیا ہوگئی کو سے کو سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کو سے کر س

لوگ آئے متصادرا ہے اعزہ واقربا کو لے جاتے تھے۔اس طرح چھٹے چھٹے مسلم کے ساتھ کل ۱۳ وی رہ گئے۔ جب انہوں نے کوئی حامیان حسین "کی میفداری دیکھی تو کندہ کے کلے کی طرف چلے گئے اور یہاں باقی ماندہ تیسوں آ دمیوں نے بھی ایک ایک کرے ساتھ چھوڑ دیا اور مسلم تین تنہا رہ گئے۔ اس کسمیری کی حالت میں کوفد کی گلیوں کی خاک چھانے اور تھوکریں کھاتے ہوئے طوعہ نامی ایک عورت کے دروازے پر پہنچے۔اس عورت کا لڑکا بال شورش پہندوں کے ساتھ نکل گیا تھا۔ وہ عورت اس کی واپسی کا انتظار کر دری تھی۔

مسلم نے اس کے درداز ہے پر بینی کر پانی مانگا۔ اس نے پانی پایا۔ پانی پلانے کے بعد کہا
اب جا وَاپناراستاد لیکن مسلم جاتے تو اب کہاں جاتے ،ان کے لئے کوئی جائے پناہ باقی ندرہ کئی تھی۔
اس لئے وہ من کر خاص وش ہوگئے۔ عورت نے پھر دو تعن مرتبہ کہا۔ تیسری مرتبہ سلم نے جواب دیا کہ
میں اس شہر میں پردی ہوں ،میراکوئی گھر اور میر ہے اقربا یہاں نہیں ہیں۔ اسی حالت میں تم میر ہاتھ پھے ماک کر کئی ہوں ، موراکوئی گھر اور میر ہے اقربا یہاں نہیں ہیں۔ اسی حالت میں تم میر ہاتھ پھے ماکوک کر کئی ہو؟ عورت نے بوجھا کہ وہما کہ بوڑھی مال نے مال کو مکان کے ایک خاص حصہ میں زیادہ آتے جاتے دیکھا تو سب پوچھا کہ بوڑھی مال نے بہلے تو چھپایا ، لیکن جب جئے نے زیادہ اصر ادکیا تو راز داری کا وعدہ لے کے تبادیا۔

مسلم کی گرفتاری : جب ے سلم بانی کے گھرے نکلے تھے،ای دنت سے این زیادان کی تاش میں معروف

جسعورت کے گھریٹل مسلم رو پوش تھے،اس کے لڑکے کوعلم ہو چکا تھا، این ذیاد کے اعلان سے دہ گھبرا گیا،ادر دوسرے دن صبح کواس نے عبدالرحلٰ بن محد سے تذکرہ کیا کہ مسلم ہمارے گھریش رو پوش ہیں عبدالرحلٰ نے تصرامارۃ ہیں جاکرا پنے باپ کواطلاع دی،اس نے ابن زیاد سے کہدیا، اس طرح مسلم کا پہتا چل گیا۔ این زیاد نے اُسی وقت سر آدمیوں کا ایک دسته سلم کی گرفتاری کے لئے بھیج دیا۔ دستہ کی آمد کا شورس کر مسلم مجھ کے ایکن مطلق خوفردہ نہ ہوئے ، اور تن تنہا پورے دستہ کا نہایت شجاعت و بہادری کے ساتھ مقابلہ کر کے انہیں گھر ہے باہر کردیا ، بیلوگ چرد یلا کر کے اندر گھے ، مسلم نے پھر نکال باہر کیا کہ است میں بکیر بن تمران نے مسلم کے چہرہ پراییا واد کیا کہ او پرکا ہوٹ کٹ گیا، اور سائے کے دو دانت ٹوٹ گئے ، لیکن اس حالت میں بھی مسلم نے اس محف کو نہایت بخت زخی کردیا ، اس کے زخی ہوتے بی باقی ۲۹ آدمی مکان کی جہت پر چڑھ کے اور او پر سے مسلم کے و پرآگ اور پھر برسانے لگے مسلم نے بیر دلی دیمی تو گلی میں نکل آئے اور بڑا پر زور مقابلہ کیا۔

شامی دستہ کے امر تحد بن افعد نے کہا کہ تنہا کب تک مقابلہ کروگے، جان دینے سے
کیا فاکدہ میں تہمیں امان دیا ہوں ہر ڈال دو، ادراپنے کو برکار ہلاک نہ کرو مسلم نے اس کے جواب
میں نہایت بہادراندر جزیر عا، کیکن تحد بن افعد نے یقین دلایا کہ تہمادے ساتھ کوئی فریب نہ کیا
جائے گا، مقابلہ سے باز آ جاؤ مسلم زخموں سے چور ہو چکے تقے، مزید مقابلہ کی طاقت باقی نقی،
اس لئے مکان کی دیوار سے فیک لگا کر بیٹھ گئے تحد بن افعد نے پھرامان کی تجدید کی، کیکن عمر دائن عبیداللہ سلمی نے اسے تسلیم کے اور شام کی سواری کے لئے اور نے تک مہیا نہ کیا، ور مسلم کی سواری کے لئے اور نے تک مہیا نہ کیا، چنا نچہ اس خستہ حالت میں ان کو نچر بر سوار کر کے تلوار چھنے کے توار چھنے سے مسلم کواپئی زندگ سے مایوی ہوگئی،
اور بادید و برنم کہا، یہ بہلا دھوکا ہے۔

محرین اشعث نے مجراطمینان دلایا ایکن مسلم بہت مایوں تھے، بولے اب امان کہاں ،اس کی طرف آس بی آس ہے، عمر دائن عبید اللہ نے اشکیاری پر طعند دیا ، کہ خلافت کے مدعی کومصائب ہے گھبرا کر دونانہ جا ہے۔مسلم نے کہا

" شن اپ لئے نمیں روتا ہوں ، بلک اپ مگر والوں کے لئے روتا ہوں جوتمہارے بہاں آرے ہیں، حسین کے لئے روتا ہوں '۔ آرے ہیں، حسین کے لئے روتا ہوں '۔

پر تحد انتاکام کرتا کو میری حالت کی خرکر کے یہ بیام بھی ادیا کہ میں ہے ہو سے تو میرے بعد انتاکام کرتا کہ حسین گومیری حالت کی خرکر کے یہ بیام بھی ادر انتاکام کرتا کہ حسین گومیری حالت کی خرکر کے یہ بیام بیام فرد الوں پر ہرگز ہرگز اعتاد نہ کریں می موسکے گا ۔ یہ بیام ضرور پہنچاؤں گا۔ جمہ بن افعد نے بید عدہ پورا بھی کیاجس کاذکر آئندہ آئے گا۔

مسلم کوامان دینے کے بعد محمد بن اضعت انہیں قصرا مارت میں لایا ،اور این زیاد ہے کہا کہ میں مسلم کوامان دے چکا ہول الیکن این زیاد نے اسے تنکیم نیس کیا ،اور کہاتم کوامان دینے کا کیا اختیار تھا، میں نے تم کو صرف گرفآد کرنے کے لئے بھیجا تھا۔ اس کی ڈانٹ سن کر محمد بن اضعت خاموش ہو گئے۔

مسلم بہت پیاے تھے،قصرِ امارت کے بھائک پر ٹھنڈا پانی نظر پڑا،اسے مانگا۔مسلم بن عمروبا پلی نے جواب دیا، دیکھتے ہوکتنا ٹھنڈا پانی ہے۔لیکن اس میں ہے تم کوایک قطرہ بھی نہیں ہل سکتا ہم کواس کے بوش آتش دوزخ کا کھولتا ہو پانی پلایا جائے گا۔ اس کے اس کہنے پر مسلم نے بوچھاتم کون ہو؟ ابن عمرو نے جواب دیا، میں وہ ہوں جس نے حق کواس وقت پہچاتا، جب تم نے اسے چھوڑ دیا،اورا مت مسلمہ اورامام وقت کا خیرخواہ رہا۔ جب تم نے ان کے ساتھ گھاٹ کی اور اس کا مطبع و منقادر ہا، جب تم نے سرکشی کی۔ میں مسلم بن عمروہوں۔

مسلم بن عقیل نے بیہ جواب بن کر کہا، تیری مال تھے روئے ، تو بھی کس قدرسنگ دل، قسی القلب ، ظالم اور درشت خو ہے۔ بللہ کے نیچ تو جھ سے زیادہ کھو لتے ہوئے پانی اور واکی دوزخ کا ستحق ہے۔

ابن زیادے گفتگواور عمر بن سعدے وصیت

مسلم بن عمروادرمسلم بن عقبل کی اس تلخ گفتگو کے بعد ایک نرم دل نے پانی کا پیالہ لیا ، گرزخموں کی کثرت ہے مسلم کا ہرموئے بدن خونتا پہ فشاں ہور ہا تھا۔ اس لئے جیسے بی گلاس منہ ہے لگاتے تھے بخون سے بحر جا تا اور مسلم اسے ہٹا لیتے ۔ تیسر می مرتبہ گلاس لیوں سے لگاتو دودانت جومقا بلہ میں اُ کھڑ گئے تھے اور خفیف سے ایکے ہوئے تھے ، گلاس کی تھیں لگتے بی اس میں روگئے ۔ مسلم نے گلاس لبول سے بٹالیا اور کہا خدا کا شکر ہے ، یانی بیٹا قسمت میں ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی ۔

غرض ای طرح تشداب این زیاد کے سامنے پیٹن کئے گئے۔ مسلم نے قاعدہ کے مطابق این زیاد کو سلام میں نہا کہ اگر وہ آل کرنا چاہتے ہیں تو سلام میں کرتے ؟ کہااگر وہ آل کرنا چاہتے ہیں تو سلام میں کردں گا اور آئی کا ارادہ نہیں ہے تو بہت ہے سلام لیس کے۔ این زیاد بولا ، اپنی عمر کی متم ضرور آل کروں گا اور آئی ۔ سلم نے کہا اگر آل ہی کرنا ہے تو پھر کروں گا۔ مسلم نے کہا اگر آل ہی کرنا ہے تو پھر این زیاد نے یہ درخواست قبول کر لی۔ اس ایک کی قبیلہ والے ہے کچھ وصیت کرنے کی مہلت وو۔ این زیاد نے یہ درخواست قبول کر لی۔ اس وقت مسلم کے قربی اعز وہ میں عمر بن سعدیا س تھا۔

مسلم نے اس سے کہا ہی تم سے ایک داز کی بات کہتا ہوں رعمر بن سعد نے سننے سے انکار کیا۔ اس کے انکار پرابن زیاد نے برغیرت دلائی کہاہے این مکم کو مایوں ندکرنا چاہئے ۔

اس کے غیرت دلانے عمر بن سعد مسلم کے پاس گیا۔ انہوں نے وصیت کی کہ میں نے کوفہ میں سات درہم قرض لئے تصمیر سے بعد انہیں ادا کر نااور میری لاش نے کر ڈن کر دینا۔ حسین " آر ہے ہوں گے ،ان کے پاس آ دمی بھیج کر داستہ سے واپس کر دینا۔ ابن سعد نے ابن زیاد سے ان وصیتوں کے بارے میں بوچھا۔ اس نے کہا جو وصیت مال کے متعلق ہے ،اس کے بارے میں تم کو پورااختیار ہے ،جیسا جا ہوکرو۔

حسین کے بارے میں میراطرز عمل میہ کداگردہ میہاں نہ آئیں گرتو میں خواہ تو اوان کا تعاقب نہ کراؤں گا اور اگرا گئے تو چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ البتد لاش کے بارے میں تہراری سفارش نہیں کے بیس کی جاسکی لاش ہرگز اس طرز عمل کی مستحق نہیں ہے۔ اور ایک روایت یہ ہے کدائش کے متعلق بھی اس نے کہا کہ تی کرنے کے بعد ہمیں اس سے بحث نہیں کرائی کے ساتھ کیا کہا جائے گئے۔

مسلم اورا بن زیاد کا آخری مکالمه اور شهادت:

اس وصیت کے بعد مسلم دوبارہ پھراین زیاد کے سامنے لائے گئے اور ان دونوں

ش بيم كالميهوا:

این زیاد: لوگ پس بی تحدو تفق تھے تم ان شی آخر قد اورا خلاف ڈلوانے اورا پس بی اڑائے ؟ مسلم: یوناف واقعہ ہے۔ بی ہرگز اس مقصد کے لئے نہیں آیا، بلکہ کوفہ والوں کا خیال تھا کہ تمہارے باپ نے ان کے بزرگوں اور نیک لوگوں کوئل کیا، اور ان کا خون بہایا اور اسلامی فلافت کو چھوڈ کر قیصر و کسریٰ کا ساطر زعمل افتیار کیا۔ اس لئے ہم یہاں قیام عدل اور کتاب اللہ کے احکام کی دعوت کے لئے آئے۔

ا بن زیاد: (یه چونیس س کر غضبتاک ، و گیا تھا ، بولا) فاس تیرے منہ سے بید دعویٰ زیب نہیں دیتا۔ کیا تو جب مدینہ بیل بادہ نوشی کرتا تھا ، اس وقت ، ہم یہاں عدل و کتاب پر عمل کی دعوت نہیں دیتے تھے ؟

ل سطبری کی دوایت ہے۔ و نیووری کامیان ہے کہ مربن سعدتے ستمام وسیس نمایت خوش سے کی اور ان کے پورا کرنے کا پخت وعدہ کیا۔ علم کی مبلدے میں ۲۲۵\_۲۲۵

مسلم: شن شراب بیتیا تھا؟ خدا کی تیم خوب جانتا ہوں کہ تو جھوٹ بول رہا ہے اور بغیر علم کے اتہا م لگا تا ہے۔ جسیا تو نے بیان کیا ، میں و بیا نہیں ہوں۔ مجھ سے زیادہ شراب نوشی کا وہ ستحق ہے ، جس کے ہاتھ خون سے آلودہ ہیں ، جو خدا کی حرام کی ہوئی جانوں کو لیتا ہے اور بغیر قصاص کے لوگوں کو آل کرتا ہے۔ حرام خون بہا تا ہے ، جمض فی اتی عداوت ، غصہ اور سوئے خن پرلوگوں کی جان لیتا ہے اور پھران ستم آرائیوں پراس طرح لہو ولعب میں مشغول ہے گویا اس نے کچھ کیا ہی نہیں۔

ا بن زیاد : فاس تیرے نفس نے تحقیم ایسی چیز کی تمنادلائی، جس کا خدانے تحقیم افل شیم جماء تیری آرزو بوری شہونے دی۔

ملم: عراس كاكون الل تفا؟

ابن زياد: اميرالمونين بزيد!

مسلم: برحال من فداكاشكر ب،وه بهار مادرتهار عدرميان جوفيملكرد ي

ابن زياد : معلوم بوتا بيتم خلافت كواپناحق مجهة مو ؟

ملم: خيال عن بيس بلكداس كايقين -

این زیاد: اگر میں تم کو اس بُری طرح قتل نه کروں که تاریخ میں اس کی کوئی مثال نه مطح تو خدا جھے قبل کرے۔

مسلم : بےشک اسلام میں تم کوائی نی مثالوں کے قائم کرنے اور نی بدعات کے جاری کرنے کا حق ہے، جواس میں نہیں ہیں ۔ تم کو خدا کی تم ! تم یُرے طریقہ سے آل کرنا، یُرے طریقہ سے مثلہ کرنا اور خبث سرت کی ایک یُر انی کو بھی نہ چھوڑ نا۔ ان یُر ائیوں کا تم سے ذیادہ کوئی مستحق نہیں ہے۔
مستحق نہیں ہے۔

ید دندان شکن جواب من کر ابن زیاد بالکل ہے قابوہو گیا۔اور سلم "جسین" علی ،اور عقیل پر گالیوں کی بوچھاڑ کردی۔گالیاں برسانے کے بعد سلم " کو پانی پلوا کر جلادوں کو تھم دیا کہ آئیں گل کی بالائی منزل پر لے جا کرفل کردہ ،اور قل کرنے کے بعد ان کادھڑ نیچے بھینک دو۔

مسلم "ف ال قل ب گنائ كے خلاف ايك باراحتجاج كيا ليكن كون سفف والا تھا۔ آخر من ابن زياد في يدخدمت ال مخص كريروكى ، جس كومسلم في زخى كيا تھا۔ تاكده وانتقامى جذب كے ساتھ انہيں قتل كرے۔ چنانچہ فيخص مسلم كومقتل كى طرف لے جلا۔ اس وقت مسلم "كى زبان ريكبسر، استغفارادر المائكدادروُسل پردرود وسلام جارى تے اور ساتھ ساتھ كہتے جاتے تھے كە" خدايا مير بعد اوران اوگول كيدرميان آوى فيعلدكر، جنبول نے جمكود موكدديا، تجلايا اور ذكيل كيا" ..

جلاد نے مقام قبل پر لے جا کر گردن ماردی اور سر کے ساتھ دھڑ بھی نیچے بھینک دیا۔اس در دنا کے طریقتہ پر حضرت حسین "کاایک نہایت قوی باز داوٹ گیا گے۔

حضرت حسین کی سفر کوفید کی تیاریاں اور خیرخواہوں کے مشورے:

یادہوگا کہ سلم کو حفر ت سین آنے کوف کے حالات معلوم کر کے اطلاع دینے کے لئے بھیجا تھا۔ یعی معلوم ہو چکا ہے کہ سلم جب کوف آئے تھے تو یہاں کے باشدوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا اور افغارہ ہزار کو فیوں نے حفرت سین کی کا خلافت اور ان کی حمایت میں جنگ کرنے پر بیعت کی تھی۔ مسلم نے گرفتاری کے قبل ان ظاہری حالات کود کھی کر حفرت حسین کا کو کھی بھیجا تھا کہ سارا شہر آپ کا ختظر ہے فوراً تشریف لائے۔

حضرت حسین فی بین با کرسفری تیاریال شروع کردیں۔اس وقت آپ کو کوفیہ کے نظے حالات کی کو کی اطلاع نہ ہوئی تھی۔ مام الل مکدوریہ نے کو فیوں کی غداری اور بے وفائیوں سے واقف تھے۔ حضرت علی اور حسن کے ساتھ ان او کوں نے جو پچھکیا تھا، وہ نگا ہوں کے سامنے تھا۔اس لئے کسی نے بھی حضرت حسین کا کوفہ جانا پندنہ کیا۔ جب آپ کی تیاریوں کی خبر مشہور ہوئی تو تمام ہوا خواہوں نے آپ کورو کئے کی کوشش کی اور عالبًا سب سے پہلے عمر وہن عبد الرحمٰن نے آکر عرض کیا۔

میں نے سنا ہے آپ حوال جارہ ہیں۔ اگریٹی ہے ہو آپ ایسے شہر جارہ ہیں، جہاں دوسرے کی حکومت ہے اور دہاں اس کے امراء و محال موجود ہیں۔ جن کے قبضہ میں بیت المال ہے۔ عوام دنیا اور دولت کے بندے ہیں۔ اس لئے مجھے خوف ہے کہ جن لوگوں نے آپ کی مدد کا دعدہ کیا ہے، وہی آپ سے لڑیں گے۔ حضرت حسین نے عمر و بن عبد الرحمٰن کے ہمدردانہ مشورہ کا مخلصانہ شکر میادا کیا۔

ان کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس آئے اور پوچھا ابن عم! لوگوں میں بیخرگرم ہے کہ تم عراق جارہے ہو، کیا یہ حصح ہے؟ حسین نے جواب دیا، ہاں۔انشاء اللہ دوایک دن میں جاؤں گا۔ ابن عباس نے کہا'' میں تم کو خدا کا واسطہ دلاتا ہوں ،اس راہ ہے باز آؤ۔ ہاں اگر عراقیوں نے شامی حاکم کوئل کر کے شہر پر قبضہ کرلیا ہواورا پے دشمنوں کو وہاں سے نکال دیا ہو،

تو بخوشی جاؤ۔ لیکن اگر عراقیوں نے تم کو الی حالت میں بلایا ہے کہ ان کا حاکم موجود ہے ، اس کی حکومت قائم ہے ، اس کے ممال خراج وصول کرتے ہیں تو یعین ما تو کہ انہوں نے تم کو تھٹا دیگ کے لئے بلایا ہے۔ جھے کو یعین ہے کہ یہ سب تم کو دحوکہ دے جا کیں گے ، تم کو جھٹلا کیں گے تمہاری مخالفت کریں گے اور تہمیں بے یارو مددگار چھوڑیں گے ، اور جب تمہارے مقابلہ کے لئے بلائے جا کیں گے تو تمہارے سب سے بڑے دشمن جارت ہوں گے ' حضرت سین نے فرمایا ''میں استخارہ کروں گا دو کیکھوں کیا جواب ملتا ہے''۔

ابن عبال کے بعد ابن ذہیر " آئے۔ انہوں نے معلوم کرکے کہ عراقی پورے طور پرآپ کی امداد کے لئے آبادہ ہیں، پہلے کوف جانے کامشورہ دیا۔ لیکن پھراس خیال سے کہ اس سے حضرت حسین " کوکوئی بدگمانی نہ بیدا ہوا۔ یہ صورت پیش کی کہ اگر آپ جبازی بیس رہ کر حصول خلافت کی کوشش سیجے تو ہم سب بیعت کر کے آپ کی عدد کریں گے درآپ کے فرخواہ دہیں گے۔

حضرت حسين في فرمايا ، يل في الله بزرگوار سے به صديم كى بك "حرم كاليك ميندُ ها ہے ، جس كى وجہ سے اس كى حرمت اُٹھ جائے گن"۔ يلى چاہتا ہوں كه يلى وه ميندُ ها نه بنون" ـ اس كے بعد ابن زبير في خضرت حسين سے بہت اصرار كيا كه آپ حرم يلى بينے رہيے ، باقى كام بلى انجام دوں گا ليكن حضرت حسين في جواب ديا كه اگر يلى حرم سے ايك بالشت بھى باہر تل كيا جاؤں تو وہ جھے حرم بلى تل ہونے سے ذيادہ بند ہے اور كى طرح حرم يلى قيام كرنے برآ مادہ نہ ہوئے ۔

اس کے بعد دوسرے دن پھر اہن عباس "آئ اور کہا" ابن عم میرادل نہیں مانیا ،صبر کی صورت بنانا چاہتا ہوں۔ گرھیقة صرفہیں کرسکا۔ جمعے اس راستہ میں تہماری ہلاکت کا خوف ہے۔ عراقیوں کی تو مفر بی ہے۔ تم ہرگز ان کے قریب نہ جاؤ۔ مکہ بی ش رہو تم اہل، تجاز کے سردار ہو۔ اگر ان کا یہ دو وی تیجے ہے کہ دو دو آئی تمہیں بلانا چاہتے ہیں تو ان کو کھو کہ پہلے دو اپ و شمنوں کو نکال دیں۔ پھر تم جاؤ لیکن اگر نہیں رکتے اور یہاں سے جانا بی پراصرار ہے تو بحن چلے جاؤ۔ دو ایک وسیع ملک ہے ، دہاں قلع ادر کھا ٹیاں ہیں۔ تمہارے باب کے حامی ہیں اور بالکل الگ تعملگ مقام ہے۔ تم اس گوشتہ عافیت میں بیٹے کر لوگوں کو دعو تی خطوط تھواور ہر طرف اپ دعا تا بھیجو، جھے کو امید ہے کہ اس طرح اس دعا قیسیو، جھے کو امید ہے کہ اس

ا اس لے كر خلافت كرى جو موسكتے تھے،ان يس سابن ذيبر مجى تھے۔

ریک کر حفرت حسین کے فرمایا، جھ کویقین ہے کہ آپ میر نے فیق ناصح میں لیکن اب تو میں ادادہ کر چکا ہوں۔ حضرت ابن عباس جب بالکل مایوں ہو چکے تو فرمایا ، اچھا' اگر جاتے ہو تو عورتوں ادر بچوں کوساتھ نہ لے جاؤ۔ جھ کوخطرہ ہے کہ تم بھی حضرت عثمان "کی طرح اپنے بچوں ادر عورتوں کے سامنے نقل کر دیئے جاؤادرو ہ فریب دیکھتے رہ جا کیں "۔

لیکن کار کنان قضا وقد رکو پکیرا در بی منظور تھا۔اس لئے ابن عباس " کی ساری کوششیں نا کام ثابت ہو کیں اور حفزت حسین " کسی بات پر رضامند نہ ہوئے !۔

پھر ابو بکر بن حادث نے آکر عرض کیا کہ" آپ کے والد ماجد صاحب اقتدار تھے۔ان کی طرف مسلمانوں کا عام رجیان تھا،ان کے احکام پر سر جھکاتے تھے۔شام کے علاوہ تمام ممالک اسلامیہ ان کے ساتھ تھے۔اس انٹر واقتدار کے باوجود جب وہ معاویہ کے مقابلہ میں نکلے تو دنیا کی طمع میں لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڈ دیا۔ تنہا ساتھ چھوڈ نے پراکتھائیس کیا، بلکہ ان کے شخت مخالف ہو گئے اور خدا کی مرضی پوری ہوکر رہی۔

ان کے بعد محراقیوں نے آپ کے بھائی کے ساتھ جو پچھ کیا وہ بھی آپ کی نگاہ ش ہے۔ان تجربات کے بعد بھی آپ کی نگاہ ش ہے۔ان تجربات کے بعد بھی آپ ان اللہ کے وشمنوں کے پاس اس امید پر جاتے ہیں کہ وہ آپ کا ساتھ دیں گے۔شامی آپ سے نیادہ مستعداور مضبوط ہیں ،لوگوں کے دلوں ش ان کارعب ہے۔ یا در کھیے کہ آپ کے پہنچتے ہی شامی کو فیوں کو طبح دلا کر تو ڑ لیس گے اور بہن دنیا فورا این سے ل جا کیں گے اور جن لوگوں کو آپ کی جب کادیو کی ہے اور جنہوں نے مدد کا وعدہ کیا ہے، وہی لوگ آپ کو چھوڑ کر آپ کے دشمن بن جا کیں گے۔ ابو بکر حارث کا بیٹر زورات دلال بھی حضرت سین کے عزم مواسح کو بدل نہ کا۔

آپ نے جواب دیا ، خدا کی مرضی پوری ہو کر دے گی<sup>تا</sup>۔ اس کے بعد حضرت ابن عمر "اور دوسر ے خاص خاص ہوا خواہوں نے رو کنا جاہا ، کیکن قضائے الٰہیٰ نبیس ٹل سکتی تھی۔

مكه على وان الل بيعت كى روائلى اور بواخوا بول كى آخرى كوشش:

غرض ترویہ کے دن ذی المجہ بعد ہوکا کاردانِ الملِ بیعت مکہ سے روانہ ہوا۔ عمر و بن سعید عاص اُموی حاکم مکہ کے سواروں نے روکنے کی کوشش کی ۔ لیکن حضرت حسین ؓ زبروی آگ برجتے چلے گئے اور تعصم پیچی کرمزید اُونٹ کرایہ پر لئے اور بڑھتے ہوئے صفاح پہنچے۔ یہاں فرزوق شاعرطارآب نے اس عراق کے حالات پوجھے۔اس نے کہا،آپ نے ایک باخر فض سے حال پوچھا ہے۔ لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، لیکن کوارین نی اُمیہ کے ساتھ ہیں۔ قضائے اللی آسان سے اُرقی ہے۔ آپ نے س کر فرایا ہم نے بچ کہا " فلہ الامو یفعل مان سے اُرقی ہوا تو اس کے فتا و کے ل یوم ربنا فی شان " اگر فدا کا حکم ہمارے موافق ہوا تو اس کی نوتوں پراس کے شکر گرارہوں کے شکر گراری میں وی دوگار ہاور فدا کا فیصلہ ہمارے فلاف ہوا تو بھی ہماری نیت فق اور تھوں کے بوجو اُل آگے ہوجو اُل

راستہ میں عبداللہ بن جعفر کا خط طاکہ میں خدا کا داسطہ دلاتا ہوں ، میرا خط ملتے ہی فور الوث آئے۔ جھے ڈرے کہ جہال آپ جارہے ہیں ، دہال آپ کی ہلاکت اور آپ کے الل بیت کی بربادی ہے۔ اگر خدانخواستہ آپ ہلاک ہوگئے تو دئیا تاریک ہوجائے گی۔ آپ ہدایت ، یا بوں کاعلم اور مومنوں کا آسراہیں۔ آپ سفر میں جلدی نہ کیجئے۔ خط کے بعد ہی میں بھی پنچا ہوں۔

اس خط کے بعد عبداللہ نے عمرو بن سعید حاکم مکہ کہا کہ وہ اپنی جانب ہے بھی ایک خط کے واپس بلا لے عمرو بن سعید نے کہا ہم مضمون لکھ دو بیس اس پرمہر لگادوں گا۔ چنا نچیہ عبداللہ نے عمروکی جانب سے حسب ذیل خط لکھا:

" بیس خدا ہے دعا کرتا ہوں کہ دوتم کوائل راستہ ہے پھیرد ہے، جدهرتم جارہے ہو۔ بیس نے سنا ہے کہ تم عراق جاتے ہو۔ بیس تم کو خدا کا واسطہ دلاتا ہوں کہ افتراق اور انشقاق ہے باز آؤ، اس بیس تمہاری ہلا کت ہے۔ بیس تمہار ہے پاس عبداللہ بن جعفراورا ہے بھائی کو بھیجتا ہوں ۔ تم ان کے ساتھ ولوٹ آؤ، بیس تم کو امان ویتا ہوں اور تمہار ہے ساتھ صلہ رحمی اور بھلائی ہے جیش آؤں گا۔ تمہاری مدد کروں گا۔ تم میرے جوار بیس نہایت اطمینان اور راحت کے ساتھ وہوئے۔ اس تم رہے کے ساتھ وہوئے۔ اس تم رہوئے۔ اس ت

عمرونے تحریر پراپی مہر کردی اور عبداللہ بن جعفر اور کیلی بن عمر دونوں اس کو لے کر حضرت حسین کے پاس گئے۔ حضرت حسین نے اسے پڑھا، اور فر مایا کہ 'میں نے خواب میں رسول اللہ تھا تھا۔
کی زیارت کی ہے، اس میں آپ نے جھے ایک تھم دیا ہے، میں اس تھم کو پورا کروں گا، خواہ اس کا مجبد سے موافق نکلے یا مخالف' و عبداللہ اور یکی نے بوجھا، کیا خواب تھا فرمایا، میں نے اسے نہ کسی سے بیان کی سے بیان کیا ہے اور نہ مرتے دم تک بیان کروں گا۔ اس گفتگو کے بعد عمرو بن سعید کے خط کا

جواب لکھا کہ 'جوخص اللہ عراج جل کی طرف بلاتا ہے جمل صالح کرتا ہے اور اپنے اسلام کامعترف ہے ،
وہ خدااور اس کے دسول سے اختلاف کیوں کر کرسکتا ہے۔ تم نے جھے امان ، بھلائی اور صلہ رحی کی دعوت
دی ہے۔ ''لیس بہترین امان اللہ تعالیٰ کی امان ہے۔ جوخص دنیا میں خدا سے نہیں ڈرتا ، خدا قیامت کے دن اس دن اس کو امان نہیں دےگا'۔ اس لئے میں دنیا میں خدا کا خوف چاہتا ہوں ، تا کہ قیامت کے دن اس کی امان کا مستحق رہوں ۔ اگر خط ہے تمہاری نیت واقعی میرے ساتھ صلہ تری اور نیکی کی ہے تو خدا تم کو دنیا اور آخرت دونوں میں جزائے نیر دے'' کے واللام

ابن زیاد کے انتظامات اور حضرت حسین کے قاصد کا تل

ادھرکاروان اہل بیت مزلیں طے کردہاتھا۔دوسری طرف اُموی حکام ان کے مقابلہ کے لئے ایٹے انظامات کردہ ہے۔ چنانچہ آپ کی آمد کی فہرس کراین زیاد نے قادسیہ سے لے کر نفان، قط قط النادرجبل لعلع تک مواریوں کا تا نتاباند ھودیاتھا کہ اہل بیت کے قافلہ وحرکت کی فہریں وم بدم ملتی رہیں اور اہل کوفداور حضرت حسین میں خط و کتابت اور نامہ و بیام کا سلسلہ قائم ندرہ سکے۔

حفرت حسین نے مقام حاجز ہمیں کہنے کرقیس بن مسیر صیدادی کواپئی آمد کا اطلاعی خطاد ہے کر کوفدروانہ کیا۔لیکن اُموی حکام نے پہلے ہے راستوں کی نا کہ بندی کر لیتھی۔اس لئے قیس قادسیہ میں گرفتار کے لئے گئے اورابی زیاد کے پاس کوفہ مجوائے گئے۔

انن زیاد نے انہیں بیگتا خانہ تھم دیا کہ قصر کی جیت پر چڑھ کر کذاب ابن کذاب حسین " ابن علی " کوگالیال دو قیس اس تھم پرقصر کے اُدپر چڑھ گئے لیکن ایک فدائی حسین " کی زبان اس کی دشنام ہے کس طرح آلودہ ہو تکتی تھی۔

چنانچال موقع بربھی انہوں نے وہی فرض ادا کیا جس کے لئے دو بھیجے گئے۔ یعنی حضرت حسین کی آمدی ان الفاظ میں اطلاع دی کہ 'لوگو! میں حسین ٹا فاطمہ بنت رسول اللہ بھی کئے۔ گئت جگر ادر بہترین قاطمہ بنت رسول اللہ بھی کئے۔ گئت جگر ادر بہترین قاطمہ بنت رسول اللہ بھی کے کہا بین ذیاد اور بہترین قطم عدولی اور اس اور اس کے باپ پر لعنت بھیجی اور حضرت علی "کے لئے استعفاد کیا۔ ابن ذیاد نے اس حکم عدولی اور اس ابات پر حکم دیا کہ اس کو بلند مقام سے بیچے گرا کر مارڈ الا جائے۔ اس حکم کی ای وقت تعیل ہوئی اور مسلم کے بعد حضرت حسین "کا دوسر افدائی ان کی راہ میں فارہوگیا '۔

## حسين أورعبدالله بن مطيع كي ملاقات:

#### ايك جانباز كاايثار:

عبدالله بن مطیع سے ملاقات کے بعد حضرت حسین نے مقام زرویس منزل کی ۔ قریب بی

ایک خیم نظر آیا ، پوچھا کس کا فیمہ ہے به معلوم ہوا ، نہیر بن قین کا ۔ وہ نج سے فارغ ، وکر کوفہ جارے ہیں۔
حضرت حسین نے ان کو بلا بھجا ۔ گرانہوں نے ملنے سے انکار کیا ۔ ان کے انکار پران کی بیوی نے کہا ، بحان الله ، اندن رسول بلاتے ہیں اور تم نہیں جاتے ۔ بیوی کے کہنے پروہ چلے گئے اور حضرت حسین سے ملاقات کی ۔

آپ سے ملتے ہی دفعۃ خیالات بدل گئے ۔ ای وقت اپنا خیمہ اُ کھڑ وا کے حضرت حسین آ کے فیمہ کے قریب نصب کرایا اور بیوی کو طلاق دے کر کہا تم اپنے بھائی کے ساتھ لوث جاؤ۔ ہیں نے جان دینے کی مقان کی ہے اور جو لوگ شہادت کے طلب گار بول وہ میر ب ساتھ جلیں اور جولوگ شہادت کے طلب گار بول وہ میر ب ساتھ جلیں اور جولوگ شہادت کے طلب گار بول وہ میر ب ساتھ جلیں اور جولوگ شہادت کے طلب گار بول وہ میر ب ساتھ جلیں اور جولوگ شہادت کے طلب گار بول وہ میر ب ساتھ جلیں اور جولوگ شہادت کے طلب شدیا اور سے بی نے کوفہ کاراستہ ایا ، اور نے برصفرت حسین کے ساتھ زرود ہے آ کے بوط ہے ۔

مسلم تحقل کی خبر ملنا:

ا بھی تک حفرت حسین "مسلم بن عقبل کے آل سے بالکل بر خبر سے مقام تعلب میں ایک اسدی سے جوکوف سے آر باتھا مسلم اور بانی کے آل کا حال معلوم بوا۔ یہ وحشت تاک خبر من کر آپ نے انا لله و انا الیه و اجعون پڑھا۔

اس اطلاع کے بعد بوا خوابوں نے ایک مرتبہ پھر مجھایا اور تشمیں دلا ولا کر اصرار کیا کہ آپ مہیں ہے لوٹ چلئے ،کوف میں آپ کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہے۔ بیسب آپ کے دشمن ہوجا کیں گے۔ لیکن مسلم کے بھائی بھند ہوئے کہ خدا کی قتم جب تک ہم اپنے بھائی کا بدلہ نہ لیس سے یا قتل ندہ وجا کیں مے ہاس وقت تک نہیں لوث سکتے حصرت حسین نے فرمایا، جب بدلوگ ندہوں مگر تو پھر ہماری زندگی کس کام کی غرض یہاں ہے بھی قافلہ آ کے بڑھا۔

> حفرت حسین کے پاس عبداللہ بن بقطر کے قل کی خبر اور مسلم کے پیامات کا پہنچنا:

حفرت حسین جن جن چشمول سے گزرتے تھے لوگ جوق در جوق ساتھ ہوتے جاتے سے در زبار چہنے کرعبداللہ بن بھطر کے قبال کی خبر لی عبداللہ کو آپ نے داستہ سلم کے پاس خط دے کر بھیجا تھا، کیکن داستہ ہی میں تھیں این ٹمیر کے سواروں نے ان کو گرفآد کر کے این ذیاد کے پاس مجبوادیا۔ اس نے ذہیر بن قین کی طرح آئیں بھی حضرت حسین پلودنت بھیجنے کا تھم دیا ایکن اس فدائی فیے وہی دی نمورہ چش کر چکے تھے۔
نے بھی دی نمورہ چش کیا، جواس کے پیٹرو چیش کر چکے تھے۔

انہوں نے کہا، لوگو! فاطمہ بنت رسول اللہ اللہ کاڑے حسین "آرہے ہیں، تم لوگ ابن مرجانہ (ابن زیاد) کے مقابلہ میں ان کی مدو کرو۔ ابن زیاد نے انہیں بھی قصر امارت کی بلندی ہے گرادیا۔ جسم کی ساری ہڈیاں چور چور ہوگئیں اور اس وردناک طریقہ سے حسین سے ایک اور فدائی کا خاتمہ ہوگیا۔

یادہوگا کہ سلم بن عقبل نے تحد بن اشعب اور عمر بن سعد سے دمیت کی تھی کہ دوان کے بعد حضرت حسین کی کہ دوان کے بعد حضرت حسین اور کو ایک کے دول نے بید وصرت حسین اور حضرت حسین کے پاس آ دی بھیج ایکن عبداللہ بن بقطر کے تل کی فہر ملنے کے بعد اللہ بن بقطر کے تل کی فہر ملنے کے بعد اللہ دولوں کے قاصد پڑھے جب تیر کمان سے نکل چکا تھا ہے۔

حضرت حسين كالبهلي تقريراور جوم كامنتشر مونا:

دھرت حسین کو جب مسلس بدل شکن خبری ملیں تو آپ نے اپ ساتھیوں کوجع کر کے تقریر کی کہ جسلم بن عقبل ، ہانی بن عروہ اور عبداللہ بن بقطر کے آلی کی در دنا کے خبریں موصول ہو چکی جیں۔ ہمارے شیعوں نے ہما داساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اس لئے تم سے جو تحض لوشا جا ہے دہ خوتی سے لوث سکتا ہے۔ ہماری جانب سے اس پرکوئی الزام نہیں' ۔ یہ تقریرین کرعوام کا ججم چھٹے لگا اور صرف جانثار باتی رہ گئے جو کہ سے ساتھ آئے تھے ۔

ا ابن اشر جلدام م ١٣٠ ع اخبار القوال ص ٢٩٠ ع طرى جلد ٤ م ١٩٥٠

زبالدے بڑھ کوطن عقبہ میں قافلہ اُترا، یہاں ایک فیض طاراس نے نہایت کجاجت کے ساتھ کہا کہ میں آپ کو خدا کا داسطہ دلاتا ہوں ، آپ لوٹ جائے۔ خدا کی تم آپ نیزوں کی انی اور ساتھ کہا کہ میں آپ کو خدا کا داسطہ دلاتا ہوں ، آپ لوٹ جائے۔ خدا کی تم سائر انہوں نے آپ کے سائر دوں کی دھار کے مقابلہ میں جارہ جی سائر ان کے جنگ میں کام آنے کی توقع ہوتی تو یقینا آپ جاسکتے تھے لیکن موجودہ حالات میں کی طرح جانا مناسب نہیں۔ فرمایا، جوتم کہتے ہو، میں بھی جانیا ہوں۔ لیکن خدا کے تم کے خلاف نہیں کیا جا سکتا ہے۔

محرم ١٠ م كخوني سال كا آغاز اورخر كي آمد:

بطن عقبہ کے بعد قافلہ شراف میں اُتراب پہاں ہوار یوں کو پائی دغیرہ پا کردی شمہ کی طرف مؤکر پہاڑ کے دائن میں فیمرزن ہوا۔ اب بحرم ۱۰ جوکاخون آشام سال شروع ہو چکا تھا۔ دی شمہ میں تُرین پرید تیسی جو حکومت شام کی جانب سے حضرت حسین اوران کے ساتھ دی کھیر کر کوف لانے کے لئے بھیجا گیا تھا، ایک ہزار سواروں کے ساتھ کہنچا اور حضرت حسین کے قافلہ کے سامنے قیام کیا۔ ظہر کے وقت حسین نے ادان کا حکم دیا اورا قامت کے وقت نکل کر حرکے دستہ کے سامنے جمد و شاکے بعد حسب ذیل تقریر کی :

"الوگو! می خدااورتم لوگوں سے عذرخواہ ہوں۔ بیل تبہار سے پاس خود سے نہیں آیا، بلکہ میرے پاس اس مضمون کے تبہار سے خطوط اور تمہار سے قاصد آئے کہ جارا کوئی امام نہیں،
آپ آ ہے، شاید خدا آپ کے ذریعہ جمیس سید حداراستہ پرلگا دے۔ اب بیل آگیا ہوں۔
اگرتم لوگ عہد و بیٹاق کر کے جمعے پوراا طمینان دلا دوتو بیل تمہار سے شہر چلوں اوراگر ایسانہیں
کرتے اور ہمارا آنا تمہیں نا گوار ہے، تو بی جہاں سے آیا ہوں و بیل لوٹ جاؤں''۔

اس کے بعد عصر کے وقت حصرت حسین نے قافلہ کو کوچ کا تھم دیا اور کوچ سے پہلے نماز باجماعت اوا کی نماز کے بعد حسب ذیل تقریر کی : حضرت حسين اورخر مين تند گفتگو:

ال قرر برحرنے پوچھا، قاصد اور خطوط کیے حرک استقباب پر حفرت حسین نے کوفیوں کے خطوط سے جم میں میں میں میں اسٹائٹ لولائے ۔ ان خطوط کو کھ کرحرنے کہا، تم اوگوں کا اس جماعت سے کوئی تعلق نہیں جنہوں نے یہ خطوط کھے۔ ہمیں بیٹھم ملا ہے کہ آپ سے جس جس مگر ملات کہ آپ سے جس مگر ملاقات موجو کے باس کوئی تنجادیں۔ موجو سے جاکر این ذیاد کے باس کوئی تنجادیں۔

حفرت حین نے فرمایا ، تبہاری موت اس نے ذیا ، تبہاری اوان اہل بیت کو لوٹانا چاہا ۔ کیک کرکاروان اہل بیت کو لوٹانا چاہا ۔ کیکن حرنے مزاحت کی ۔ حفرت حسین نے فرمایا ، تیری ماں تجھ کوروئے ، تو کیا چاہتا ہے۔ حرنے کہا ، آپ کے علاوہ اگر کوئی دومرا عرب بیکلہ ذبان سے ذکالیا تو شل بھی برابر کا دم ایس ایس کے علاوہ اگر کوئی دومرا عرب بیکلہ ذبان سے ذکالیا تو شل بھی برابر کا در کے لیتا ۔ کیک مال کا نام عرف می کے ساتھ این ذیاد کے پاس چلے چلئے ۔ فرمایا ، آخر میں تبہارہ کہتا نہیں مان سکتا ۔ اس دووقوج میں تبہارہ کہتا نہیں سکتا ۔ اس دووقوج میں تبہارہ کہتا تھوں گئے دونوں میں تیکی دونوں میں تکی دونوں میں دونوں میں تکی دونوں میں دونوں میں دونوں میں تکی دونوں میں دونوں دونوں میں دونوں دونوں میں دونوں دونوں دونوں

قرنے کہا، مجھے آپ سے لانے کا تھم نیس ہے۔ مرف بیٹم طاہے کہ آپ جہال طیس، آپ
کو لے جاکر کوفہ پہنچا دوں۔ اس لئے مناسب یہ ہے کہ ایسا داستہ افقیار نہ یکجے جو نہ کوفہ پہنچا ہے اور نہ
مدیندوایس کر ہے۔ اس درمیان میں ابن زیاد کو لکمت اور آپ برزید کو لکھئے۔ شاید خداعا فیت کی کوئی صورت
پیدا کردے اور میں آپ کے معالمہ میں آزمائش ہے تی جا وس سرح کے اس مشورہ پر معزت سین نے
عذیب اور قادمیہ کے بائیس جانب ہٹ کے چلئے گئے۔ حبیمی ساتھ ساتھ چلائے۔

خطبہ: آ کے بڑھ کرمقام بیندیں آپ نے مجرایک پر بوش خطب دیا۔ کہ

لوكو! رسول الشد الله النفائي اليب جس في الم محر مات التي كاطال كرت والع خداك عبدتورث في والع است رسول الله كالخالف اور خداك بندول يركناه اورزيادتي كماته حكومت كرنے والے بادشاد و يكها اور تولا اور ملا غيرت شاكى تو غدا كوحق بى كداس بادشاه كى جكددوز خ يم داخل كر \_\_ لوكو إخردار موجاة ، ان لوكول في شيطان كي اطاعت اختيار كي بادر تمن كى اطاعت چور دى ب، ملك عن فساد كيميلاياب، صدود الى كوبركار كرويا باور طلال کی ہوئی چیزوں کورام کردیا ہے۔ اس لئے جھے کوغیرت آنے کا زیادہ تن ہے۔ ميرے پائ تمبارے خطوط آئ، قاصد آئے كتم نے بيت كرلى باورتم مجھے بيارو مدوگار نہ چھوڑ و کے لیس اگرتم اپنی بیعت پوری کرو کے تو راہ راست کو پہنچو کے میں علی اور فاطر رول على كاينا مول مرى جان تهارى جانول كرابرادرمر الل تبهار الل کے برابر ہیں میری ذات تم لوگوں کے لئے نمونہ ہاورتم ایبائد کرد کے اور اپناع بدتو ذکر میری بیعت کا علقہ اپن گرون ہے نکال ڈالو کے تو خدا کو تم یہ بھی تہاری ذات ہے اجید اور تعجب انگیرفعل نہ ہوگا۔ تم اس سے پہلے میرے باب ،میرے بعائی ،میرے ابن عمسلم کے ساتھ ایسا کر چکے ہو۔ دہ فریب خوردہ ہے جو تمہار نے فریب آئمیا۔تم نے اپنے فعل سے اپنا حصه ضائع كرديا\_جو خفض عبد شكني كرتاب وه كويا إنى ذات ع عبد تو زتاب عقريب خدا مجھور تہماری امدادے بے نیاز کردےگا"۔ والسلام علیم ورحمة الله و بر کالله اللہ

بیتقرین کرح نے کہا کہ میں آپ کو خدا کو بیاد دلاتا ہوں اور شہادت ویتا ہوں کہ اگر آپ
نے جنگ کی تو قل کردیئے جا کیں گے۔ حضرت حسین نے فرمایا ، تم جھے موت سے ڈراتے ہو۔ کیا
تمباری شقا کت اس حد تک بینے جائے گی کہتم جھے قل کردو گے۔ میں نہیں بھتا تمبارے اس کینے برتم کو
اس کے مواکیا جواب دوں ، جوادی کے بیچازا و بھائی نے اوی کواس دفت دیا تھا، جب اوی نے انہیں
قل ہونے ہے ڈراکررمول اللہ بھاکا ساتھ ویے سے روکا تھا کہتم رمول اللہ بھاکی المداد کے لئے
تکل ہونے ہے ڈراکررمول اللہ بھاکا ساتھ ویے سے روکا تھا کہتم رمول اللہ بھاکی المداد کے لئے
تکلو کے قرآل کردیے جاؤگے۔ اس برانہوں نے بیرجواب دیا،

سامضی وما بالموت عار علی الفتی . اذا مانوی خیر اوجاهد مسلما

" عنقريب دان ويا ول اور موت جوافر دى ك لئے مائيس بيجب كمان كى نيت نيك بواور مسلمان كي طرح جبادكرت "

خُرنے بیرجواب سناتوالگ ہٹ کر چلنے لگا۔ قیس بن مسیر کے قبل کی خبر ملنا:

عذیب الجانات بین کر حفرت حسین کو چارانساد مے، جوطر ماح بن عدی کی رہنمائی میں کوفی کی فیر سے کئے ہوئے آرہے تھے۔ حرنے کہا، یاوگ کوفی کے باشندے ہیں۔ اس لئے آئیس روک لوں گایا وٹا دوں گا۔ حفرت حسین نے فر مایا، یہ میر سے انسار ہیں اور لوگوں کے برابر ہیں جو میر سے ساتھ آئے ہیں۔ اس لئے اپنی ذات کی طرح ان کی حفاظت بھی کروں گااورا گرتم اپنے عہد و پیان پر قائم ندر ہے تو جنگ کروں گا۔ یہ عزم من کر حردک گیا اور حضرت حسین نے کوفیوں سے پوچھا کہ اہل، فائم ندر ہے تو جنگ کروں گا۔ یہ عزم من کر حردک گیا اور حضرت حسین نے کوفیوں سے پوچھا کہ اہل، کوفیکا کیا جائل، کوفیکا کیا جائل، اس کوفیکا کیا جائل کی جنری گئی ہیں۔ اس کے دوہ سب آپ کے خلاف تحداور شتعل ہور ہے ہیں۔ البت عوام کے دل آپ کی طرف مائل ہیں۔ لیکن ان کی گواری بھی آپ کے خلاف بھی ہوں گی۔ یہ حال س کر آپ کی تھی سے خلاف کوفیکی ہوں گی۔ یہ حال س کر آپ کی تو توں کے خلاف کی خبرین کر آپ کی آپ نے قاصد قیس بن مسہرکا حال پوچھا، معلوم ہوائل کردیے گئے۔ قیس کوئل کی خبرین کر آپ کی آپ نے قاصد قیس بن مسہرکا حال پوچھا، معلوم ہوائل کردیے گئے۔ قیس کوئل کی خبرین کر آپ کی آپ نے قاصد قیس بن مسہرکا حال ہو گئے اور آپ کے دخیاد مبادک پر آنسووں کی لڑیاں بہنے گئیں اور آپ بے دخیاد مبادک پر آنسووں کی لڑیاں بہنے گئیں اور زبان پر بیآ ہے۔ جادی ہوگئی :

" فمنهم من قضي نحبه ومنهم من ينتطر ومابدلوا تبديلا "\_

"مسلمانوں میں ہے بعض دو ہیں جنہوں نے اپنی منت بوری کی (یعنی شہید ہوئے)اور

بعض ان میں سے ایسے ہیں جوشہادت کے منظر ہیں اور انہوں نے کوئی روو بدل ندکیا''۔

پھرقیں کے لئے دعافر مائی کہ'' خدایا ہم کو اوران لوگوں کو جنت عطافر ماادرائی رحمت کے مستقر میں ہمارے اوران کے لئے ،اپنے لئے اپنے ذخیر وَ تُواب کا بہتر میں حصہ جمع فرما آ۔ طب الرحم میں ممال میں خطور صلاح کی روسی میں ا

طر ماح بن عدى اين وطن جيكني وعوت دينا:

حضرت حسین قطی کا بیتا تر دیکی کرطر ماح بن عدی نے کہا آپ ساتھ کوئی بری جماعت بھی منہیں ہے۔ استے آدمیوں کے لئے تو یہی لوگ کافی ہیں، جوآپ کے ساتھ چل رہے ہیں (حرکادت)۔ میں نے کوف سے روائل کے وقت وہاں انسانوں کا اتنا برا انجوم دیکھا کہ اس سے پہلے ایک میدان میں کبھی نددیکھا تھا اور بیا نبوہ تظیم آپ کے مقابلہ میں تھیجنے کے لئے جمع کیا گیا تھا۔ اس لئے میں آپ کو خدا کا واسطہ دلا تا ہوں کیا گرآپ کے امکان میں ہوتوں بآپ ایک بالشت بھی آگے نہ بردھئے۔ اگرآپ ایسےمقام پرجانا چاہتے ہیں، جہاں کے لوگ اس وقت تک آپ کی تفاظت کریں جب تک آپ کی کوئی تھے رائے قائم ہوجائے اور جو پھھآپ کرنا چاہتے ہیں، اس کے متعلق کوئی آخری فیصلہ نہ کرلیس، تو ہمارے ساتھ چل کر ہمارے پہاڑ کے داس میں تیام کیجئے۔

خدا کی قتم یہ بہاڑ ایسا ہے کہ اس کے ذریعے ہے ہم نے سلاطین، غسان و تمیر بعمان بن مندراور تمام ابیض واحر کوروکا ہے۔خدا کی تم جو ہمارے یہاں آیا بھی ذلیل نہیں ہوا۔ چلئے بیس آپ کو ساتھ لے چل کر وہاں خاس ہواں ہواں ہے آپ باجہ سلی قبائل طے کو بلا ہیں جو ۔وودس دن کے اندر اندر پیادوں اور سواروں کا بجوم کردیں گے۔ پھر جب تک آپ کا دل چاہے قیام کیجئے۔ اگر وہاں کوئی ہذکریں گے، جو آپ کے سامنے اپنی کواروں کے جو ہر دکھا کیں حادثہ پیش آیا تو بس ہزار طائی آپ کی مدد کریں گے، جو آپ کے سامنے اپنی کواروں کے جو ہر دکھا کیں گے اور کوئی شخص آپ کے قریب نہ تاہیخے یائے گا۔

قصر بني مقاتل كي منزل اورخواب:

عذیب البجانات سے بڑھ کرتفرنی مقاتل میں قافلدائر ایبال ایک فیر نصب تھا۔ حضرت حسین نے پوچھا یہ کس کا فیمہ ہے۔ معلوم ہوا عبید الله ابن حربعلی! فرمایا ، انہیں بلاؤ۔ انہوں نے انا فلہ و انا الله داجعون پڑھ کرجواب دیا ، شی اس کے کوفہ سے چلاآیا تھا کہ اپنی موجود گی میں وہال حسین "کا آنا پسند نہ کرتا تھا۔ اس کے اب میں ان کا سامنا کرنا نہیں جا ہتا۔ آدی نے آکر حضرت حسین "کو یہ جواب سادیا۔ اسے من کر حسین "خودان کے پاس تشریف کے گئے اور اپنی مدد کے لئے کہا۔ کیکن عبیداللہ نے آپ کو بھی وہی جواب دیا جو پہلے آدی کو دے بھی تھے۔

حضرت حسین ٹے فرمایا ،اگرتم میری مدنبیس کر کئے تو کم از کم خدا کا خوف کر کے جمھ سے لڑنے والے زمرہ میں تو شامل نہ ہو ،عبید لکٹنے کہا انشاء اللہ ایسانہ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت حسین

ل ابن افير والدم من ام يوم

ا پنی فروگاہ پرلوث آئے تھوڑی رات گئے آنکھلگ گئی کہ پھر آپ انا الله واندا الب واجعون المحمد الله وجندین العابدین نے المحمد الله وجندین العابدین نے پوچھا، ابا آپ نے المحمد الله وانا الله کیوں پڑھا؟ فرمایا میری آنکھلگ گئی کی میں نے میں نے خواب میں ایک سوار و یکھا، وہ کہ رہا تھا کہ قوم جارتی ہے اور موت اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ بیخواب ماری موت کی خرہے۔

شیردل صاجزادے نے جواب دیا ،ابا خدا آپ کوئرے وقت ہے بچائے ،کیا ہم حق پر خبیں ہیں؟ خبیں ہیں؟ فرمایا ،خدا کی شم حق پر ہیں۔وض کیا جب حق کی راہ میں موت ہے تو کوئی پرداونہیں ہے۔ فرمایا میری جانب ہے تم کواس کی جزائے خیرد ہے۔اس خواب کی سے کو پہاں سے کوچ کا تھم دیا۔ محر کے نام ابن زیاد کا فرمان آٹا اور عقر میس کاروانِ اہلِ بیت کا قیام :

قصر بی مقاتل ہے چل کر قافلہ نیوا ہیں اُڑا، حرساتھ ساتھ تھا۔ یہاں اس کوابن زیاد کا فرمان ملاکہ میرے خط کے دیکھتے ہی حسین "کو گھیر کرا یہ چشیل میدان میں لاکراً تارو، جہاں کوئی قلعہ اور پانی کا چشمہ وغیرہ نہ ہو۔ حرفے یہ فرمان حسین "کوسنایا اور انہیں ای قتم کے میدان کی طرف لے جانا چاہا۔ میں فشکر والوں نے کہا، ہم کو چھوڑ دو۔ ہم اپنی مرضی سے نینوا، عاضر ریہ یا شقیقہ میں خیر زن ہوں گے۔ فرنے کہا ہم ایسانہیں کر کتے ، کیونکہ ہمارے ساتھ جاسوں لگا ہوا ہے۔ اس میں خیر نہیں ہوگا۔ اس کے جور نے کہا ، یا این رسول اللہ! آئندہ جو وقت آئے گا وہ اس سے بھی زیادہ بحت ہوگا۔ انہیں کر ایس کے ایک دو خوب ہوگا۔ خیر خواہ اُمت نے جواب دیا۔

میں اپنی طرف سے لڑائی کی ابتدا نہ کروں گا۔ زہیر نے کہا، اچھا کم از کم اتنا کیجئے کہ سامنے والے قریبہ میں منزل کیجئے ۔ وہاں فرات کا ساحل ہے۔ گاؤں بھی مضوط و مستحکم ہے۔ اگرید لوگ وہاں جانے سے مزاتم ہوں گے، تو ہم ان کا مقابلہ کرلیں گے۔ کیوں کہ ان سے لڑتا بعد کے آنے والوں کے مقابلہ میں آسان ہے۔ حضرت حسین نے گاؤں کا نام پوچھا؟ معلوم ہوا، ''عقر''۔ فرمایا، والوں کے مقابلہ میں آسان ہے۔ حضرت حسین نے گاؤں کا نام پوچھا؟ معلوم ہوا، ''عقر''۔ فرمایا، خدایا! میں تجھے سے اور عقر ( ذرج کرنا ) سے پناہ مانگہا ہوں۔ غرض پنجشنبہ ۲۔ محرم الاچھ کو نمینوئی کے میدان کرب و بلا میں قافلہ نیمہ ذن ہوا۔

# عمر بن سعد کے سامنے دے کی حکومت کا پیش کیا جانا اور حسین کے شہید کرنے کی خدمت سپر دہونا بفس و ضمیر کی شکش:

ادهرائل بیت بوی الله کا غریب الوطن قافله غیزی کے میدان میں پڑا تھا۔ دومری طرف کوفه میں ان چند نفول کے لئے بڑی ذہر دست تیاریاں ہور ہی تھیں۔ ای زمانہ میں ویلمیوں نے دستی پر تملہ کر کے قبضہ کرلیا تھا۔ اس لئے عمر بن سعدر کے کا حاکم بنا کر دیالہ کی سرکو بی پر مامور کیا گیا تھا اور فوجیں لے کرتمام اعین تک بین گیا تھا کہ ای دوران حضرت سین کے مقابلہ کے لئے ایک ایسے فخص کی ضرورت بیش آئی جوان کا مقابلہ کر سکے۔ ابن زیاد نے اس کام کے لئے ابن سعد کا بلا بھی جااور کہا ، حسین کا مقابلہ سب سے مقدم ہے۔ پہلے ان سے نیٹ لو پھرع بدہ پروائیں انا۔ عمر سعد نے کہا خدا امیر پر دحم کرے جھی کوال خدمت سے معاف دکھا جائے۔ ابن زیاد نے کہا ، اگر تم کوال سے عذر ہے تو رہے کی حکومت نہ ملے گی۔

اس دھمی پراہن سعد نے اس سئلہ پرغور کرنے کی مہلت مانگی۔ ابن زیاد نے مہلت دیدی اور ابن سعد نے اس سئلہ پرغور کرنے کی مہلت ماہر ہے کہ حضرت حسین کے خون کا بارا تھانے کی تا کیدکون کرسکتا تھا۔ چتا نچ سب نے اس کی مخالفت کی۔ ان کے بھانے جمزہ بن مغیرہ کومعلوم ہواتو انہوں نے آکر کہا،

" اموں! میں آپ کوشم دلاتا ہوں کہ آپ حضرت حسین کے مقابلہ میں جا کر خدا کا گناہ اپنے سرنہ لیجئے اور قطع رقم نہ سیجئے ۔ خدا کی شم اگر آپ کی دیا ، آپ کا مال ، آپ کی حکومت سب ہاتھوں نے نکل جائے تو وہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ خدا سے ملیں اور آپ کے ہاتھ حسین کے خون بے گناہی سے آلودہ ہوں "۔

ابن سعدنے کہا،انشا ماللہ تمہارے مشورہ پر عمل کروں گا۔

معضرت ممار بن عبدالله بن بيارات باب بروايت كرتے ہيں : وہ كہتے ہيں كدا بن سعدكو حسين كرة ہيں كا بن سعدكو حسين كم مقابلہ كے جانے كا تھم ملنے كے بعد، بين ان كے پاس كيا تو انہوں نے جھے سے تذكرہ كيا كدامير نے جھے حسين كے مقابلہ بين جانے كا تھم ديا تھا، مگر ميں نے انكاد كرديا عبدالله نے كہا خدا تم كونيك بدايت دے تم بھى بھى ايسانہ كرنا ،اور ہرگز نہ جانا۔ بيك كم كرعبدالله على آئے۔

ل عمر كي والدحفرت معد ين وقاص آخفرت على كوشت كي مامول تنهيداس في ظ سيم حفرت سين " كامزيز قعام

اس کے بعدانہیں معلوم ہوا کہ ابن سعد جانے کی تیاریاں کر رہا ہے تو بدو بارہ مکئے ، مگر اس مرتبدا بن سعد نے ان کود کی کرمنہ پھیرلیا عبداللہ اس کاعند سیجھ کرواہس چلے آئے۔

اس فیصلہ کے بعدابن معدابن زیاد کے پاس گیااورکہا کہ آپ نے بیر فدمت میرے میرو کی ہےاور حکومت کا فرمان بھی لکھ چکے ہیں۔اس لئے اس کا انتظام بھی کردیجئے اور حسین کے مقابلہ میرے ساتھ کوفہ کے فلال فلال اشراف کو بیجیجے ابن زیاد نے کہا،

''تم کو جھے اشراف کوفہ کے نام بتانے کی ضرورت نہیں۔ میں اپنے ارادہ میں تہمارے احکام کا پابندنہیں ہوسکا کرتمہاری رائے سے فوج کا انتخاب کروں۔اگرتم کوجانا ہے تو میری فوج کے ساتھ جاؤ،ورنہ حکومت کا فرمان واپس کردؤ'۔ جب ابن سعد نے دیکھا کہ ابن زیاداس کا یہ کہنا بھی نہیں مانیا تو چارونا چارای فوج کے ساتھ جانے پرآ مادہ ہوگیا گے۔

عمر بن سعد کی آمد:

غرض تیمری حرم الاج کو چار ہزادفوج کے ساتھ ابن سعد منیوا پہنچا اور عزرہ بن قیس آمسی کو حضرت حسین کے پاس ان کے آئے کا سب بو چھنے کے لئے بھیجنا جا ہا کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اور کیا جائے ہیں ہون کی مزرہ ان لوگوں ہیں سے تھا، جنہوں نے حضرت حسین گو کو بلاوے کے خطوط کھے تھے۔ اس لئے آب ہی کو بیاوے کے خطوط کھے تھے۔ اس لئے آب ہی کو یہ بوئی ، اس لئے افکار کردیا۔
اس کے افکار پر دومر لوگوں کے سامنے بی خدمت چیش کی گئے۔ کین مشکل بھی کہ جس کا نام لیا جاتا ہی اور حضرت حسین کے بلانے والوں میں نگلی تھا، اس لئے کوئی آبادہ نہ ہوتا تھا۔ آخر میں ایک جری شخص کشر بن عبداللہ معی نے کھڑ ہے ہوکر کہا کہ میں جاؤں گا۔ اگر ان کے ساتھ کچھاور متھ مدہوتو وہ بھی پورا کرنے کو تیار ہوں۔ ابن سعد نے کہا میں اور پچھنیں جا ہتا ، اان سے جاکر صرف اتنا پوچھوکہ وہ کس لئے آئے ہیں؟ چنا نے کیٹر میہ بیام لے کرگیا۔

 نہیں ہوسکتا۔ تم قضہ بھی نہیں چھو سکتے۔ ابو ثمامہ نے کہا، اچھا تو مجھے پیام بتادد، میں جا کر حضرت حسین ﴿ کو پیٹیادوں گا۔کشراس پربھی آمادہ نہوا،اور ہلا پیام پہٹیائے ہوئے لوٹ گیا۔

اس کی واپسی کے بعدا بن سعد نے قرہ بن سعد خطلی کو بھیجا۔ یہ بچیدہ اور سلیحے ہوئے آدمی سے ۔ انہوں نے جا کر سلام کے بعدا بن سعد کا بیام پہنچایا۔ حضرت حسین نے جواب دیا کہ تمہارے شہر والوں نے مجھے خطوط لکھ کر بلایا ہے۔ اب آگرتم لوگ میرا آنا ٹالپند کرتے ہوتو میں لوث جاؤں۔ قرہ نے جا کر ابن سعد کو یہ جواب سنا دیا۔ جواب سن کراس نے اظمینان کی سانس کی اور کہا کہ امید ہے کہ اب خدا جھی کو حسین سے کہ اب خدا جھی کو حسین سے جا لے گا اور ابنا سوال اور حضرت حسین سے کو اب کھی کہ جھیجے دیا۔

کین کا تب ازل اس کانامہ اعمال سیاہ کرچکا تھا۔ اس کے ابن سعد کی اس مصالحانہ تحریر کے بعد بھی اس مصالحانہ تحریر کے بعد بھی اس خصالحہ حسل و سلمت کی روش اختیار نہ کی اورا بن سعد کو جو اسلام کے جو کھی لکھا میں سمجھا۔ تم حسین "اوران کے کل ساتھیوں سے بزید کی بیعت لے دہ جب وہ بیعت کرلیں گے اس وقت دیکھا جائے گا۔ ابن سعد کو یہ تریکی تو بولا معلوم ہوتا ہے ابن زیادا من وعافیت نہیں چا ہتا گے۔ میانی کی بندش اور اس کے لئے کشکش :

اس کے بعد دوسراتھم پہنچا کہ جسین اوران کے ساتھیوں پر پانی بند کردو۔جس طرح تق زکی اور مظلوم امیر المؤنین عثمان ایک ساتھ کیا گیا تھا۔ اوران سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کرو۔ بیعت کے بعد پھر میں ان کے بارے میں غور کروں گا۔ اس تھم پر ابن سعد نے پانچ سوسواروں کا ایک وستہ فرات پر پانی رو کئے نے لئے متعین کردیا۔ اس دستہ نے ساتویں تحرم سے پانی روک دیا۔

جب حینی لشکر پر بیاس کا غلبہ ہوا تو حضرت حسین ٹے اپنے سوتیلے بھائی عہاس بن علی "
کو ۳۰ سوار اور ۲۰ پیدل کے ساتھ پانی لینے کو بھیجا۔ یہ چشمے پر پہنچے تو عمرو بن تجارج مزاتم ہوا لیکن عباس نے مقابلہ کر کے ہٹادیا اور بیادوں نے ریلا کر کے شکیس بھرلیس اور عباس نے آئیس کھڑ ہے کھڑ لے شکر میں بھجوادیا سے۔ حضرت حسين فاورغمر بن سعد كي خفيه گفتگو:

ال کے بعد حضرت حسین نے ابن معد کے پاس کہلا بھیجا کہ میں دات کو کسی دفت اپنے اور تہماد کے بعد کا میں دفت اپنے اور تہماد کے اس کے بعد کے درمیان تم سے ملتا جا ہتا ہوں۔ آپ کی اس خواہش پر ابن سعد بیس آ دمیوں کو لے کر موجودہ مقام پر ملنے کے لئے آیا۔ حضرت حسین کے ساتھ بھی بیس آ دمی شے لیکن آپ نے انہیں علی حد و کردیا۔ آپ کی تقلید میں ابن سعد نے بھی اپنے آ دمی ہٹا دیے اور دونوں میں دات کی تنہائی میں بڑی دریتک گفتگو ہوتی رہی ، یکفتگو کیا تھی، اس کا صحیح علم کی کوئیس۔

لوگوں نے مختلف قیاسات لگائے ہیں۔ بعض رادیوں کابیان ہے کہ حفزت حسین نے یہ جو یہ پیش کی کہ ہم دونوں اپنی اپنی فوجس پہیں جھوڑ کر یزید کے پاس بیطے چلیں۔ ابن سعد نے کہا کہ میرا کھر گرادیا جائے گا۔ فرمایا میرا کھر گرادیا جائے گا۔ فرمایا میں بنوادوں گا۔ ابن سعد نے کہا، میری جا کداد منبط کرلی جائے گی۔ فرمایا میں اس سے بہتر جا کداددوں گا۔ کیکن ابن سعد کسی قیمت پرساتھ جانے کے لئے آمادہ نہوں

دوسری روایت سے کے حضرت حسین ٹے فرمایا ، کہ مجھے جہاں ہے آیا ہول واپس جانے رویا یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے دو۔ پھراس کے بعدوہ خودکوئی فیصلہ کرےگا، یا کس سرحدی مقام پر بھیجے دوا۔

میلی روایت آو خیرقائل تیا سے اس کے مجھے بھی جاسکتی ہے کیکن دوسری روایت راویة اور درئیة دونول حیثیتوں کے کمزور ہے اور ناقابل اعتبار ہے۔ اس کی روای حیثیت یہ ہے کہ اس روایت کا ایک راوی مجالد بن سعید محدثین کے زو یک پایر اعتبار سے ساقط ہے۔ حافظ و بی اور این جمر دونوں نے اس پرجرح کی ہے گئے۔

ال کے علاوہ عقب بن سمعان کابیان ہے کہ بی مدینہ سے کہ اور مکسے واق تک برابر حسین کے ساتھ دہالور شہادت تک ان سے جدان دہا۔ گرآپ نے مدینہ بی ، کہ بیل ، مراق میں ، اشکر گاہ میں ، غرض شہادت تک کہیں ہی گفتگوش کوئی ایسا خیال طاہز میں فرملیا ہس سے طاہر ہوتا کہ آپ یزید کے ہاتھ جس ہاتھ دینے یا کسی مرحدی مقام پرنکل جانے کے لئے آبادہ تھے۔ آپ نے ہمیش یہی فرملیا کہ جھے جھوڑ دو مخداکی زمین بہت وسے ہے کہیں جلا جاوی گاجب تک لوگ کوئی فیصلے نہ کرلیں ؟۔

درائی حیثیت سے کہ ابن زیاد کا تو بھی تھم تھا کہ اگر حسین بعت کرلیں تو ان سے کوئی تعرض نہ کیا جائے ادرابن سعد بھی دل سے بھی چاہتا تھا کہ کی طرح جنگ کی نوبت نہ آنے یائے۔ چنانچال نے اے نالے کی پوری کوشش کی تھی اور ابن زیاد کو کھا تھا کہ حسین واپس جانے پر آبادہ ہیں۔
لیکن ابن زیاد نے جواب دیا تھا کہ اب وہ بغیر بیعت کے واپس نہیں جاسکتے۔ بیعت کے بعد پھرو یکھا
جائے گا، بیجواب من کر ابن سعد نے کہا تھا، بیامن وعافیت نہیں چاہتا۔ اس لئے حضرت حسین آئے
بیعت پر آبادہ ہوجانے کے بعد ابن سعد کا اس کونا منظور کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔

ابن زیاد کا تهدیدی فرمان:

این سعد کودنیاوی جاه و حشم کی طمع میں حضرت حسین سے لڑنے پر آمادہ ہوگیا تھا۔ پھر بھی متعدد وجوہ سے اس کا دل اب تک برابر طامت کرد ہا تھا۔ حضرت حسین سی کی ذات گرامی وہ تھی کہ قرابت نبوی ہو تھ کی دجہ سے غیر متعلق اور بے گانداشخاص بھی مشکل ہے آپ کے ساتھ کی بدسلوکی کی جزات کر سکتے تھے۔ اور ابن سعد تو آپ کاعزیز بھی تھا۔ اس لئے غیزا آنے کے بعد بھی وہ برابر جنگ ٹالنا رہا کہ شاید اس طرح اس گنا تھیل کو ٹالنا رہا کہ شاید اس طرح اس گنا تو تلام سے نبیخے کی کوئی صورت نکل آئے۔ ابن ذیاد نے اس ڈھیل کو محسوں کیا تو آخر بیس نہایت خت فرمان بھیجاء کہ

" پی نے تم کواس کے نہیں بھیجا ہے کہ تم ذھیل دیتے رہو، دن بڑھاتے چلے جا دَاور حسین ؓ کے سفارٹی بن کران کی بقا اور سلائتی کی تمنا کرو ہے حسین ؓ اوران کے ساتھیوں سے میراظم ماننے کے لئے کہو، اگر مان جا کیس تو سب کو ہمارے پاس بھیج دو، ورنہ فوراً حملہ کرد دکہ دوسرکش اور جھڑ ہے والے ہیں اوراگر سیکام تم سے نہ ہو سکے تو فوج ذی الجوش کے حوالے کر کے تم الگ ، وجاؤ ہم نے جو تھم ویا ہے اے وہ پوراکریں گے، ا

ابن زیاد نے بیفر مان شمر ذی الجوش اور عبداللہ بن الی اکمل کے ذریعہ ہے این سعد کے پاس بھجوایا تھا۔ عبداللہ کی بھو بھی اُم بین حضرت علی " کو بیابی تھیں۔ اور عباس بعبداللہ جعفر اور عثان ان بی کی طن سے تھے۔ اس لئے عبداللہ نے شمر سے کہا کہ ہمار سے ابن اخت حسین " کے ساتھ ہیں۔ اگر امیر کی رائے ہوتو ان کے پاس امان تامہ بھیج دیا جائے۔ شمر اس پر داختی ہوگیا اور اسی وقت کا تب سے لکھوا دیا۔ عبداللہ نے اسے اپنے غلام کر مان کے ہاتھ عباس وغیرہ کے پاس بھجوادیا۔ غلام نے آبیس کے جاکر دیا کہ تہمار سے ماموں نے بیامان تامہ دیا ہے۔ اس پر غیور اور ہاتھ تب بھانجوں نے جواب دیا کہ ماموں سے جاکر سلام کہنا اور کہنا امان تامہ بہنچا ، لیکن ہمیں امان کی ضرورت نہیں۔ خدا کی امان این سمیہ (ابن زیاد) کی امان سے بہتر ہے "۔

# این سعد کا آخری فیصله:

شمرنے ابن زیاد کا پیفر مان لا کر ابن سعد کو دیا ہتو وہ پڑھ کر بہت برہم ہوا ،اور کہا" تمہارا اُبر ا ہو ،اور جو چیزتم میرے پاس لائے ہو ، خدااس کا اُبر اگرے۔خدا کی شم ، معلوم ہوتا ہے کہ میں نے ابن زیاد کو جو لکھا تھا ،اس کے قبول کرنے ہے تم ہی نے اس کوروک کر ہمارا کام بگاڑا ہے۔ ہم کوامید تھی کھیل کی کوئی صورت نکل آئے گی جسین کے پہلو میں ایک خود دار دل ہے۔ اس لئے وہ بھی اس کے سائے نہ جھکیس گئے" شیم ابن سعد کی ہیا تیں من کر بولا ، بتا وابتم کیا کرتے ہو؟ امیر کے تم کی تعمل کر کے ان کے دشمنوں کو آئے کے انہیں؟ اگر تل نہیں کرتے تو فوج میرے والے کردو۔

ابن سعد کے خیر اورنفس بی اب بھی کھکش جاری تھی لیکن رے کی حکومت نہیں چھوڑی جاتی ہے۔ اس لیے نفس اورخمیر کی کھکش بی بالآخرنفس عالب آگیا اور وہ اس بارعظیم کو اُٹھانے کے ایک تھی ۔ اس لیے تماوہ ہوگیا اور شمر سے کہا کہ بیس خود اس کام کوکروں گائم ہیدل کی تمرانی کرو اُ۔ اور ۹ محرم الاجے کو جنگ کی تیاریاں شروع کردیں۔

آغاز جنگ ہے پہلے شمر نے حینی فوج کے پاس جا کرایک مرتبہ پھرعبال آ کے بھائیوں کو سیجھایا کہ تی افتحت شمن ہم کوامان دیتا ہوں۔ کیکن اس مرتبہ غیرت مندنو جوانوں نے پہلے ہے بھی زیادہ سخت جواب دیا کہ اقتصاد کی امان پر خدا کی احت ہو، اگر تو ہمارا ماموں ہوتا تو ہم کوامان دیتا اور این رسول اللہ وہ کا کوئید بتائے۔

# ایکشب کی اجازت:

ای تاریخ کوهمر کے وقت این معد کچھ لوگوں کو ساتھ لئے ہوئے حضرت حسین فل فرودگاہ پر آپ سے ملئے آیا۔ آپ نے ملاقات کے لئے نکلنے کاعزم کیا، کین عباس نے ردکا کہ آپ تکلیف نہ کیجئے میں جا تاہوں۔ حضرت حسین نے فرمایا، چھاتم ہی جاؤ گرید پوچھ لینا کہ بیلوگ کیوں آئے ہیں۔ چنا نچ عباس جا کران سے ملے اور آنے کا مقعد پوچھا فوجیوں نے جواب دیا کہ امیر فلاں فلال مقعد پانچ عباس جا کران سے مالباس سے قاز جنگ کی طرف اشارہ تھا۔ عباس نے جواب دیا کہ اچھا ایمی جلدی نہ کرو، میں امام کو تبہارے آنے کا مقعد بتادوں۔ چنا نچ انہوں نے حضرت حسین فراس کی فرک آپ نے فرمایا، اوچھا آج رات کی اور مہلت لے لوتا کہ اس آخری رات کو اچھی طرح نمازیں پڑھ لیس، دعا کمیں ما تگ لیں اور تو باست نفاد کرلیں ، خدا خوب جانا ہے کہ جھے کو نماز ، اس کی کتاب کی تلاوت اور دعا دعا کمیں ما تک لیں اور تو باست خفاد کرلیں ، خدا خوب جانا ہے کہ جھے کو نماز ، اس کی کتاب کی تلاوت اور دعا

اوراستغفارے کتناد لی تعلق ہے'۔عباس نے جا کرابن معدے دستہ کہا کہ'' آج تم لوگ لوث جاؤ ، دات کوہم اس معاملہ برغور کریں گےاور جوفیصلہ ہوگا صبح جواب دیں گے'۔

ائن معد فشرے او تھاتمہاری کیادائے ہے؟ اس نے کہا کہ آپ امیر ہیں آپ جائیں۔ شمر کے بعد پھراورلوگوں سے دائے گی سب نے مہلت دیے کی دائے دی۔ این معداس دن اوٹ آیا۔ ان لوگوں کی واپسی کے بعدامام نے اینے ساتھوں کوجع کر کے حسب ذیل خطید دیا:

خطبہ: "میں خداکی بہترین ٹاخواں ہوں۔اور مصیبت اور داحت برحال میں اس کا شکر گر او ہوں ،خدایا میں تیری تحرکرتا ہوں کرتو نے ہم لوگوں کو نبوت ہے سرفراز کیا اور ہمیں گوٹی شنوا، وید اور بین الیری تحرکر آن سکھایا اور دین میں نہم عطائی ۔اب ہمیں اپنے شکر گر اربندوں میں شائل فرما۔اما بعد جھے کی کے ساتھی اپنے ساتھی سے زیادہ وفاداراور کی کے اہل اپنے الیل بیت سے زیادہ نیکو کار اور صلدر کی کرنے والا کوئی دوسرا گھر انڈیس معلوم ہوتا۔فدائم لوگوں کو ہماری جانب ہے جزائے فیردے۔میں ان دوسرا گھر انڈیس معلوم ہوتا۔فدائم لوگوں کو ہماری جانب ہے جزائے فیردے۔میں ان وائس کی وجہ ہے آئ کا دن کل می کا دن بچھر ماہوں۔ اس لئے میں ٹم لوگوں کو بخوشی واپس جانے کی اجازت ویتا ہوں ، میری طرف ہے کوئی طامت نہ ہوگی۔ رات ہو چکی والیس جانے کی اجازت ویتا ہوں ، میری طرف ہے کوئی طامت نہ ہوگی۔ رات ہو چکی ساتھ لیک ایک اور اور دیبا توں ساتھ لے جا والی ایک کہ خدا میں مصیبت آسان کردے۔ بیاس لئے کہ در ہا ہوں کہ میں چھر جا وک بہاں تک کہ خدا میں مصیبت آسان کردے۔ بیاس لئے کہ در ہا ہوں کہ طرف جھری کی طاش نہ ہوگی '۔

جانثارون کی تقریریں:

اس اہم تقریر پرتمام اعز ہے کیے زبان ہوکر جواب دیا ،''کیا ہم صرف اس لئے چلے جاکیں کہ آپ کے بعد زندہ دیں ؟ خداہم کویددن نددکھائے''۔ اس جواب پر حضرت حسین نے بنو عقیل ہے فر مایا کہ سلم کا قل تہمارے لئے بہت ہو چکاہے، اس لئے تم کو اجازت دیتا ہوں کہ تم لوگ لوٹ جاؤ، کیکن باحمیت بھائیوں نے جواب دیا کہ ''ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے ؟ کیا ہے کہیں گے لوٹ جاؤ، کیکن باحمیت بھائیوں نے جواب دیا کہ ''ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے ؟ کیا ہے کہیں گے سے مارا، ایٹ تم اور ایس کے ایک تیز ہم کو جھوڑ آئے۔ ان کے لئے ایک تیز بھی نہ جارا، ایک نیز و بھی نہ مارا، معلوم نہیں ان کا کیا حشر ہو؟ خدا کی تم ہم ہرگز ایسانیس کر سکتے ،ہم لوگ جان مال اور اہل دعیال سب آپ کے او پر فدا کر دیں گے، آپ کے ماتھ لائیں گریک ، جوانجام آپ کا

موگا ، و بی جمار انجی موگا۔ آپ کے بعد جینا بے کارے "۔

بزعتیل کے بعد مسلم بن موجہ اسدی نے اُٹھ کر کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جا کیں اور خدا کے سام وقت تک آپ کا ساتھ نہ خدا کے سام وقت تک آپ کا ساتھ نہ چھوڑ وں گا جب تک وشمنوں کے سینوں میں نیز ہ نہ و ڈلوں ، اور کو ار نہ چلالوں فدا کی تم اگر میرے پاس اسلی بھی نہ ہوتا تو وشمنوں سے پھر مار مار کر لڑتا اور آپ کے اُوپر سے ندا ہو جا تا أ

مسلم بن ویجہ کے بعد سعد بن عبد اللہ حنی نے اُٹھ کرتقریری۔ کہ فدا کی قسم ہم اس وقت تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے ، جب تک خدا کو معلوم نہ وجائے کہ ہم نے رسول اللہ وہ اللہ کے بعد آپ کا فرمان کچو ظار کھا۔ اگر جھے کو یہ بھی یقین ہوتا کہ میں ستر (۵۰) مرتبہ آپ کیا جاؤں گا اور ہر مرتبہ ذندہ کرکے آگ میں جلا کر میری خاک اُڑ اوی جائے گی ، تو بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑتا۔ تا آئکداہے کو موت کے حوالہ کرویتا، نہ کہ ایسی صورت میں جبکہ معلوم ہے مرتا ہے کہ مرتا ایک بی مرتبہ ہے اور موت میں ابدی عرب ہے۔

حمنت سعد بن عبدالله حنى كے بعد زمير بن بين أخد كر بولے "فداك تم مجھے تمنا ہے كہ من قبل موت سعد بن عبدالله حنى كے بعد زمير بن بين أخد كر بولے "فدا كا اور خدااس قبل سے آپ كى موتا ، پھر زندہ ہوا ، پھر زندہ ہوا تا اور خدااس قبل سے آپ كى ذات اور آپ كے اللہ ميت كنوجوانوں كو بچاليتا" فرض اس طريقہ كے ہر جان نار نے اپنى اپنى عقيدت اور جان نارى كا اظہار كى"۔

شب عاشوره:

جعرات کادن گزرنے کے بعد عاشورہ کی وہ تاریک رات نمودارہ وئی جس کی صبح کومیدان کر بلا میں قیامت بپاہونے والی تھی۔ درمیان میں صرف ایک ہی رات رہ گئ تھی ، جس میں حضرت حسین " کوتجلہ عبادت میں جمالی حقیقت کے ساتھ راز و نیاز کر تاتھی اوراس کی راہ میں جان دینے کے لئے تیاریاں بھی کرنی تفسی ۔ چنا نچہ آپ نے منتشر خیموں کو ایک جگہ تر تیب سے نصب کرایا۔ ان کی پشت پر خند تی کھدوا کر آگ جبلوادی کہ دہمی تملہ آور نہ ہو کیس اور ہتھیا روں کی صفائی کرائی۔ جس وقت آپ کی تکوارصاف کی جاری تھی، اس وقت آپ نے چند عبر تاک اشعار پڑ تھے۔

آپ کی جاشار کہن حضرت زینب " کوان انتظابات ہے ہونے والے واقعات کا پکھ انداز وہو گیا تھا اور وحضرت حسین کے پاس بدحواس دوڑتی ہوئی آ کیں اور چیخ چیخ کررونے لگیں کہ

"کاش آج موت میری زندگی کا خاتمہ کردیتی - ہائے میری مال فاطمہ" میرے باپ علی اور میرے بعلی اور میرے بھائی حسن ال بھائی حسن " میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا ، بھیاان گزرے ہوؤں کے جائشین اور ہم لوگوں کے محافظ اور ہمارا سہاراتم ہی ہؤ"۔

بہن کواس طرح مصطرب و بقر ارد کی کرفر مایا '' زینب علم و قار کوشیطان کے حوالہ نہ کرؤ'،
لیکن بیدونت و قار دسکینہ کا نہ تھا۔ زینب بولیس ' بھائی ہیں آپ پر سے قربان ، آپ کے بدلہ ہیں اپنی بان دیتا جان دیتا جات ہوں' ۔ بہن کی بیدلدوزی اور مجبت بھری با تمیں س کر بھائی کا دل بھی بھر آیا اور آپ کی آئے موں سے باختیار آنسو جاری ہو گئے۔ فر مایا ،'' زینب ذرا بیمن سے رہنے دؤ'۔ یہ جواب س کر زینب نے منہ لیسٹ لیا اور ڈھاڑیں مار کررو نے گئیں کہ'' آپ کا اپنے کو جھے سے الگ الگ رکھنا میر سے دل کر کھڑ ہے اُر اس و بیا اور چنی مار کر بے ہوش ہو گئیں۔

حضرت حسین فی مند پر پائی کے چھیفے دینے کے بعد جب ہوش آیا تو صبری تلقین کی، کہ ان نہ اس فیدا ہے فیدا ہے فیدا ہے دن سارے دوئے نہیں کے باشندے مرجائیں گئے اس اور میں کی آسان وزمین کی تمام چیزیں فائی ہیں۔ صرف مرجائیں گئے اس والوں میں بھی کوئی باتی ندر ہے گا، آسان وزمین کی تمام چیزیں فائی ہیں۔ صرف ایک اللہ کی ذات باتی رہے گا۔ میری مال، میرے باب اور میرے بعائی سب جھے ہے بہتر تصاور ہر مسلمان کے لئے رسول اللہ معلیٰ کی ذات نمونہ ہے۔ تم ای شمونہ ہے صبر وسلی صاصل کرو۔ میں تم کو خدا کی تم دانتا ہوں کہ اگر میں مرجاؤں تو اسوہ رسول کے خلاف ند کرتا ، میری موت پر گریبان ند بھاڑتا، مند نیو چنا اور بین نہ کرتا ، میری موت پر گریبان ند بھاڑتا، مند نیو چنا اور بین نہ کرتا ، میری موت پر گریبان ند بھاڑتا،

بہن کومبر وشکر اور صبط خ ل کی تلقین کر کے خیمہ سے باہر تشریف لانے اور حفاظت کے ضروری انتظامات کر کے مبح صادق تک سب لوگ نماز ، دعا، استغفار اور تضرع وزاری میں معروف رہے ہے۔ میں معروف رہے ہے۔ قمامت صغری :

شب عاشورہ فتم ہونے کے بعد سے قیامت نمودار ہوئی۔جس میں تاریخ اسلام کا سب سے زیادہ دلدوز واقعہ بیش آنے والاتھا۔اور باختلاف روایت جمعہ یا سنچر کے دن بعد نماز فجر سینی فوج لڑنے کے کیے تیار ہوگئے۔ یکوئی لشکر جرار نہ تھا، بلکہ بہتر (۷۲) جان ناروں کی ایک مختصر جماعت تھی۔جس کی ترتیب بیتھی کہ میں نہ برز ہمر بن قین تھے اور میسرہ پر حبیب ابن مظہر،عباس علمدار کے ہاتھوں میں

حسى علم تفاردهم شى مجرجان نارتے دوسرى طرف چار بزارشاى تے دهرت حسين جب ميدانِ جنگ بل جانے كے لئے رہوار برسوار ہوئے ، تو قرآن سائے ركھا، اور دونوں ہاتھ أغما كربار كاوام دى ملى بيد عاكى أ

## بارگاوایردی میں دعا:

''فدایا قوہر مصیبت میں میرا مجروساور ہر تکلیف میں میرا آسراہ۔ جھ پر جوجو دقت آئے ،ان ہی تو بی میرا ابھر و بیاہ تعالیہ بہت نے م وائد وہ ایسے ہیں جن میں ول کر در بڑجا تا ہے۔ کامیا بی کی تدبیری کم ہوجاتی ہیں اور دہائی کی صورتیں گھٹ جاتی ہیں ، دوست اس میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دغمن ثانت کرتے ہیں۔ کین میں نے اس میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دغمن ثانت کرتے ہیں۔ کین میں نے اس میں میں کوچھوڑ کرتیری طرف رجوع کیا۔ تجمی سے اس کی شکایت کی ، تو نے ان مصائب کے بادل چھانے دیے اور ان کے مقابلہ میں میرا مہارا بنا۔ تو بی ہر نعم کادل ، ہر بھلائی کا بالک اور ہر آرز واور خواہش کاختی ہے'۔

آپ دعا مے فارغ ہوئے کہ شمر نے اس آگ کے شعلوں کود کی کر جو نیموں کی پشت پراس کی حفاظت کے لئے جلائی گئی ۔ آپ کی حفاظت کے لئے جلائی گئی ہی ، ہواز بلند کہا جسین قیامت سے پہلے دنیای ش آگئی ۔ آپ نے جواب دیا ''نواس میں جلنے کازیادہ ستی ہے' ۔ مسلم بن عوجہ نے عرض کی ''یا این رسول اللہ اِ شمر زد میں ہے، ارشاد ہوتو تیر چلاکر اس کا خاتمہ کردول' فرمایا ،''میں اپنی جانب سے ابتدا کرنائیس جا ہتا'' ۔ اورشائی فوج کے قریب جا کربلورا تمام جمت کے فرمایا :

اتمام جحت :

را لوگو! جلدی نہ کرو، پہلے میرا کہنا س اور جھ پر تجھانے کا جوت ہاسے پورا کر لینے دو، اور میر سے آنے کا عذر بھی س اور کی میرا کہنا اور میر سے اندر جھی س اور کی میرا کہنا کے میرا کہنا کے مانو کے اور انسان سے کام لو کے تو خوش قسمت ہو گے اور تبہارے لئے میری مخالفت کی کوئی میمل باتی ندر ہے گی، اورا گرتم نے میرا عذر تبول نہ کیا اور انساف سے کام نہا تو۔۔۔۔

"فاجمعوا امركم وشركاء كم ثم لا يكن امركم عليكم غمة ثم اقضوا التي ولا تنظرون .

ان ولى الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ".. (الآية)

" پی تم اورتمهارے شریک سبل کرائی ایک بات هم برالوتا کیتمهاری وہ بات تم بیل سے کس کاو پر تخفی ندر ہے بتم میرے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو کرڈ الواور مجھے مہلت ندو ، میراولی اللہ ہے ، جس نے کتاب نازل کی اور وہی صالحین کاوئی ہوتا ہے''۔

آپ کی بہنوں اور صاحبر اویوں نے بیقرین تو خیمہ امامت میں ماتم بیا ہو گیا۔ان کے رونے کی آواذین کر آپ نے عبال اور علی کو بھیجا کہ جا کر انہیں خاموش کر دو، ''میری عمر کی مشم ابھی ان کو بہت رونا ہے''۔ بہنوں اور لڑکیوں کو خاموش کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر آخری اتمام جمت کے لئے کو فیوں کے سامنے تقریر فرمائی۔ کہ

"اوگو! میرےنب برغورکرد، میں کون ہوں؟ پھرائ گر بانوں میں مند ال کر اپنے کو طامت کرد فیال کر دمیر آتل اور میری آبرورین کا تبہارے لئے ذیباہے؟
کیا میں تمبارے نبی کی بینی کالڑکا اور اس کے وصی، ابن عم، خدا پر سب سے پہلے
ایمان لانے والے ، اس کے رسول اور اس کی کتاب کی تقد این کرنے والے کا
فرز ندنیس ہوں؟ کیا سید الشہد اُمز و میرے باپ کے اور جعفر طیار ذوا لجنا حین
میرے چھائے تھے؟ کیا تم کونیس معلوم کدرسول اللہ پھٹانے میرے اور میرے اور میرے میانی کے متعلق فرمایا تھا کہ" بیدونوں جوانان جنت کے سروار ہوں گئے۔

اس تقریر کے دوران شمر ذی الجوش نے حصرت حسین کے ایمان پر چوٹ کی۔ حبیب ابن مظاہر نے اس کا دغدان شکن جواب دے کر کہا کہ '' امام جو کچھ فرماتے ہیں، اس کوتو تہیں بجھ سکتا، کیونکہ خدانے تیرے قلب پرمبر لگادی ہے۔ ذکی الجوش کے اعتراض اور حبیب کے جواب کے بعد جناب امام نے مجر تقریر کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے فرمایا: "کے دور کین کیااس میں بچھ شک ہے تواہے جانے دور کین کیااس میں بھی بچھ شہہ ہے کہ میں تہمارے نبی تھا کی بٹی کا بیٹا ہوں ، خدا کی تئم آج مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین پرتم میں اور کی غیر قوم میں بھی میر ہے سواکس نبی تھاکا نواسہ موجود نہیں ہے۔ میں خاص تمہارے نبی تھا کی لڑکی کا بیٹا ہوں۔ جھے بتاؤتم لوگ میرے نون کے کیوں نواستگار ہو۔ "کیا ہی نے کی کو آئی کیا ہے؟ کی کا مال ضائع کیا ہے؟ کی کو رڈی کیا ہے" ؟

ان نصائے اور سوالات کوئ کرسب خاموش رہے۔ کی نے کوئی جواب نددیا۔ اس کے بعد آپ نے نام لے کرسوالات شروع کئے۔

''اےشیت بن ربعی ،اے تجار بن ابجر ،اے تیس بن اشعف ،اے یزید بن حارث کیا تم نے بچھ کوئیں لکھا تھا۔ پیل پک چکے ہیں ، تھجوریں سرسز ہیں ، دریا جوش میں ہے ، فو جیس تیار ہیں ہتم فوراْ آؤ'' ان لوگوں نے جواب دیا ،ہم نے نہیں لکھا تھا۔ فر مایا ''سجان اللہ! خداکی تشم تم نے لکھا تھا''۔

"الوگو! اگر میرا آتانا گوار ہے تو بھے تھوڑ دوتا کہ یس کی کہ اس خطہ کی طرف چلا جاؤں"۔

اس پر قیس بن اشعث بولا ، تم اپنے بی عم کا کہنا کیون بہیں مان لیت۔ ان کی دائے تمہارے تخالف نہ ہوگی اور ان کی جانب ہے کوئی تا پہند یدہ سلوک نہ ہوگا۔ حضرت حسین نے فرمایا" کیوں نہیں ، آخر تم بھی تو اپنے بھائی کے بھائی ہوتم کیا چاہتے ہو، کہ بنو ہا شم سلم بن عقبل کے فون کے علاوہ تم سے اور دوسرے فون کے بعل کی موالیہ کریں ، فداکی تسم میں ذکیل کی طرح اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دوس کے فاور غلام کی طرح اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دوس گا اور غلام کی طرح اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دوس گا اور غلام کی طرح اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دوس گا اور غلام کی طرح اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دوس گا اور غلام کی طرح اس کی افراز نہیں کر دن گا اور ای آیت تلاوے فرمائی :

"واني عذت بربّي وربّكُمُ انُ تُرجُمُون .

انى عذت برَبّى وربّكُمْ من كُل مُتكبّر لا يومِنُ بيوم الحساب". "أورش ايناورتمار عرب يناه الكنابول كربح كوستكاركرو،

الله المان المان المال ا

زہیر بن قیس کی تقریر:

ال تقریر کے بعد آپ ارئ بھا کرار پڑے اور شامی آپ کی طرف بڑھے۔ان کا جوم د کھے کرز ہیر بن قیس نے شامیوں کے سامنے بڑی کر جوش تقریر کی :

''اے الل کوفہ! خدا کے خوف ہے ڈرو، ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہاہی دوسرے مسلمان بھائی کوفیعت کرے۔ ابھی ہم بھائی بھائی ہیں ، ایک غرب اور ایک ملت کے مائے والے ہیں۔ جب بتک ہمارے درمیان بوائی ہوائی ہیں ایک فت بیسے تہیں فیصت کرنے کا حق ہے۔ جب آئیں ہیں بواری آٹھ جا کی آتو ہمارا تمہادار شتہ ٹوٹ جا کے گاور ہماری تمہادی جن ہے عداری تمہادی براہ ہیں باکہ الگ ہوجائے گی ۔ خدائے ہم کو اور تم کو نی ہولئا کی ذریت کے بارہ شن آزمائش ہیں جا الک الگ ہوجائے گی ۔ خدائے ہم کو اور تم کو نی ہولئا کی ذریت کے بارہ شن آزمائش میں جا الک الگ ہوجائے گی ۔ خدائے ہم کو اور تم کو نی ہولئا کی المداداور عبیداللہ بن زیاد کا میں جا تھ کی وقت دیتا ہوں۔ اس لئے کہ تم کو ان سے سوائے کہ الی کے چھے حاصل نہ ہوگا ، وہ متہادی آتھوں ہیں گرم سلا ئیاں پھیریں گے ، تمہادے ہاتھ یاؤں کا ٹیس گے ، تمہادا مثلہ کریں گے ہم کو مجود کی طرح تمہادے ہاتھ یاؤں کا ٹیس گے ، تمہادا مثلہ کریں گے ۔ خبر بن عدن اور ہائی بن عردہ وغیرہ کی طرح تمہادے متاز لوگوں کو بھی قبل کریں گے ''۔

حمنرت زہیر بن قین کی یہ تقریرین کر کوفیوں نے انہیں گالیاں دیں اور ابن زیاد کی تعریف کر کے بولے مفدا کی تئم ہم حسین اور ان کے ساتھیوں کا قتل یا انہیں گرفتار کر کے امیر ابن زیاد کے پاس بہنچاہے بغیر نہیں ٹل کتے۔

سعزت زہیر بن قین نے پھرائیں مجھایا کہ فدا کے بندو! فاطمہ "کافرزندا بن سمیہ کے مقابلہ میں ایداد واعانت کا زیادہ مستق ہے۔اگرتم ان کی ایداد نہیں کرتے تو خدارا آئیس آل تو ند کرو۔ان کے معاملہ ان کے اوران کے این عم یزید پر چھوڑ دو۔وہ سین " کول ندکرنے کی صورت میں تم سے زیادہ رضامند ہوگا"۔

اس پرشمر ذی الجون نے زہیر بن قین کو ایک تیر مارا اور کہا خاموں رہو ، خدا تمہارا منہ بند کرے۔ اپنی بک بک ہے پریشان کر ڈالا۔ اس پر زہیر نے کہا ،" ابن بوال بچھ ہے کون خطاب کرتا ہے تو تو جانور ہے ، خدا کی قسم میرا خیال ہے کہ تو کتاب اللہ کی ان دو آ تیوں کو بھی نہیں جانا و ابیشر بالنہ خوی بولا خدا تھے کو اور تیرے ساتھی کو ایک ساتھ آل کرے۔ زہیر نے جواب دیا "موت ہے ڈرا تا ہے۔ خدا کی تم حسین کے ساتھ جان دیتا جھے کو تیرے ساتھ داکی زندگی ہے زیادہ عزیز ہے۔ پھر با واز بائد کو نیوں سے خطاب کیا کہ لوگو اتم اس سنگ دل ظالم کے فریب میں نہ آئی ، خدا کی تم جو لوگ محمد بھی کی اولا داور ان کے المل بیت کا خون بہا کیں گے دہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے محروم رہیں گئے۔

برُ العمابُّ ( عشم) حُركي آمد :

کوفیوں کی آتکھوں پر پردے پڑھکے تھے اور دلوں پر مہر لگ چکی تھی۔ اس لئے دھزت حسین اور آپ کے ساتھیوں کی سماری افہام تعلیم رائیگال گئ ۔ کسی پرکوئی اثر نہ ہوا اور امام نے زہیر بن قین کو دائیں بلالیان کی واپسی کے بعد کوئی وقت منتظریاتی ندر ہا اور عمر بن سعد حضرت حسین کی طرف بڑھا۔ اس کی چیش قدمی کے ساتھ ہی اس گروہ اشقیا میں سے دفعہ ایک پرستار نکل آیا۔

یر خرص عین اس وقت جبطبل جنگ پرچوب پڑنے والی حقی رخری آنکھوں کے سامنے تاریکی کا پردو ہت گیا اور حق کا جلو ونظر آنے لگا۔ چتا نچہ کوئی فوج کا ساتھ چھوڑ کر حفرت حسین کی فوج میں چلے آئے اور عرض کیا ہمیری جانب سے جو پھی گستا خیاں اور بے عنوانیاں ہو چکیس وہ ہو چکیس اب میں اپنی جان مگساری کے لئے چیش کرتا ہوں۔ امید ہا بھی درتو یہ باز ہوگا۔ حضرت حسین نے فرمایا ہمہاری تو بقول ہوگی جمہیں بشارت ہو کہ تم دنیا ہیں اور آخرت دفوں میں " خر" آزاد ہوا۔ فرمایا ہمہاری تو بقول ہوگی جمہیں بشارت ہو کہ تم دنیا ہیں اور آخرت دفوں میں " خر" آزاد ہوا۔

تحسین فوج میں شامل ہونے کے بعد خرنے کوفیوں سے کہا، "لوگو! حسین ٹے جوتین صورتیں تمہار سامنے چی اس کی کوئی مورتیں تمہار سے مانے ہوتین کے جوتین صورتیں تمہار سے سامنے چیش کی جی ہیں ،ان میں کوئی صورت کی کوئی سیل کے کہا ہے۔ ابن سعد بولا ، میں دل سے چاہتا ہوں، کیکن افسوس اس کی کوئی سیل مہیں تکاتی ۔ خرنے چرکہا ،

"اے الل کوف! پہلے تم نے حسین و کو بلایا، جب وہ آگئو تم نے اُن کا ساتھ چھوڑ دیا اور یہ خیال کرتے رہے کدان کی تمایت میں لڑو گے، پھران کے خلاف ہو گئے اور اب ان کی ل کے در پے ہو۔ اُنہیں ہر طرف سے گھیر لیا ہے اور خدا کی وسیع زمین میں کی طرف ان کو جانے نہیں دیتے کہ دوہ اور ان کے اہل بیت کی پُر اس مقام پر چلے جا نمیں ،اس وتت ان کی حالت بالکل قیدی کی ہوری ہے کہ دوہ اپنی ذات کو تہ کو کی فاکدہ پہنچا گئے ہیں اور نہ نقصان سے بچا گئے ہیں۔ تم نے اُن پر فرات کا پانی بند کردیا ہے، جس پانی کو مبودی ، نصر انی ، مجوی سب پیتے ہیں اور دیہات کے سو راور کے تک اس میں لوٹے ہیں۔ اس کے لئے حسین اور ان کے اہل وعیال تشد لب تڑ ہے ہیں۔ تم نے محمد مولائے کے بعدان کی اولاد کا کیا خوب کی اظ کیا؟ اگر تم تو بہ کر کے اپنی روش نہیں چھوڑ و کے تو خدا تہمیں تیا مت کے دن بیا سامر پارے گئا۔

بترالعجابة ( ششم)

جنك كاآغاز:

خرکی اس تقریر کے بعد این معظم لے کرآ مے بوصا، اور پہلاتی چلا کرا علائی جنگ کردیا۔
اور دونوں طرف ہے آدی نکل نکل کر دائشجاعت دینے گئے۔ شامیوں کی فوج سے بیار اور سالم دوخض فکلے۔ ادھر سے تنہا عبد اللہ بن عمیر اُن کے جواب میں آئے ، اور ایک بی دار میں بیار کو ڈھیر کردیا۔
یاس بی سالم تھا، اُس نے جھیٹ کرعبداللہ پر وار کیا ،عبداللہ نے ہاتھوں پر روکا ، اُنگلیاں اُڑ گئیں۔
لیکن انکی کی اُنگلیوں سے سالم کو مار کرایا عبداللہ کی بیوی بھی ساتھ تھیں ، انہوں نے شوہر کولات دیکھا تو خود بھی ہاتھ میں کہ میر سے مال باب تم ہر فدا ہوں۔
تو خود بھی ہاتھ میں فیمہ کی ایک چوب لے کر بیکتی ہوئی آگے برھیں کہ میر سے مال باب تم ہر فدا ہوں۔
آل میں جھائی کی طرف سے لاتے رہو عبداللہ نے انہیں عورتوں کے فیمہ میں لوٹا تا جا ہا کیکن انہوں نے اُن کار کردیا اور کہا کہ میں تہم اراساتھ نہ چھوڑ وں گی تہمار سے ساتھ جان دوں گی ۔ معزت سین شے اِن کی ضدد کھی کرآ واز دی کہ خداتم کو اہل بیت کی جانب سے جزائے فیر دے تم لوٹ جا وہ کورتوں پر جہاد کی ضدد کھی کرآ واز دی کہ خداتم کو اول بیت کی جانب سے جزائے فیر دے تم لوٹ جا وہ کورتوں پر جہاد فرخن نہیں ہے۔ آپ کی ارشاد پر وہ لوٹ گئیں۔

اس کے بعد عمر وہن تجائے شامی گئر کے میمنہ کو لے کر حفزت حسین "کی طرف بردھا، جب آپ کے قرب بردھا، جب آپ کے قرب بہنچاتو فدائیاں حسین "پاؤل لیک کرسین پر ہوگئے اور نیز وں کے وار سے شامی سواروں کے گھوڑ ول کے منہ چھیر دیے۔ بھر شامی جماعت ہے این حوزہ نامی ایک فحض نے نکل کر بآواز بلند پکارا، حسین چیں ؟کسی نے اس کا جواب ند یا۔ ووسری مرتبہ پھراس نے بہی سوال کیا۔ تیسری مرتبہ سوال کرنے برلوگوں نے کہا، چیں۔ تمہاراکیا مقصد ہے؟اس نے کہا،

مسین "م کودوزخ کی بشارت ہو۔ حضرت حسین " نے جواب میں فرمایا" تو جھوٹا ہے،
میں دوزخ میں نہیں بلکدرت رحیم شفتے اور مطاع کے حضور میں جاؤں گا"۔ تیرانام کیا ہے؟ جواب دیا،
این حوزہ فرمایا، "خدایااس کوآگ میں داخل کر"۔ اتفاق سے ای دوران ابن حوزہ کا گھوڑ ابدک کرا یک نہر میں بھاند پڑااور ابن حوزہ کا پاؤں رکاب میں اٹک گیا۔ ای حالت میں دومری مرتبہ بدک کر بھا گا اور ابن حوزہ پٹھروں کی دگڑ ہے چور چور ہوکر مرگیا۔
اور ابن حوزہ پٹھر سے لٹک گیا۔ گھوڑ اسر بٹ بھا گا اور ابن حوزہ پٹھروں کی دگڑ ہے چور چور ہوکر مرگیا۔
اس کے بعد شامی فوج ہے ہیں مد مقل لگلا اور مین گشکر سے بریر پر مفیران کے مقابل اور جواب میں ایک جو دونوں نے تلوارین لکا لیں۔ یزید بن محقل نے بریر پر وادکیا، بریر نے وار مول دیا ور جواب میں ایک کاری کوار باری کہ یزید کوخود کائی ہوئی دیا نے کریر پر محلہ کیا ، دونوں میں کہ تو گیا۔ یزید کوٹڑ پاد کھے کہ دونوں میں محقد نے بریر پر محلہ کیا ، دونوں میں کہ تو گیا۔ یزید کوٹڑ پاد کھے کہ دونوں میں کشتی

ہونے گئی۔ بربراس کوچت کر کے سینہ پر بیٹھ گئے۔ رضی کوچت دیکھ کرکعب بن جابراز دی شامی نے بربر پر نیز ہے تملہ کیا، نیز وال کی پیٹے شل پیوست ہوگیا۔ بربرزخی ہوکر رضی کے سینہ سے اُڑ بڑے۔ ان کے اُٹر تے بی کعب نے تکوارے زخی کر کے گرادیا۔ اس طرح رضی کی جان ڈیج گئے۔

بربر کے بعد عمر بن قرظ انصاری پڑھے اور حضرت حسین کے سامنے داد شجاعت اسے ہوئے شہید ہوئے۔ بھر کو عشہید ہوئے۔ بھر کو عشہید ہوئے۔ بھر کا بھائی ابن سعد کے ساتھ تھا۔ عمر دکو خاک وخون بیل غلطال و کھے کر پکارا، کذاب ابن کذاب حسین فو نے میر سے بھائی کو گمراہ کیا۔ اور دھو کہ دے کر قبل کرا دیا۔ آپ نے جواب دیا ، ' خدانے تیر سے بھائی کو ہیں بلکہ چھو کھراہ کیا۔ تیر سے بھائی کو اس نے ہدایت دی''۔ بیجواب بن کر دہ بولا ، اگر بیل آخم کو قبل نہ کرول تو خدا مجھے آل کر سے ۔ یہ کہتے ہی حضرت حسین شکی طرف جھپنا۔ عمر مافع بن ہلال مرادی نے ایسا نیز ہ مارا کہ وہ چاروں شانے جیت گرا۔ عمر اس کے ساتھیوں نے بڑھ کر بچالیا۔

ان کے بعد رُرین برید نظے باور حضرت حسین کے سامنے بری شجاعت و بہادری سے اڑے۔
برید بن سفیان ان کے مقابلہ کوآیا۔ رُر نے ایک بی واریش اس کا کام تمام کردیا رُر کے بعد مافع بن ہلال
بر ھے۔ شامیوں میں مزاتم بن حریث ان کے مقابل آیا۔ نافع نے اسے بھی اس کے ساتھیوں کے
یاس پہنچاویا۔

عام جنگ اور مسلم بن عوسجه کی شہادت

ابھی تک لڑائی کا اندازیہ تھا گرایک ایک فیخص ایک ایک کے مقابل میں ٹکٹا تھا۔ مگر شای لشکرے جو ٹکلا، دون کے کرندگیا۔ اس لئے عمر بن بجاج بیکارا

لوگو! جن سے تم گررہے ہو بیسب اپنی جانوں پر کھیلے ہوئے ہیں۔ اس لئے آئندہ کوئی شخص تنہاان کے مقابلہ میں نہ جائے۔ ان کی تعدادتو آئی کم ہے کہ اگر تم لوگ ان کو مرف بھروں سے ماروتو بھی ان کا کام تمام ہوجائےگا۔ کوف والو! اطاعت اور جماعت کی پوری پابندی کرو۔ اس شخص کے آل میں کسی شک و شہد اور تذبذ برکی راہ ندو۔ جودین سے بھا گا ہے اور جس نے لیام کی مخالفت کی ہے۔

عمر بن سعد کو بھی عمر و بن تجان کی سے رائے پیند آئی۔ چنانچہائ نے فرواُ فرداُ مبارزت ہے روک دیااور عام جنگ کا آغاز ہوگیا۔

عمر بن تجاح مید کو لے کر حفرت حسین پر جملہ آور ہوا تھوڑی دیر تک آپس میں کشکش جاری دی ۔ اس معرک میں مشہور جان نارسلم بن عوجہ اسدی شہید ہوئے۔ غبار چھٹا تو لاشہ نظر پڑا۔ حضرت

حسينٌ قريب تشريف لے محے، كھ كھ جان باتى تھى ،فر مايا ،مسلم تم ير خدار تم كرے فعنهم من قبضى نمحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا حفرت حين كربع حبيب مظهرتے آ کر جنت کی بشارت دی، اور کہا اگر جھوکو یہ یقین نہوتا کہ می عنقر یب تمہارے پاس پہنچوں گا ، تو تم ے وصیت کرنے کی درخواست کرتا اور اے یوری کرتا ۔مسلم میں بقدر رمق جان باقی تھی ،حضرت حسین کاطرف اشارہ کر کے صرف ان کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کدان کے لئے جان دے وینا۔ بدوصیت کر کے محبوب آقا کے سامنے جان دے دی کے کہ

> بچەنا زرفتە باشدز جہان نیاز مندے که بوقت جان سیرون بسرش رسیده باشی مسلم کیموت پرشامی فوج میں بڑی خوشی ہو گی۔ دوسراحملهاور تیرون کی بارش:

اس کے بعد دوسرے ریلے میں شمرشامی میسرہ کو لے کرحسینی میسرہ پر تملی آ در ہوا۔ اس کے بعد شامی حیاروں طرف ہے جسینی فوج پرٹوٹ بڑے۔ بڑاز ہر دست مقابلہ ہوا جسینی فوج کے بہادر عبدالله الكلى كى آدميول كول كور كنورشهيد بوئ اسمعركه من ميني فوج مين ١٣٣ وي تي ايكن ال يامردي الرائد كرجد هرزخ كرتے تھے، شاميوں كي هفيس ألث ديے تھے اوران كي سواريوں كي صقیں درہم برہم ہوجاتی تھیں ۔شامی سوار دستہ کے کما ندار غررہ بن قیس نے ایسے سواروں کی ہے ہے ترتیمی دیکھی تو این سعد کے باس کہلا بھیجا کہ ضی بحرآ دمیوں نے ہمارے دستہ کا بیال کر دیا ہے۔ اس لئے فورا کیجھ پیدل ادر کچھ تیرانداز بھیجو۔

ابن سعد نے اس کی درخواست پر پائے سوسواروں کا دستہ بھیج دیا۔ اس دستد نے جاتے می حسین شکر پر تیروں کی بارش شروع کردی اور تھوڑی دیریش ان کے تمام گھوڑ ے زخمی ہوکر بے کار ہو گئے۔ پھر بھی ان کے استقلال میں کی نہ آئی ۔سب سوار گھوڑ وں ہے اُٹر بڑے اور دو پہر تک اس بہادر کی اور بِجِكرى سے ازت رہے كہ شاميوں كے دانت كھے كرد ہے۔

الم بيت كي حيمون كاجلاياجانا:

شای جنگ کوجلد ختم کردیے کے لئے آگے برهنا جاہے تھے لیکن حفرت حسین نے اپنے جیموں کی ترتیب بچھاس طرح رکھی تھی کہ شامی ایک بی رخ سے تملہ کر سکتے تھے ،اس لئے عمر بن سعد نے تھم دیا کہ خیے اُ کھاڑ دیئے جا کیں تا کہ ہر طرف ہے سینی فوج پر تملہ کیا جا سکے۔ چنانچہ شامی خیے ا شامی خیے اُ کھاڑ نے کے لئے آگے بڑھے۔لیکن اس بیس بید دشواری چیش آئی کہ جب وہ حسین خیموں بیس تھنے کا قصد کرتے تھے بتو آڑیں پڑجاتے تھے۔اس لئے سینی سپای انہیں بار لیتے تھے۔ ابن سعد نے اس صورت میں بھی ناکای دیکھی تو خیموں میں آگ لگوادی۔ حضرت حسین نے دیکھا تو فر بایا ، بین بھی اچھا ہوا ، میدان صاف ، موجائے گاتو یاوگ پشت سے تملہ آؤرنہ ہو سکیس گے۔

حفرت حسین کاید خیال بالکل صحیح اللا نیموں کے جل جانے سے بیٹ ہے تھا۔ الا خطرہ جاتا رہا شمرائل بیت کے خیمہ شن نیزہ مارکر بولا ،اس کومعہ آدمیوں کے جلادوں گا عورتوں نے ساتو چلاتی ہوئی خیموں سے باہرنکل آئیں۔حضرت حسین نے دیکھا تو شکر ڈاٹنا کہ تو میرے اہل بیت کو آگ میں جلانا چاہتا ہے، خدا تجھ کر آتش دوزخ میں جلائے۔ کھاس ڈائٹ کے اثر اور کچھ کو گول کے غیرت دلانے سے شمرلوث گیا۔ اس کے جاتے ہی زمیر بن قین نے کو فیول کو اہل بیت کے خیموں سے ہنا دیا نے۔ جاتی کو فیول کو اہل بیت کے خیموں سے ہنا دیا نے۔ جانبازوں کی شہادت :

بچھلے معرکوں میں شمع امامت کے بہت ہے پروانے فدا ہو چکے تھے۔اب امام حسین ؓ کے ساتھ صرف چند جان نار باتی روگئے تھے۔ان کے مقابلہ میں کو فیوں کا ٹائری دل تھا۔اس لئے ان کے قتل ہونے سان میں کو فی کی نظر نسآتی تھی۔لیکن سینی فوج میں سے ایک آدمی بھی شہید ہوجا تا تو اس میں کی محسوس ہوتی تھی۔

میصورت حال دیکھ کرعمروائن عبداللہ صاعدی نے امام ے عرض کیا کہ امیری جان آپ پر فداہو،اب شامی بہت قریب ہوتے جاتے ہیں اور کوئی دم میں پہنچتا چاہتے ہیں۔اس لئے جاہتا ہون کہ پہلے میں جان دے لوں،اس کے بعد آپ کوکوئی گرند پہنچ۔ ابھی میں نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ نماز پڑھ کرفداے لمنا چاہتا ہوں'۔

ان کی آس درخواست پر حضرت حسین نے فرمایا ،ان لوگوں ہے کہو، کہ ' تھوڑی دیر کے لئے جنگ مات کی آس درخواست پر حضرت حسین نے فرمایا ،ان لوگوں ہے کہو، کہ ' تھوڑی دیر کے لئے جنگ ماتوی کردیں ،تاکہ ہم لوگ نماز اداکر لیں ' ۔ آپ کی زبان ہے بیزمائش میں کر تھیں کو ایس کی نماز قبول نہ ہوگا ، اور تیری قبول ہوگا ' ؟ بیجواب می کر حصین کو طیش آگیا ،اور صبیب پر حملہ کردیا ۔ حبیب نے مدول کی مندایسا ہاتھ مارا کہ وہ دونوں یا وی کھڑا ہوگیا اور حصین اس کی بیٹھ سے نیچ آگرا۔

نیکن اس کے ساتھیوں نے بڑھ کر بچالیا۔اس کے بعد حبیب اورکو نیوں میں مقابلہ ہونے لگا، پچھ دیر تک حبیب نہایت کامیانی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے ایکن تن تنہا کب تک انبوہ کیٹر کے مقابل تغمبر سکتے تھے۔ بالآخر شہید ہوگئے۔

ان کی شہادت کے بعد حضرت حسین طما کا یک اور باز وٹوٹ گیا، اور آپ بہت شکتہ خاطر ہوئے۔ گرکامہ صبر کے علاوہ زبان مبارک سے پچھ نہ نکلا فر نے آقا کو ممکنین ویکھا تو رجز پڑھتے ہوئے بڑھے اور مشہور جان نثار زہیر بن قین کے ساتھ مل کر بڑی بہادری اور شجاعت سے لڑے، کیکن کب تک لڑتے ۔ آخر میں کوفی بیادوں نے ہر طرف سے فر پر بجوم کر دیا، اور یہ پروانہ بھی شمع امامت پرسے فدا ہوگیا ہے۔

جان نثارون کی آخری جماعت کی فدا کاری :

اب ظہر کاوفت آخر ہور ہاتھا۔ لیکن کوئی نماز پڑھنے کے لئے بھی دم نہ لیتے تھے۔ اس لئے امام نے صلوٰ ق خوف پڑھی ،اور نماز کے بعد پھر پورے زور کے ساتھ جنگ شروع ہوگئ اور اس محمسان کا ران پڑا کہ کر بلاکی زمین تھراگئی۔ کوفیوں کا بچوم بڑھتے ہو ھتے حضرت حسین کے پاس پہنچ گیا۔ تیروں کی بارش نڈی ول کا گمان ہوتا تھا۔ مشہور جانباز حنی امام کے سامنے آکر کھڑ ہے ہوگئے اور جنتے تیر آئے اب مروانہ وار اپنے سینے پر رو کے لیکن ایک انسان کب تک مسلسل تیر باری کا ہوف بن سکن تھا۔ بالآخری بھی امام کی راہ می سینے چھائی کر کے فدا ہوگئے۔ ان کے بعد زمیر بن قیمن کی باری آئی۔ یہ بھی واد شجاعت دیتے ہوئے اپنے چیشروں سے جالے۔ ان کے بعد نافع ہلال بجلی جنہوں نے 17 کو فیوں کوئی کیا تھا، گرفتار کر کے شہید کئے گئے۔

اب عنی اشکر کابراحصہ آتائے نامدار پر سے فداہو چکاتھا بھرف چند جانثار ہاتی رہ گئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ شامی فوجوں کے مقابلہ میں زیادہ دیر تک تھم نے کی طاقت نہیں ہے تو یہ طے کرلیا گیا کہ آب سے کہ امام ہمام پرکوئی تازک دفت آئے ،سب کے سب آپ پر سے فداہ و جا کیں۔ چنانچے تمام فدائی ایل بیت ایک ایک کر کے پرواندوار ہومنے لگے۔

اس جماعت بیں سب سے اوّل عبدالله اور عبدالرحمٰن برجے، ان کے بعد دونوجوان سیف بن حادث اور مالک بن عبد نظے۔ اس وقت دونوں کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری تھیں۔ امام نے بو تھیا، 'روتے کیوں ہو' ؟ عرض کی ، اپنی جان کے لئے نہیں روتے ۔ رونا اس پر ہے کہ آپ کو چاروں

طرف سے اعداء زغے میں محصور دیکھتے ہیں اور پچھنیس کر سکتے۔امام نے کہا،''خداتم دونوں کو متقبوں جیسی جزادے''۔ان دونوں کے بعد حظلہ بن شامی فطے اور کو فیوں کو مجھایا کہ وہ حسین کے خون بے گناه كاوبال اين سرندليس ليكن اب اس فتم كى افهام تغبيم كاوفت ختم بو چكاتها حضرت حسين نے فرمایا که اب انبیل مجمانا به کارے "-

آپ کے اس ارشاد پر حظلہ آپ کے المل بیت پر صلوق وسلام بھیج کر رخصت ہوئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو مجئے سان کے بعد سیف ادر مالک دونوں نو جوانوں نے جانیں فداکیس ان کے بعدعالس بن الي شيب اورشوذب برصع ،شوذب شهيد بوع الكن عالس بهت مشهور بهادر تقى ان کے مقابلہ میں کسی شامی کوآنے کی ہمت نہ پرنی تھی۔اس لئے ہرطرف سے ان پرسنگساری شروع کردی۔ عابس نے ان کی بیربز دلی دیکھی تو اپنی زرہ اور خود اُتار کے بھینک دی اور حملہ کر کے بے حاب وشن كى صفول يش كلفت بط يحد الدانبين رد بهم برجم كرديا ليكن تن تنباليك انبوه كامقابله آسان ندقعا-اس لئے شامیوں نے انہیں بھی گھیر کرشہید کردیا۔ای طریقہ ہے عمرو بن خالد، جبار بن حارث، سعد، مجمع بن عبیدانندسب جان نثارا یک ایک کر کے فعالہ و گئے اور تنجاسوید بن ابی المطالح باقی رہ گئے <sup>ل</sup>۔ على اكبركى شہادت :

جب سارے فدایان اہل بیت ایک ایک کر کے جام شہادت نی چکے اور نونمالان اہل بیت کے علاوہ اور کوئی جانار باتی ندر ہا بوالل بیت کرام کی باری آئی اورسب سے اقل ریاض امامت کے گل بر خاندان نبوی ملط کتابنده اختر علی اکبر "میدان شر) ئے اور کوار چیکاتے اور بید جز

انا على بن حسين بن على ﴿ ورب البيت ولي بالبني '' میں حسین " این علی " کا مینا علی ہوں ۔ خانہ کو بے کہ تم ہم نی کے قرب کے زیادہ فی دار ہیں''

تا لله لا يحكم فينا ابن الدّعي

" خدا ك قتم امعلوم إلى ابناجم رحكومت نبيس كرسكا"

پڑھتے ہوئے بڑھے آپ رجز پڑھ پڑھ کرحملہ کرتے تھے،اور بکل کی طرح کوند کرنگل جاتے تھے۔ مروہ بن معقد تھی آپ کی ہے برق رفآری دیکھ کر بولا ،اگر علی اکبر "میری طرف ہے گزریں تو حسین " کو بےلڑ کے کا بنادوں علی اکبر " ابھی کم سن تھے، جنگ وجدال کا تجربہ نہ تھا۔مرہ کا طنز س كرسيد هاس كى طرف بوھے مروايك جہائديد واور آزمود وكارتھا۔ جيسے بى على اكبر اس كے

بنے العجابہ ( ششم)

پاس پہنچ،اس نے تاک کراییا نیزہ مارا کہ جسم اطہر میں پوست ہوگیا۔ نیزہ لگتے ہی شامی ہرطرف سے ٹوٹ پڑے اس مگلبدن کے جسم کوجس نے پھولوں کی سے پر پرورش پائی تھی جکڑے اُڑ ادیئے۔

ان کی جان نثار پھوپھی جنہوں نے بڑے نازوں سے ان کو پالاتھا، خیمہ کے روزن سے
یہ قیامت خیز نظارہ و کیے رہی تھیں، چہتے بھتے کو خاک وخون میں ترپا و کیے کر بے تاب ہوگئیں۔
یارائے ضبط باتی ندر ہااور یاابن اخاہ کہتی ہوئیں خیمہ سے با برنگل آئیں اور بھتیے کی لاش کے نکروں پر
کر پڑیں۔ ستم رسید بھائی حسین ؓ نے دکھیاری بہن کا ہاتھ پکڑ کے خیمہ کے اندر کیا، کہ ابھی وہ زندہ
تتے۔اور مخدرات عصمت مآب پر غیر محر موں کی نظر پڑنے کا وقت نہیں آیا تھا۔ بہن کو خیمے میں پہنچانے
کے بعد علی اکبر ؓ کی لاش اورا پے قلب و مبگر کے نکڑوں کو بھائیوں کی مدد سے انھوا کر لائے اور خیمہ
کے بعد علی اکبر ؓ کی لاش اورا پے قلب و مبگر کے نکڑوں کو بھائیوں کی مدد سے انھوا کر لائے اور خیمہ
کے ندر لڑا دیا گ

یہ بھی ہے کی کاعالم تھا۔ تمام اعز ہوا قرباشہید ہو چکے ہیں ، ایک طرف جاشاروں کی تڑپی ہوئی الشیں ہیں ، دوسری طرف جوان مرگ ہے علی اکبر "کاپاش بیان بدن ہے ، تیسری طرف زین ختہ حال برغش طاری ہے۔ اس ہے کی کے عالم میں بھی علی اکبر "کی لاش کود کھتے ہیں اور بھی آسان کی طرف نظرا تھا تے ہیں کہ آج تیرے ایک وفادار بندے نے تیری راہ میں سب سے بڑی نذرہ شی کر کے سنت ابرا ہیں پوری کی ہے ، تو اے تبول فرما ۔ لیکن اس وقت بھی زبان پر صبر وشکر کے علاوہ شکایت نہیں آتا۔ کہ

من ازین دردگران نمایه چلذت یا بم که بداند از و آن صبر د ثباتم دادند خاندان بنی باشم کے نونہالوں کی شہادت :

حضرت علی اکبر" کی شہادت کے بعد مسلم بن عقبل کے صاحبزاد سے عبداللہ میدان بیس آئے۔
ان کے نکلتے ہی عمرو بن میں صیدادی نے تاک کراہیا تیر ماراک کہ تیرقضا بن گیا۔ ان کے بعد جعفر طیاد کے
بوتے عدی نکلے۔ انہوں نے بھی عمروائن تبشل کے ہاتھوں جام شہادت اوٹن کیا۔ پھر طقبل کے صاحبزاد سے
عبد الرحمٰن میدان بیس آئے۔ ان کوعبد اللہ بن عروہ نے تیرکا نشانہ بنایا۔ بھائی کو شیم بل دیکھ کر محمد بن عقبل ہے
تواشائکل پڑے کیا تقیط بن تاشر نے ایک می تیری ان کا بھی کام تمام کردیا۔

ان کے بعد حفرت حسن کے صاحبر ادے قاسم میدان میں آئے۔ بی بھی عمرو بن سعد بن مقبل کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ قاسم کے بعد ان کے دوسرے بھائی ابو بکر ٹے عبد اللہ بن عقبہ کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ امام کے سوتیلے بھائی حضرت عہاں ؓ نے جب دیکھا کہ جو نکلتا ہے وہ سیدھا حوض کوٹر پر پہنچتا ہے اور عنقر یب برادر برزگ تن تنہا ہونے والے ہیں تو بھائیوں سے کہا کہ آ قاکے سامنے سینہ بیر ہوجا کا دوران پراپی جانیں فداکر دو۔

اس آ داز پر تینوں بھائی عبداللہ ﴿ بعفر ﴿ اورعثان ﴿ حضرت حسین ؓ کے سامنے دیوار آبن بن کرجم گئے اور تیروں کی بارش کواپے سینوں پر دو کئے گئے اور زخموں سے خون کا فوارہ چھوٹے لگا تھا۔
لیکن ان کی جیں شجاعت پڑھکن تک ندآئی تھی۔ آخر میں ہائی بن تو ب نے عبداللہ اور جعفر کوشہید کر کے اس دیوار آبن کو بھی تو ردیا اور تیسر سے بھائی عثان کو پریدا سی نے تیر کا نشانہ بنایا۔ تینوں بھا یُوں کے بعد ابس مرف تہا عباس باقی رہ گئے تھے۔ یہ بڑے کر حضرت حسین ٹے سامنے آگئے ، اور چاروں طرف بسے آب کو بچار کے بعد اہل بیت میں خود سے آب کو بچار کے بعد اہل بیت میں خود المام ہمام اور عابد بیار کے ملادہ کوئی باتی نہ رہ گیا۔

#### فَاعُتَبِرُوا يَا أُولِي الاَبُصَارِ:

الله الله! بيهى نيرنگى دېراورانقلاب زماندكاكيسا عجيب اوركيساعبر تناك منظر ہے كه جس كے نانا كے گھركى پاسبانی ملائكه كرتے تھے، آئ اس كا نواسہ بے برگ دنوا بے يارو مدد گاركر بلا كے دشت غربت ميں كھڑا ہے اور دوئے زمين پرخدا كے علاد داس كاكوئى حامى دمددگارنيس۔

غزوۂ بدر میں جس کے نانا کی حفاظت کے لئے آسان سے فرشتے اُتر ہے تھے ، آج ہس کے نواے کوایک انسان بھی محافظ نہیں ملتا۔

ایک وہ وقت تھا کہ رسول اللہ ﷺ وی ہزار قد وسیوں کے ساتھ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تھے۔ دشمان اسلام کی ساری تو تھی پاش پاش ہو جگی تھیں۔ رحمتِ عالم کے دامنِ عفود کرم کے علاوہ ان کے لئے کوئی جائے پناہ باقی نہ رہ گئی تھی۔ اسلام اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دخمن ابوسفیان جنہوں نے آنخصرت کے اور مسلمانوں کے ساتھ افتین وعداوت اور دشمنی اور کیے تو تو کی کوئی وقیقہ اُٹھا منہیں رکھا تھا۔ بہر مولا چار ور بادر سالت میں حاضر کئے گئے تھے۔ ایک طرف ان کے جرائم کی طویل فہرست تھی۔ دوسری طرف دن رحمۃ للعالمین کے کی شان رحمت وکرم۔

تاریخ کومعلوم ہے کہ سرکار رسائب ﷺ سے استقلین اور اشتہاری مجرم کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا؟ قتل کی دفعہ عائد نہیں کی گئی، جلاولمنی کی سرز اتجویز نہیں ہوئی، قید خانہ کی چارد یوار ک

میں بندنہیں کیا گیا۔ بلک " من دخل دار ابی صفیان فہو امن " لیخی" بوخض ابوسفیان کے گھر میں چلا جائے ، اس کا جان ومال محفوظ ہے 'کے اعلان کرم سے ندسرف تنہا ابوسفیان کی جان بخشی فرمائی ، بلکدان کے گھر کوجس میں بار ہا مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو چکی تھیں ، آتخضرت بخشی فرمائی محضور ہے ہو چکے تھے ، دارالاس " وَمَا اَرْسَلْنَکَ اِلّا رَحْمَةٌ لِلْعَا لَمِیْن " کی محملی تفیر فرمائی گئی۔

ایک طرف پردست ، پیغوہ کرم اور پردرگر رتھا۔ اور دہری طرف رحمۃ للعالمین الله کی سم رسیدہ اولاد ہے۔ نبوت کا سمارا کنب اوسفیان کی ذریات کے ہاتھوں تربیخ ہو چکا ہے۔ کر بلاکا میدان قالی بیت کے خون سے لا لہذا رہناہوا ہے۔ جگر گوشتر سول کی آنکھوں کے سمامنے کھر بجر کی لاشیں آرٹ ہوں ہیں۔ اعزہ کے قل پرخون آنکھیں بار ہیں۔ بھائیوں کی شہادت پر سیندونف اتم ہے، جوال مرگ برگوں اور بھیجوں کی موت پردل فکار ہے۔ لیکن اس حالت میں بھی دوش وطور تک کے لئے امان ہے، لیکن جگر گوشتر سول کے لئے لمان ہیں بادرآج وی تکواریں جو فتح مکہ میں مفتو حائد لوٹ چکی تھیں، دشت کر بلا میں نوجوانان المل بیت کا مون بی کر بھی سرنہیں ہو کی سرز بیس مور آن ہوں کے بیست کا حون بی کر بھی ہو تھی بیاس میں اور اسیس اور آن ہیں ہوگر ارجسین اس حالت میں تھی راخی بیس میں اور آن ہیں ہوئی بیس کی بیاس میں ذبا نمیں جائی ہیں۔ لیکن پیکر صبر وقر ارجسین اس حالت میں تھی راخی بیس وئی ہیں۔ لیکن پیکر میں راخی بر مضاح ہیں اور اس بے لی میں کھی جادہ مستنقم سے یا وکن نہیں ڈگر گائے۔

سناہ دکا کہ جب رسول اللہ ﷺ فی شروع شروع میں اسلام کی دعوت شروع کی تو کھار کہ آپ کھار سے بچاابوطالب کے پاس، جوآپ کے فیل تھے، آئے اور کہا کہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کی تو بین کرتا ہے، ہمار سے آباؤہ کہ اور کہ اور کہ اور کہا کہ ہمارہ کا بیات ہم کواحق تھہراتا ہے۔ اس لئے یا تو تم تھی سے ہٹ جا دیا تم تھی میدان میں آؤکہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ اس پر ابوطالب نے آئے ضرت میں اٹھا بھی نہ سکوں۔ آئے ضرت میں اٹھا ہمی نہ سکوں۔ آئے ضرت میں اٹھا ہمی نہ سکوں۔ آئے ضرت میں اٹھا ہمی بیشت دیناہ جو کچھ تھے، وہ ابوطالب ہی تھے۔

آنخضرت الله في ان كى پائے ثبات يىل لغزش دىكى قو آبدىدە بوكرفر مايا، خداكى تىم اگر يەلوگ مىر سالىك باتھە مىل آفتاب اور دوسر سے ہاتھ مىلى ماہتاب لاكر ركھ دىن تىپ بھى مىل اپنے فرض سے بازند آوك گا، يا خداس كام كو پوراكر سے گايا مىل خوداس پر سے نثار ہوجاؤں گا أ

ال جواب کے بعد آنخضرت و اللہ اللہ اللہ اللہ مل معروف ہوگئے اور قریش نے اس کے جواب میں آپ کو تخت سے خت اذبیتی پہنچانا شروع کیں ایکن اس راہ کے کانے آپ

کے لئے پھول تھے۔اس لئے یہ تکلیفیں بھی آپ کودعوت اسلام سے ندروک سکیں۔ قریش نے اپنی محدود نظر کے مطابق قیاس کیا تھا کہ مجد ملط کونام ونمود ادر جاہ حشم کی خواہش ہے۔ چنا نچوان کا ایک مائندہ منتب بن ربیدان کی طرف سے آنخضرت اللے کے باس آیا ادر کہا،

محمد الله كالمياج به المي كيا مكى رياست؟ كياكى بنك هرائے بي شادى؟ كياد المت كاذخيره؟ بهم يرسب كي تبهارے لئے مهيا كرسكتے بيں اوراس پھى رائنى بيں كرتم ہارے ذير فرمان ہوجا كيں بيكن تم ان باتوں ہے بازآ جا دُكيكن ان سبتر غيبات كے جواب من آپ نے بيآيت تلاوت فرمائی كے۔

"قبل اثنيكم لتكفرون باللهي خلق الارض في يومين وتجعلون له انداداً ذلك رب العلمين " - (حورة عجره: ٩:١٩)

''اے محمران لوگوں ہے کہدود کہتم لوگ خدا کا اٹکار کرتے ہو، جس نے دوون میں زمین پیدا کی ادراس کا مقابل تھبراتے ہو، بیرخداسارے جباں کا پرورد گارہے''۔

آج بادن برس کے بعد حضرت حسین گھرای اسوہ نبوی ﷺ کو زندہ کرتے ہیں اور آمت مسلمہ کوئن دصد اقت ،عزم واستقلال ،اورایٹاروقر بانی کاسبتی دیتے ہیں ،اور ناانصافی ،صدو داللہ اور سنت رسول اللہ وہ کا کو پامال کرنے والی جلتی خدا کواپٹی ظالمانہ حکومت کا نشانہ بنانے والی اور محر مات الہی کورسوا کرنے والی حکومت کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں اور بہائت وہل املان فرماتے ہیں ،کہ

لوگو! رسول الله وظائے فرمایا ہے کہ جس نے ظالم بحربات البی کوطال کرنے والے ، خدا کے عہد کوتو ڑنے والے ، سنب رسول الله وظائ کی مخالفت کرنے والے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرنے والے ، سنب رسول الله وظائ کی مخالفت کرنے والے بندوں پر گناہ اور زیادتی ساتھ حکومت کرنے والے بادشاہ کی جگہ دوز نے میں داخل کرے۔ آگاہ بوجا و ، ان لوگوں نے شیطان کی حکومت مخص کواس ظالم بادشاہ کی جگہ دوز نے میں داخل کرے۔ آگاہ بوجا کی ہوئی ہے ، صدود اللہ کو بے کارکردیا ہے ، حدود اللہ کو بے کارکردیا ہے ، سال غنیمت میں اپنا حصہ ذیادہ لیتے ہیں ، خدا کی حرام کی بوئی چیز وں کوحلال کردیا ہے اور حلال کی ہوئی جیزوں کوحلال کردیا ہے اور حلال کی ہوئی جیزوں کوحلال کردیا ہے اور حلال کی ہوئی جیزوں کوحلال کردیا ہے۔

آج بھی حق وصداقت کی اس آواز کو خاموش کرنے کے لئے بیتر غیب دلائی جاتی ہے کہ حسین قتم اپنے بی عم (یزید) کی اطاعت تبول کرلو، جو پچھتم چاہتے ہو۔اس کو وہ پورا کریں گے اوران کی جانب ہے تمہارے ساتھ کوئی نارواسلوک نہ ہوگا۔لیکن حضرت حسین جواب دیتے ہیں کہ خدا کی

ل بعض آيون مين أو بركي آيات مين اوربعض من تم كي ابتدائي آيات مين - ع ابن اثير - جلدم من من

قتم میں ذلیل آدمی کی طرح ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کرمیں ہاتھ غلام کی طرح اقرار نہ کروں گا۔ بیجواب دے کربیآیت تلاوت فرماتے ہیں <sup>ا</sup>۔

" اني عذت بربي وربكم ان ترجمون .

انی عذت بربی و ربکم من کل متکبر لا یومن بیوم الحساب"۔ "میں نے اپنے اور تہارے رب سے پادما کی ہے کہ م مجھے منگار کرو،۔

میں اپنے اور تمہارے رب سے ہر مغرور و متکبرے جو یوم آخر پرایمان نہیں رکھتا، پناہ مانگاہوں''۔

كَ الله واهل بيت" كَ الله واهل بيت" كا يَي مقصد قال كتاب الله واهل بيت" كا يي مقصد قال

## آ فتأب امامت كي شهادت:

اُورِ معلوم ہو چگا ہے کہ تمام نو جوانان اہلِ بیت شہید ہو چکے ہیں اور اب اس خانواد و نبوت میں سوائے عابد بیار اور امام خست تن کے کوئی باتی نہیں ہے۔ کیکن سنگدل شامی اس نوبت کے بعد بھی امام ہمام کو چھوڑ نے والے نہ تھے۔ چنانچہ بالآخر وہ قیامت خیز ساعت بھی آگئ کہ فلکِ امام کا آفاب میدان جنگ کے افق برطلوع ہوا، یعنی حضرت حسین شامی نوج کی طرف بڑھے۔

ابن زیاد کے حتم کے مطابق ساتویں محرم ہے سینی کشکر پر پائی بند کردیا گیا تھا۔ جب تک عباس علمدار زندہ ہتے، جان پر کھیل کر پائی لے آتے تھے۔ کیکن ان کے بعد ساتی کو ٹر کھیلا کے نواسد کو کوئی پائی دینے والا بھی نہ تھا۔ اہل ہیت کے نیموں میں جو پائی تھادہ ختم ہو چکا تھا اور امام کے لب خشک سے جلق سو کھ رہا تھا۔ بی چھوٹ چکا تھا۔ اس لئے کوفیوں کے لئے آپ کا کام تمام کردینا آسان تھا۔ لیکن وہ لا کھ سنگدل اور جفائش سمی ، پھر بھی مسلمان تھے۔ اس لئے جگر گوشتہ رسول کے خون کا باعظیم اپنے سرنہ لیما جاتے تھے۔ ہمت کر کے آگے بڑھتے تھے، لیکن جہائے۔ جمائے رہا تھے۔ ہمت کر کے آگے بڑھتے تھے، لیکن جہائے۔ جھائے۔

حضرت حسین کی پیاس کی براسی جاتی تھی۔ آخر میں آپ نے رہوار کوفرات کی طرف موڑا کدذ راحل فی کم رف موڑا کدذ راحل فی کم کانے دورکریں، لیکن کوفیوں نے شجانے دیا۔ بیدہ بی تشنیاب میں کدایک مرتبد رسول اللہ چوڑ چند آدمیوں کے ساتھ کہیں آخریف لئے جارہے تھے کہ حسین گے دونے کی آواز کا نوں میں آئی ، جلدی سے گھر گئے اور پوچھا میرے جیٹے کیوں رورہے میں ، فاطمہ نے کہا بیاسے میں۔

ا تفاق ہے اس وقت گھریش پانی ندتھا۔لوگوں ہے بوچھا ایکن کی کے پاس ندتکا تو آپ نے میکے بعد دیگر ہے دونوں کواپنی زبانِ مبارک چسا کران کی تشکی فروکری ۔

سای رحمت عالم الله کاتشدنب نواسہ ہے کہ جب مکہ میں خشک سالی ہوتی تھی فسلیں تباہ ہونے تھی فسلیں تباہ ہونے تھی سرزہ ہو کہ جاتا تھا اور خلق اللہ یعول سرنے گئی تھی تو رسول اللہ اللہ اور اسلام کے سب سے براے دہمن الوسفیان آتے تھے اور کہتے تھے ، حمد ! تم صلد حمی کی تعلیم دیئے ہو ، تمہاری قوم خشک سالی سے ہلاک ہوئی جاری ہے۔ خدا سے بانی کی دعا کرو۔ آخضرت اللہ نے اس سب سے براے دخمن کی دونواست پر بانی کے لئے دعا فرماتے تھے۔ دفعتا ابر اُٹھتا تھا اور سات دن تک مسلسل اس شدت کی بارش ہوتی تھی کہ جل تھل ہوجا تا تھا ؟۔

ٹھیک باون (۵۲) برس کے بعدای رحمةِ عالم ﷺ اور دوست ورشن کے سراب کرنے والے کا تواسدایک قطره پانی کے لئے ترستا ہے اور انہیں ابوسفیان کی ذریات کے علم سے پانی کی ایک بونداس کی خشک حلق تک نہیں پنچے پاتی ہے۔

آہ! صاحب اُنا اعْطَیْنک الکوٹو کانواساور یول تشنیکام ہے ، ع '' تفویر تواہے چے خ گرداں تفو''

آخر جب بیاس کی شدت نا قابل برداشت ہوگی ، تو پھر ایک مرتبہ زیر اعدا نے ات کی طرف بر مصان بن نمیر نے ایسا تیر مادا کہ طرف بر مصان بن نمیر نے ایسا تیر مادا کہ دئن مبادک سے خون کا فوارہ پھوٹ ڈکلا ، آپ نے چلوش پانی لے کر آسان کی طرف اچھالا کہا ہے بیاذ میلالہ کول منظر تو بھی دیکھ لے، کہ

بجزم عشق توام میکشند خو غائیت تونینر برسرم آکر خوش تماشائیت چلوے خون کی نذر چیش کر کے فرمایا کہ ''خدا جو پچھ تیرے نی کے نواسہ کے ساتھ کیا جارہا ہے اس کاشکوہ بھی تجھ بی ہے کرتا ہوں کہ مبادا ع

'' څون من ريز ي و گوين*د مز* اوار نبود''

جس قدرامام غرهال ہوتے جاتے تھے، شامیوں کی جسارت زیادہ پڑھتی جاتی تھی۔ چنانچہ جب انہوں نے دیکھاامام میں تاب مقادمت باتی نہیں ہے تو اہلی بیت کے جیموں کی طرف بڑھے اور حضرت حسین "کو ادھر جانے سے روک دیا۔ آپ نے فرمایا کہ" تمہادا کوئی دین ایمان ہے؟ تمہار بدلوں سے قیامت کا خوف بالکل عی جاتار ہا؟ ان سر کشوں اور جابلوں کو میرے اہل بیت کی طرف جانے سے روکو' کیکن امام مظلوم کی فریاد کوئی نہ سنتا تھا، بلکہ آپ کی فریاد نے ان کی شقاوت اور بردھتی جاتی تھی ۔ اور شمر لوگوں برابر اُبھار رہا تھا۔ اس کے اُبھار نے بر بیشور یدہ تحت برطرف سے تو شخ کے کیکن شمشیر حینی ان بادلوں کو ہوا کی طرح اُڑاد بی تھی ۔ گر ایک خشہ دل خشہ جگر اور زخموں سے چورستی میں سکت عی کیا ہاتی تھی ۔ یہ بھی حسین عی کا دل تھا کہ اب بک دشموں کے بے پناہ ریا گھرو کے بورستی میں سکت عی کیا ہاتی تھی ۔ یہ بھی حسین عی کا دل تھا کہ اب بک دشموں نے نرفہ کے پناہ ریا جگورو کے ہوئے دیوں تھے ۔ لیکن تا بکے ، بالآخر دود قت آگیا کہ ماہ خلافت کوشامیوں نے نرفہ کے تاریک بادلوں میں گھیرلیا۔

امام کو محصور دکھ کر اہلِ بیت کے فیمہ سے ایک بچہ دوڑتا ہوالکل آیا اور بھیر بن کعب ہے جو حسین میں کی طرف بڑھ دہا تھا معصو ما نداند سے کہا، ضبیث مورت کے بچے میرے بچا گوٹل کرے گا۔
ہائٹی بچہ کی اس ڈانٹ پر اس بزدل نے بچہ پر مکوار کا وار کیا۔ بچہ نے ہاتھ پر روکا ، نازک باتھ دیویے کی اس ڈانٹ پر اس بزدل نے بچہ پر مکوار کا وار کیا۔ بچہ کے نیالیا دیویے کی اس کی کرسینہ سے چمٹالیا اور کہا بیٹا صبر کرد عنقر یب خداتم کو تہرا رے اجداد سے طادے گا۔ رسول اللہ علی ایم جو تی اور جدھرز تے کردیا کے پاس بیٹنے جاؤے کے اس جو کوئیل دے کراین اسد اللہ الغالب مجم محملہ آور ہوئے اور جدھرز تے کردیا دشمنوں کی مفیل در بھم بر بھم کردیں ہے۔

میدان کر بلاش قیامت بپاتھی۔ ہرطرف کواروں کی چک ہے بکی تڑب رہی تھی کہ دفعتا مالک بن شرکندی نے دو قرب نبوی ﷺ کے شہوار پراییا دارکیا کہ کوار کلاہ مبارک کوکائتی ہوئی کاسئر سر تک پیٹی گئی،خون کا فوارہ پھوٹ فکلا اور سارا بدن خون کے چھینٹوں سے لالڈ احمر ہوگیا۔ پیرا بمن مبارک کی رنگینی ایکارائٹی،

عُلِّه موخته اندالل بهشت ازغيرت تاشهيدانِ أَوْكُلُول كَفِّي ساخته اند

کیکن اس وقت بھی امام ہمام کے صبر وسکون بیس فرق نہ آیا۔ دوسری ٹو پی منگا کرزخی فرق مبارک پردکمی ادراس پر سے تمامہ با ندھاادر شیرخوار بچہکوکود بیس لیا کہ اس کے بعد بدری شفقت کا سابیہ سرے اُنھے والما تھا۔ کسی شکدل نے ایسا تیر مادا کہ بچہکود ٹیس تڑپ کرروگیا ۔۔۔

لے این اٹھر جلدی مص ۲۷ سے طبری جلدے ص ۲۷،۳ سے اخبار القوال مص ۲۹،۳ سے اخبار القوال کا بیان ہے کہ میدان کر بلا شمس ایک بچر پیدا ہوا تھا۔ اذان کے لئے امام کے پاس المایا کمیا کمکی نے امام پر تیر چلایا ، انفاق سے وہ آپ کے بجائے کہ کے بات کہ کھولتے تل بندکر لیں۔ بجائے بچر کے حلق میں آکر نگا اور اس معموم نے وئیا شرقا کھکھولتے تل بندکر لیں۔

جان نار بہن یہ قیامت خیز منظر دیکھ کرخیمہ نے نکل آئیں اور چلاتی ہوئی دوڑیں کہ کاش آسان زمین پرٹوٹ پڑتا۔ ابن سعد حضرت حسین کے پاس کھڑا تھا، اس سے کہنے آئیس، ''عمر! کیا قیامت ہے۔ ابوعبداللہ آئل کئے جارہے ہیں اور تم دیکھ دے ہو'۔

گوائن معدى آنكول يل جاه وشمت كي طمع في برد ساذال ديئ تقد مجر بحى عزيز تها، خون ميں بحبت تقى رزينب «كي فرياد كن كرب اختيار رود يا اورا تنارويا كى رخسار اور ڈاڑھى برآنسوۇس كى لڑي روال ہوگئى اور فرط خيالت سے زينب «كى طرف سے مند چھيرليا۔

لام ہمام الرتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے '' آج تم لوگ میر فیل کے لئے جمع ہوئے ہو۔ خدا کی تم میرے بعد کسی ایٹے تھی کوئل نہ کردگ، جس کائل میر فیل سے زیادہ خدا کی نارائنی کا موجب ہوگا۔ خداتم کوذلیل کر کے جھے اعزاز بخشے گا ماور تم سے اس طرح بدلہ لیکا کہ تمہیں خبر تک ندہ وگ خدا کی تم اگر تم نے جھے تل کردیا تو خدا کی تم تم پر خدا بحث عذاب نازل فرمائے گا اور تم میں با ہم خون ریزی کرائے گا اور جب تک تم پر دوناعذاب نہ کر لے گا اس وقت تک رائنی ندہ وگا'۔

حفرت حسین کی حالت لحد بلحد غیر ہوتی جاتی تھی، زخموں سے سارابدن چور ہو چکا تھا،
لیکن کی کوشہید کرنے کی ہمت نہ پرنی تھی اور سباس جبل محصیت کوایک دوسرے پرنال دے تھے۔
شمریہ تذبذ ب دیکھ کر پکارا ہمبارائر اہو ہمباری ہا کی لڑکوں کورو کیں۔ دیکھتے کیا ہو؟ بڑھ کر حسین کو کو
قتل کردو ماس للکار پرشامی چاروں طرف سے ایام ہمام پرٹوٹ پڑے ایک شخص نے تیر مارا، تیر کردن
میں آ کر بیڑھ گیا۔ امام نے اس کو ہاتھوں سے نکال کوانگ کیا۔

ابھی آپ نے تیرنکالا بی تھا کہ ذرعہ بن شریک تمیں نے بائیں ہاتھ پر کوار ماری ، پھر گردن پردار کیا ، ان چیم زخوں نے امام کو بالکل غرصال کردیا۔اعضاء جواب دے مجھے اور کھڑے ہونے کی طاقت باتی ندری۔آپ اُٹھتے تتھ اور سکت نہ پاکر گر پڑتے تتھے عین ای صالت ہیں سنان بن اٹس نے کھنچ کراپیا کاری نیز داداک فلک امامت زہین ہوں ہوگیا۔

سنگدل اورشق ازلی خولی بن بریر مرکائے کے لئے بڑھا، کیکن ہاتھ کانپ مجے تحراک چیچے ہٹ گیا اور سنان بن انس نے اس سرکوجو بوسگاہ سرورکا نئات بھٹا تھا، جسم اطهرے جدا کرلیا۔ اور وائے مرم الحرام الاجے مطابق تمبر الملاء میں خانواد و نبوی بھٹا کا آفتاب ہدایت ہمیشہ کے لئے رویق ہوگیا۔ اس شقائت اور شکد لی پرزمین کانپ اُتھی ۔ عُرش الٰہی تھرا گیا ، ہوا خاموش ہوگئی ، پانی کی روانی رُک گئی ، آسان خون رویا ، زمین سے خون کے چشے بھوٹے ، تُجرو جرسے نلد کوشیون کی صدا کیں بلند ہوئیں ، جن وانس نے سید کوئی کی ، ملائکہ آسانی میں صفِ ماتم بچھی کہ آج ریاضِ نبوی ہوگئا کا گل سر سر مرجھا گیا۔ علی معلی کا جمن اُجڑ گیا اور فاطمہ مع کا گھر بے جائے ہوگیا۔

جوْل از زمین بدارد بُوعُرش برین رسید طاقان بآسان زغبار ز، بن رسید گر دا زید بینه برفلک مفتمین رسید تا دامنِ جلال جهان آفرین رسید چون خون زعلق تشنهٔ او برزیمن رسید تحل بلنداو چوخسان برزیمن زوند باد آن غبار چون بمزار نبی رساند کرداین خیال دہم غلط کارکان غبار

ہست از ملال گریندیری ذائیدوالجلال اودردلست و نیج دیے نیست بے ملالی

ستم بالأيستم:

امام ہمام کوشہید کرنے کے بعد بھی سنگدل اور خونی شامیوں کا جذب عناد فرونہ ہوا، اور شہادت کے بعد وحتی شامیوں نے اس حدد اطہر کو جسے رسول اللہ ﷺ نے اپنے حدد مہارک کا طرافر مایا تھا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا۔ اس بہیائے شقاوت کے بعد لئیر سے پردہ نشیناں عفاف کے جیموں کی طرف بڑھے اور اہلی بیت کا سامان لوٹ لیا، ابھی خانوادہ نبوی ﷺ میں ایک مخما تاہوا جراغ کی طرف بڑھے اور اہلی بیت کا سامان لوٹ لیا، ابھی خانوادہ نبوی ﷺ میں اللہ بین بیمارت سے سیابی بولے اس کو دل میں خدانے رحم ڈول دیا، اس نے کہا، بول ایک کول جیوڑ تے ہو؟ ایک شخص حمید بن مسلم کے دل میں خدانے رحم ڈول دیا، اس نے کہا، سے ان اللہ ابھی دہ کم من میں، کمسنول کو بھی تھی کرو گئے۔

ابھی یہ سپایروں کو سمجھار ہاتھا کہ قربن سعد آگیا۔ اس نے کہا خبر دارکوئی شخص فیموں ہیں نہ جائے اور نہ اس پیارکو ہاتھوں کی سے جو پچھلاٹا ہو، سب داپس کردے۔ عمر بن سعد کے اس کہنے پر سپایروں نے ہاتھ دوک لیا۔ حضرت عابد پر اس برتاؤ کا بڑا الرجوا۔ آپ نے اس کا شکر میادا کیا۔ لیکن لونا ہوا مال کئی نے واپس نہ کیا گئے۔

ل کیچی نیش کیر مین الدو بر مین مکسن بچید نتے رہے واریٹ بھیج ہیں وقت ان کی فر۲۳یا۲ سال تھی لیکن اس وقت بیار تقیاس کئے دینگ میل شریک روز و سے تقید ایان مدر جلد 1 سن ۱۹۴ سے جمع این انتخار جلد ۲ میں ۹۹ سے کا

شهدائے بنوباشم کی تعداداوران کی تجہیر وتکفین:

حفرت حسین کے ساتھ بہتر (۷۲) آدی شہید ہوئے۔ان میں بیس (۲۰) آدمی خاندان بى باشم كے چشم يراغ تھے۔

الحسين بن على المديمال بن على المجعفر بن على المدين على المعال بن على ١ حجمه بن على ١ - ابو يكر ابن على الله بن حسين بن على (على اكبر) وعبدالله بن حسين ا ١٠ - الويكر بن حسنٌ ١١ عبد الله بن حسنٌ ١٢ - قاسم بن حسنٌ ١٠٠ عون بن عبد الله بن جعفر طيار ١٣ مجمة عبدالله بن جعفرٌ ١٥ جعفر بن عقيل بن ابي طالبٌ ١٦ عبدالرحمُن بن عقيلٌ ١٥ عبدالله بن عقيلٌ ١٨ مسلم بن عقبل الدين مسلم بن عقبل ٢٠ محد بن ابوسعيد بن عقبل ١٠

ا مام کی شہادت کے بعد اہلی بیت نبوی ﷺ میں زین العابدین ،حسن بن حسن ،عمرو بن حسن اور کچھشرخوار بچے باتی رو محے تھے۔زین العابدین پیاری کی جبہے مجمور دیے گئے اور بچشر خواري كى دىدىن كاكئے۔

تجهيرونفين:

شہادت کے دوسرے یا تیسرے دن غاضربہ کے باشندوں نے شہداء کی الشیس وفن کیں ۔حضرت حسین " کالاشہ بے سر کے وفن کیا گیا۔سرمبارک ابن زیاد کے ملاحظہ کے لئے كوفيه تيج دياحميا\_

ابن زیاد کے سامنے جب سرمبارک پیش ہواتو چھڑی ہے لب اور دندان مبارک کو چھیڑنے لگا۔ حضرت زید ارتم «مجمی موجود تھے۔ ان سے بیرنظارہ ندد یکھا گیا۔ فرمایا ، " حجیری ہٹالو، خدائے واحدى شم! من في رسول الله والله الله الماك الله المارك وال اليول كابوسه لين بوع و يكها ب يهد كرروديغ ابن زياد بولا ، خداتيري آنكھوں كو بميشەرُ لائے ، اگر توبدُ ھا بھوس نه موتا اورتيرے حواس جاتے نہ رہے ہوتے ،تو تیری گردن اُڑادیتا۔

ائن زیاد کے سے گستا خاند کلمات سُ کرآپ نے فرمایا کہ ' قوم عرب آج تم نے غلامی کا طوق ا پی گردنوں میں ڈال لیائے نے ابن مرجانہ کے کہنے ہے حسین بن فاطمہ " کولل کردیا۔ ابن مرجانہ فِي تمبار ، بصلة وميول كولل كيااور برول كوغلام بنايااورتم في بيذلت كوارا كرلى \_اس لئے ذليلول ے ذور دہنا بہتر ہے'۔ یہ کہ کراس کے پاس سے بطے گئے ۔۔

الل بيت كاسفر كوفه:

حفرت خسین ای شهادت کے بعد شامی بقیة السیف ایل بیت کوکر بلاے کوف لے چلے۔
اس وقت تک شہداء کی الشیں ای طرح بے گوروکفن پڑی ہوئی تھیں۔ اہل بیت کا بیتم رسیدہ اور لٹا ہوا قافلہ ای راستہ ہے گزرا۔ بے گوروکفن لاشوں پرعورتوں کی نظر پڑی تو قافلہ میں ماتم بیا ہوگیا۔ حضرت حسین کی بہن اور صاحبرادیوں نے سربیٹ لئے۔ نیٹ دوروکر کہتی تھیں : کہ

191

اے محرکو قیامت سریروں آری زخاک سربردں آردقیامت درمیاں خلق بین

''اے دادا جان مجمد اللہ اس پر ملائلہ آسانی درود و ملام بھیجتے ہیں ، آیے دیکھئے! حسین '' کالا شرچیئیل میدان میں اعضاء ہریدہ ، خاک وخون میں آلودہ پڑا ہے ، آپ کی لڑکیاں قید میں ، آپ کی ذرّیت مقتول بچھی بھی بوئی ہے ، ہواان پر خاک آڑا رہی ہے''۔ یہ دلدوز مین مُن کردوست درخمن سب رود ہے۔

ای طرق ہے بی قافلہ کوفہ لے جا کرائن ذیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس قوت نین بیٹے یا کول نہا ہے۔ نزاب لباس اور خشہ حالت میں تھیں ، لونڈ یال ساتھ تھیں۔ ائن ذیاد نے اس ذیوں حالت میں تھیں ، لونڈ یال ساتھ تھیں۔ ائن ذیاد نے اس ذیوں حالت میں اور کیے کر پوچھا، میکون ہیں؟ نین بیٹ نے کوئی جواب نددیا۔ اس کے کررسہ کررسوال پرایک لونڈ کی نے کہا کہ ذین بنت فاطمہ ہیں۔ یہن کراس سنگدل نے کہا، خدا کاشکر ہے، جس نے تم کورسوا کیا۔ تہہیں قتل کیا اور تہہاری جو تو ان کو تجواب دیا، '' تیرا خیال غلط ہے، خدا کاشکر ہے کہ جس نے جم کو تحد رسول اللہ وظالے ہے نواز ہ، اور ہم کو پاک کیا۔ ہم نہیں بلکہ فائق (ائن ذیاد) رسوا ہوتے ہیں اور جھٹلا ہے جاتے ہیں'۔ ابن ذیاد ہولئا ہم نے دیکھا، خدا نے تہہارے اہل بیت کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ خواب دیا ، '' ان کی قسمت ہیں شہادت مقدر ہوچکی تھی ، اس لئے دہ تقتی میں آئے اور نے ترکس اور عقر یہ وہ اور تم خدا کے روبرہ جمع ہوگے، اس وقت وہ اس کے سامنے اس کا انصاف طلب کریں گئے۔ یہ یہ دندان شکن جواب س کرائن ذیاد خصہ سے بیتا ہو ہو کر بولا ، خدا نے تمہارے اہل بیت کے سرکش اور یہ دندان تک سے میراغ میں شندا کردیا۔

شہید بھائی پر بیہ چوٹ س کرنیب شبط نہ کرسکیں اور رو کر کینے لگیں، 'میری عمر کی متم تم نے ہمارے ادھیروں کو آئی کی استعمال کے اور کا انداز کی اور کا کھاڑا۔ اگر اس ہمارے ادھیروں کو آل کیا، ہمارے گھروالوں کو نکالا ، ہماری شاخوں کو کا ٹااور ہماری جڑ کو اُ کھاڑا۔ اگر اس ہے تمہاری سکیس ہوتی تو ہوگئی'۔ ابن زیاد ندنب می بید بیبا کاند جوابات س کر بولا ،'نیه جرات اور شجاعت! میری عمر کی قتم تمهارے باب بھی شجاع مینے' ندنٹ بولیں،' عورتوں کو شجاعت کے پاتعلق'۔

اس کے بعد زین العابدین پراس کی نظر پردی، پوچھا، تمہارانام کیا ہے؟ جواب دیا علی بن حسین ۔ نام من کر کہنے لگا، کیا غدانے علی بن حسین ٹر تو آئیس کیا؟ زین العابدین خاموش ہے۔ ابن زیاد نے تباو نے کہا ہوئے ۔ ابن زیاد نے کہا ہوئے کیوں نہیں ؟ فرمایا میر ے دوسرے بھائی کا نام بھی علی تھا، دو آئی ہوئے ۔ ابن زیاد نے کہا ہاں کو خدانے آئی نہیں کیا۔ زین العابدین چرچپ، و گئے۔ ابن زیاد نے چر بوچھا، چپ کیوں ہو؟ انہوں نے جواب میں بیا ہے۔ تلاوت کی :

" الله يتوفّى الا نفس حين موتها وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله".
"الله ي نفول كوموت ويتاب، جب ان كي موت كا وقت آتا بيكن نفس عن يجال خبيل كريغيرا ذن خداد ندى كرم جائ".

ان کا جوب س کرکہا ہم بھی ان بی بیل ہوادران کے بلوغ کی تصدیق کرائے آل کا حکم دیا۔
سی حکم س کر زین العابدین نے کہا ،'ان عورتوں کو کس سے سرد کرو گے''۔ جان نثار بھو پھی زیب سے
سفا کا نہ حکم س کر رڈپ گئیں اور این زیاد کے کہا ،'ابھی تک تم ہمارے نون سے سیز نہیں ہوئے ، کیا ہمارا
کوئی بھی آسراباتی ندر کھو گے۔ بیا کہ کرزین العابدین سے چیٹ گئیں اور این زیادے معمرہ وکیل کہ تم کو
ضدا کی تم اگران کول کرنا جا ہے ہوتوان کے ساتھ بھی کو بھی تی کردؤ''۔

کیکن زین العابدین پرمطلق کوئی ہراس طاری نہ ہوا۔ انہوں نے نہایت سکون اور اطمینان ہے کہا، 'اگر مجھے تل عی کرنا چاہتے ہوتو عزیز داری کا پاس کر کے اتنا کر و کہ کم متق آ دمی کو عورتوں ہے ساتھ کر دد، جوان کو انجھی طرح بہنچادے''۔ زین العابدین ''کی بیدرخواست من کر این زیاد ان کا منہ تکنے لگا اوراس شق کے دل میں ہمی رحم آ گیا۔ تھم دیا کہ اس لڑکے کو عورتوں کے ساتھ دینے کے لئے چھوڈ دول۔

سفرِ شام : این زیاد نے الل بیت کے حالات اور شہداء کے مروں کا معائد کرنے کے بعد آئیں شام روانہ کردیا اور خدا خدا کر کے الل بیت کرام کی دربدری کی مصیب ختم ہوئی۔ الل بیت کے ساتھ جو کچھ اہانت آمیز برتا و ہوادہ این زیاد کی ذاتی خبائر پائس کا نتیج تھا۔ برید کا دائن ایک حد تک اس ہے بری ہے۔ اس میں شک نہیں کہ شہادت کا واقعہ ہائلہ اور اس کے بعد الل بیت کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں دہ پریدی کی خرخوای اورای کے عہد میں ہوئیں اوراں نے اس کا شرق قصاص بھی نہیں لیا۔ اس حیثیت سے یقیناؤہ مجرم ہاور بہت بڑا بحرم ہے۔ لیکن درحقیقت ان تمام واقعات کواس کے علم سے کوئی تعلق نہیں۔ بیسب واقعات بغیراس کے حکم کے اوراس کی اعلمی میں ہوئے۔ اس لئے ان کی ذمہ داری زیادہ تر ایمن زیادہ کے سر ہے۔ یزید کوتا عمراس کا قاتی رہا ، جبیا کہ آئندہ داقعات سے معلوم ہوگا۔ حضرت حسین سے کی خبر شہادت ہر ہیر بید کا تا شراوراس کی برجمی :

چنانچرسب سے اول جب زخر بن قیس نے یزید کے دربار میں حضرت حسین اور آپ کے ساتھیوں کی شہادت کی خبر پہنچائی اور عایت خبر خواہی میں اس کو پوری تفصیل سے مزے لے کربیان کرنے لگا تو یزید انہیں س کر آبدیدہ گیا اور بولا۔" اگریم حسین " کولل ندکر تے تو میں تم سے زیادہ خوش ہوتا۔ ابن سمید (ابن زیاد ) پر خدا کی لعنت ہو۔ اگر میں ہوتا تو خدا کی قسم حسین " کو معاف کر دیتا ، خدا حسین " پراپنی رحمت نازل کرے"۔ زحر نے انعام واکرام کی طبع میں بری لفاظی اور حاشیہ آرائی کے ساتھ شہادت کا واقعہ بیان کیا تھا۔ لیکن یزید نے اے کہ بھی ندیا ۔

علامدابوصنیفه احمد بن داود د نبوری جن کوانل بیت نبوی ﷺ کے ساتھ خاص عقیدت ہے۔ اُو پر کا واقعہ اِئی تاریخ اخبار الطّوال میں اس طرح لکھتے ہیں۔ کہ

جب بزید نے مسین کی شہادت کے واقعات سنے تو آبدیدہ ہوگیااور کہاتم لوگوں کا گراہو۔ اگرتم لوگ مسین گرچھوڑ دیتے تو میں زیادہ خوش ہوتا۔ ابن مرجاند پر خدا کی لعنت ہو۔ خدا کی تسم! اگر میں مسین کے پاس موجود ہوتا ہوان کو معاف کردیتا، خداالوعبداللہ پر دحمت نازل فرمائے کے۔ شاتم مین اہل بیت کو تندیمہ اور حضرت مسین کے سرسے خطاب:

جب محفر بن تغلب الل بیت کاستم رسیده قافلہ کے کریزید کے بھا نک پر پہنچاتو چلایا کہ محفر بن تغلب المرائی منظر بن تغلب المرائی ہے۔ یہ بید نے بیصدای کرکہا کہ اُم محضر نے جو بچہ جنا ہے وہ سب سے زیادہ شریراور کئیم ہے۔ اس کے بعد جب حضرت حسین اور دوسر سے مقولوں کے سراس کے سامنے پیش کئے گئواس نے حضرت حسین کے سر پرایک نگاہ ڈالی اور ایک مقولوں کے سراس کے سامنے پیش کئے گئواس نے حضرت حسین کے سر پرایک نگاہ ڈالی اور ایک شعر پرٹھ کرکہا، خدا کی منم ! اگر تمہارے ساتھ ہوتا، تو تم گوتل نہ کرتا۔ اس کے بعد یکی بن تکم نے ایک قطعہ پرٹھ ایسی میں اُبن سمید کی تعریف اور اہل بیت پر بچھ طعن تھا۔ یر ید نے س کراس کے سینے پر باتھ مادا، اور ڈائٹ کر خاموش کیا گئے۔

شہداء کے سروں کے ملاحظہ کے بعد الل بیت کے قافلہ کوطلب کیا اور امرائے شام کے رویروزین العابدین سے کہا، علی اتمہارے باپ نے میرے ساتھ قطع رتم کیا۔ میرے تی سے خفلت کی اور حکومت میں جھڑا کیا۔ یہ ای کا نتیجہ ہے جہتم دیکھورہ ہو۔ زین العابدین نے اس پریہ آیت علادت کی :

"ما اصاب من مصيبةٍ في الارض ولا في نفسكم الافي كتاب من قبل ان نبرأها "\_ (سرة صير)

'' جتنی مصبتیں روئے زیمن پراورخودتم پر نازل ہوتی ہیں ، وہ سب ہم نے ان کے پیدا کرنے سے پہلے کتاب میں لکھ رکھی ہیں''۔

یہ جواب س کر بزید نے اپنے لڑ کے خالدے کہا کہتم اس کا جواب دو لیکن اس کی سجھ میں نہ آیا ، تو بزید نے خود بتایا ، کہ کہو

" ما اصابكم من مصيبة فيما كسبت ايليكم ويعفو عن كثير ".

'' تم کر جومصیبت 'پنجی ہے ، وہتمہارے پہانمال کا نتیجہ ہے ،اور بہت می خطا دُں کو معاف کر دیتا ہے''۔ '

ابل بيت نبوى الله كامعائداوران بيت بمدرداند برتاؤ:

اس سوال و جواب کے بعد عود توں اور بچوں کو بلا کراپئے سامنے بھایا ، اس وقت سیسب نہایت ابتر حالت میں تھے۔ یزید نے آئیس اس حالت میں و کھے کرکہا،'' خدا ابن سر جانہ کا گرا کرے ، اگر اس کے اور تمہار کے درمیان قرابت ہوتی تو تمہارے ساتھ بیسلوک نہ کرتا اور نہاس طرح ہے تم کو بھیجتا۔ فاطمہ بنت علی "کابیان ہے کہ جب ہم لوگ یزید کے سامنے پیش کئے گئے تو ہماری حالت و کھے کراس پر رقت طاری ہوگئی اور ہمارے لئے کوئی تھم دیا۔ اور بڑی نری اور ملاطفت کا برتا وکیا گ

علامها بن إثيرا م محل كاواقعه لكھتے ہيں: كه

اہل بیت کے فضائل کا اعتراف:

یزید نے امام سین کے سرنے قاطب ہوکر کہا کہ سین اگر میں تہادے ساتھ ہوتا تو بھی م تم کوتل نہ کرتا، چرصاضرین سے فاطب ہوا کہ تم لوگ جانے ہو، ان کابیانجام کیوں ہوا؟اس لئے ہوا کہ یہ کہتے تھے کہ 'ان کے باب علی میرے باب سے،ان کی ماں فاطمہ "میری ماں سے،ان کے دادا رسول الله على مير عدادات بهتر تصاوره بهت نياده متى تف ان كال أول كاجواب كدان كے بات كار اول كاجواب كدان كے باب اور مير عباب نے خدا سے كاكم والا اور لور مير عباب نے خدا سے كاكم والا اور لوكول كومعلوم ب كدفدا نے كس كون ميں فيصلي يا"۔

يزيد كے كھر ميں حسين كاماتم اورزين العابدين كے ساتھ برتاؤ:

المل بیت نے گفتگو کے بعد ان سب کو خاص حرم ترایش مخبرانے کا تھم دیا۔ یزید خود حفرت حسین "کارشتہ دارتھا ،اس کی عورتیں بھی عزیز تھیں۔ اس لئے ستم رسیدہ قافلہ کے زنانہ خانہ میں داخل ہوتے ہی ہوتے ہی بزید کے گھر ہوتے ہی بزید کے گھر ہوتے ہی بزید کے گھر ہیں کہرام کچ گیا اور ساری عورتوں نے نوحہ کیا۔ تین دن تک کامل بزید کے گھر میں ماتم بیار ہا۔ اس دوزان بزید برابرزین العابدین "کواپنے ساتھ دستر خوان پر بلا کر کھلا تا تھا کے۔
میں ماتم بیار ہا۔ اس دوزان بزید برابرزین العابدین "کواپنے ساتھ دستر خوان پر بلا کر کھلا تا تھا کے۔
فقصانِ مال کی تلافی اور سکیٹ کی منت بیڈ بری :

یادہوگا کہ حفرت حسین کی شہادت کے بعد شامی وحشیوں نے اہل بیت نبوی کاکل سازو سامان لوٹ لیا تھا اور این سعد کے تعم کے باوجود کی نے واپس نہ کیا تھا۔ یزید نے اس کی پوری تلاقی کی اور تمام کور توں سے پوچھ پوچھ کرجن جن کا جس تدریال و متاع گیا تھا، اس سے دگنا مال و لوایا ۔ سکینہ بنت حسین اس کے اس تلاقی مافات سے بہت متاثر ہوئیں۔ چنانچہ وہ کہتی تھیں کہ میں نے منکرین خدا میں سے یزید سے بہتر کی کونہ مایا سے۔

اگر میری اولا دیھی کام آجاتی توحسین کو بچاتا اور ہوشم کی امداد کا وعدہ: چند دن قیام کرنے کے بعد جب الل بیت کو کسی قدر سکون ہوا تو یزیدنے آئیں عزت و احرام کے ساتھ مدید بھجوانا چاہا درسب کو بلا کرزین العابدینؓ سے کہا۔ ابن مرجاند برخدا کی لعنت ہو۔ اگر میں ہوتا توحسینؓ جو کچھ کہتے میں بان لیتا اور ان کی جان بچانے کی پوری کوشش کرتا ،خواہ اس میں ميرى اولادى كيون نكام آجاتى ليكن ابقضائ اللي بورى بوچكى ببرطال جب بهى تم كركى تتم كى ضرورت بيش آئ تو فورا جي كفت الم

شام سے اہل بیت کی مدیندروانگی اور اس کے لئے انتظامات:

ان سب سے ل كر نعمان بن بشركوتكم ديا كدالل بيت كى ضروريات كاكل سمائان مهياكيا جائے اور چندديا نتراراور نيك شاميول كے ساتھ أبيس رخصت كيا جائے اور حفاظت كے لئے مدينہ تك سواروں كا دستہ ساتھ كيا جائے ۔ اس حكم پر جملہ ضرورى سامان مهيا كيا گيا اور بريد نے أبيس رخصت كيا۔ جولوگ حفاظت كے لئے ساتھ كئے مئے تھے، انہوں نے پورى ذمہ دارى كے ساتھ اپنے فرائض انجام ديے ، ايك لحد كے لئے بھى عافل نہ ہوتے تھے۔ جہاں قافلہ منزل كرتا تھا، بيلوگ پرده كے فيال سے الگ بہت جات تھا۔ بہتيا۔ مخدرات الل كے فيال سے الگ بہت جاتے تھے۔ اى حفاظوں كے شريغانہ سلوك سے بہت متاثر ہوئے۔

لبعض غير متندروايات يرتنقيد:

اُورِ کے واقعات نے اللّ بیت نبوی دولا کے ساتھ برید کے برتاؤ کا لورے طور پراندازہ ہوجاتا ہے اوران بررویا انسانوں کی حقیقت بھی واضح ہوجاتی ہے، جن مے محدرات عصمت مآب کی تخت تو ہیں ہوتا نہا کہے جا سکتے ہیں اور کی تخت تو ہیں ہوتا نہا کہے جا سکتے ہیں اور یقینا قابلِ ملامت ہیں۔ لیکن ان واقعات کی صحت بی کی نظر ہے۔ بہر حال وہ واقعات ہم اس موقع پر بحضا نظر ہے۔ بہر حال وہ واقعات ہم اس موقع پر بحضا نظر ہے۔ بہر حال وہ واقعات ہم اس موقع پر بحضا نظر ہے۔ بہر حال وہ واقعات ہم اس موقع پر بحضا نظر ہے۔ بہر حال دو واقعات ہم اس موقع پر بحضا نظر ہے۔ بہر حال دو واقعات ہم اس موقع پر بحضا نظر ہے۔ بہر حال دو واقعات ہم اس موقع پر بحضا نظر ہے۔ بہر حال دو واقعات ہم اس موقع پر بحضا نظر ہے۔ بہر حال دو واقعات ہم اس موقع پر بحضا نظر ہے ہیں :

ایک دافعہ یہ ہے کہ فاطمہ بنت علی " نو خیز ادر خوبصورت تھیں۔ خاندان نبوی علیہٰ کی مستورات یزید کے سامنے پیش کی گئیں تو فاطمہ " کود کھی کرایک شامی وشی نے کہا ''امیر المومنین'' بیار کی جھے دید ہجتے۔ اس کی فرمائش پر فاطمہ " ڈرگئیں ادرا پی بڑی بہن کا کپڑا کی لیا۔ زینب ان سے عمر میں بری تھیں ، دہ جانی تھیں کہ یزید شرعا فاطمہ " کوکی کے دوالنہیں کرسکتا۔ اس لئے انہوں نے عمر میں بری تھیں ، دہ جانی تھیں کہ یزید شرعا فاطمہ " کوکی کے دوالنہیں کرسکتا۔ اس لئے انہوں نے

اس شامی کود اننانو جھوٹ بکتا ہے، اگر تو مرجھی جائے تو پیاڑی نے تھے کول سکتی ہے اور نہ بیزید کو۔

چونکہ زیب نے جواب میں یزید کو بھی شامل کرلیا تھا،اس لئے یزید نے کہاتم جھوٹ کہتی ہو اگر میں جا ہوں تو اس لڑکی کو لے سکتا ہوں۔ زیب نے پھر کہا، جب تک تم ہمارا ند ہب چھوڈ کرکوئی دوسرا خد ہب اختیار نہ کرلو۔ اس وقت تک تمہارے لئے ہرگزیہ جا تر نہیں ( یعنی مال نینیمت کے طور پر مسلمان عورت پر قبصہ نہیں کیا جا سکتا )۔ اس پر بیزید اور زیادہ برہم ہوگیا اور کہا یہ خطاب بھی ہے ہیں دین سے نکلوں یا تمہارے باب اور بھائی دین سے نکلے تھے۔

نین نے کہا، خدا کے دین ،میرے باپ کے دین ،میرے نانا کے دین سے تم کو ہمہارے باپ کو اور تمہارے باپ کو اور تمہارے باپ کو اور تمہارے باپ کو اور تمہارے دادا کو ہدایت بلی۔ یزید نے کہادشن خدا تو جھوٹ کہتی ہے۔ زین نے جواب وار اپنی بادشاہت کے زعم میں استبداد کرتا ہے۔ اس جواب بریزید شرما کر خاموش ہوگیا۔

شامی نے چرکہا، امیر المونین! بیلاکی جھے عنایت ہو۔ شامی کے دوبارہ کہتے پریزید نے اس کوڈانٹا، کے خدا بچھ کوموت دے اور کھی کچھے بیوی بھی نصیب نہوا۔

گویہ طبری کی روایت ہے۔ لیکن اس کا راوی حارث بن کعب شیعہ ہے گہ۔ اس لئے ظاہر ہے کہ یزید کی خالفت میں اس روایت ہے کیا پایا ہوگا۔ اس تد لیس کا انداز واس طرح بھی ہوتا ہے کہ بہی واقعہ حافظ ابن جمر نے تہذیب المتہذیب میں بھی لکھا ہے۔ مگر اس میں بزید کی اس منطق کا کوئی ذکر نہیں۔

چنانچوہ لکھتے میں کہ جب اہل بیت کا قافلہ یزید کے پاس پہنچاتو جوشامی وہاں تھے، یزید کے پاس پہنچاتو جوشامی وہاں تھے، یزید کے پاس فنخ مبار کبادد سے کے لئے آئے تھے۔ ان میں سے ایک شر کر مگا کہ آئی امر المونین! بیلز کی مجھے دے دیجئے۔ زینب بولیں، خدا کی تسم مید کر کی نہتھ کوئل علق ہے ادر نہ یزید کو، جب تک وہ اللہ کے دین سے نڈکل جائے۔ شامی نے دوبارہ چھر موال کیا بھریز ید نے روک دیا ۔

اس روایت میں بر یدی بخت کلامی کا مطلق قد کر وہیں اوراس واقعہ میں جو بدنمائی تھی وہ بھی بالکل نہیں پائی جاتی۔ ورلیۃ بھی بیروایت خلاف قیاس ہے، کیونکہ جس کرکی کا بیواقعہ بیان کیا جاتا ہے، اس کا نام فاطمہ بنت علی بتایا ہے۔ اور اس کے لئے جاریہ کا استعمال کیا گیا ہے، لیعنی اس وقت بہت

طری بلدی می ۳۷۸ ۳۷۷ تر اسان المیر ان بلدا می ۱۵۷ سے تبذیب البد یب میداری سی الم

کم من لڑکی تھیں۔ حالانکہ اس وقت فاطمہ بنت علی "کی مر ۲۵،۲۳ سال ہے کم ندر ہی ہوگ ۔ کیونکہ حضرت علی "کی وفات کے حضرت علی "کی وفات کے حضرت علی "کی وفات کے وقت فاطمہ "کی مر ووجہ سال کی ہوں گی، اور جاریہ ہے وقت فاطمہ "کی عمر دو تین سال تھی مانی جائے ، تب بھی الاج میں ووجہ سال کی ہوں گی، اور جاریہ کر در کروہ پوری بال بچوں والی عورت ہوں گی۔ کیونکہ جاریہ کمن اور نو خیز لڑکی کو کہتے ہیں۔ اس لحاظ ہے سرے سال واقعہ کی صحت ہی مشتبہ و جاتی ہے۔

دوسرامشہورواقعدیہ ہے کہ جب برید کے سامنے حضرت حسین "کاسر مبارک لایا گیا تواسنے حضرت حسین "کاسر مبارک لایا گیا تواسنے حجمئری سے دندان مبارک کو ثہوکا دیا۔ گریدواقعد سراسر جھوٹ ہے۔ بیدواقعد ابن زیاد کا ہے، جس کو غلط تہم راد بول نے برزید کی طرف منسوب کر دیا۔

علامداین تیمیدلکھتے ہیں کریدواقعہ بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ جن صحابہ سے بیرواقعہ مردی ہے، وہشام میں موجود ہی نہ تنے کے

ان دو دا تعول کے علاوہ اور کوئی قابلِ ذکر واقعہ کمی متند تاریخ میں نہ کورنہیں ہے۔ باقی عام طور جو پُر در دافسانے شہادت ناموں میں ملتے ہیں، وہ مخض مجالسِ عزا کی گرمی کے لئے گھڑ لئے گئے ہیں۔ کہ ع

'' بڑھا بھی دیتے ہیں کچھزیپ داستان کے لئے ''

ور شتاریخی حیثیت سان کی کوئی حقیقت نہیں۔البتہ حفرت علی اور حفرت حسین ٹر چوٹ اور طعن وطنز کی بہت میں مثالیں ہیں۔لیکن میتمام با تیں پزید کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ امیر معاویہ اُور عمر بن عبد العزیز ٹے سواشر دع سے آخر تک قریب قریب تمام اُموی فرماز واای رنگ میں رینگے ہوئے تصاوریہ اِن کی خاندانی چشمک کا نتیجہ تھا۔

## واقعهُ شهادت برايك نظر:

در حقیقت حفرت حسین گاداقد شهادت بھی تجملہ ان داقعات کے ہے، جس میں مسلمانوں کے ختلف گردہوں نے بڑی افراط و تفریط سے کام لیا ہے۔ بعض اسے اتنا گھٹاتے ہیں کہ خاکم بدہن حضرت حسین گوچکومت کاباغی قرار دے کرآپ کے قبل کو جائز مخمبراتے ہیں۔ اور بعض اتنا بڑھاتے ہیں کہ اس کا اندرونی سلسلہ بھیل بوت سے ملادیتے ہیں۔

خودابل سنت کے اکابرعلاء نے اس میں بڑی بڑی کا تہ آفرینیاں کی ہیں۔ چنانچ بعضوں نے واقعہ شہادت اور تکمیل نبوت میں اس طرح ایک تحقی رشتہ قائم کیا ہے کہ خدائے تعالی نے تمام انبیاء کے انفرادی فضائل ذات پاک محمدی بھلٹا میں جمع کردیئے تصاور آپ کی ذات گرامی شن یوسف، دم عیسیٰ ید بیضاداری کی حال اور آنچ خوبان ہمدوار ندتو تنہاواری کی مصدات تھی۔ خداکی راہ میں شہادت ہمیں ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ جس سے اس نے بہت سے مجبوب انبیاء کونواز ہ

لیکن چونکہ ذات مجمدی ان سب سے اعلی وار فع تھی اور اُمت کے ہاتھوں شہادت آپ کے مرتبہ ُ نبوت سے فراسہ و جو گویا آپ کے مرتبہ ُ نبوت سے فروسر تھی۔ اس لئے اس منصب کی تکیل کے لئے آپ کے نواسہ کو جو گویا آپ کے جمدِ اطبر کا ایک طراح ہے آپ کی جامعیت کبری میں جو خفیف سائقص باتی روگیا تھا اس کی تکیل ہوگئی۔
روگیا تھا اس کی تکیل ہوگئی۔

خوش اعتقادی کا اقتضایہ نے کہ ان بڑگوں کے خیالات کو عقیدت کے دل ہے قبول کرلیا جائے۔ لیکن اگر حقیقت کی نظر ہے دیکھا جائے آئی اور جائے گئی اور خوش خیالات کی حیثیت شاعر اندنکتہ آفرین اور خوش خیالات کی حیثیت شاعر ادر کہ بیس نبوت خوش خیال سے زیادہ نہیں ہے۔ کیونکہ نبوت کی کھیل کے لئے کسی بیرونی مہارے کامختاج نہیں ۔ ہزاروں خودایسا جامع اور کامل وصف ہے ، جواپی تھیل کے لئے کسی بیرونی مہارے کامختاج نہیں ۔ ہزاروں انبیاء ورکن و نیا میں آئے ، لیکن کیاان میں سے سب ضلعت شہادت سے سرفراز ہوئے اور جن کو یہ منصب نبیس ملاءال کی نبوت ناقص روگئی ؟ غالباً کوئی صاحب فیر ہب بھی تسلیم ندکر ہے۔

پھرذات پاکجمری اللہ تو خودقعر نبوت کی آخری سیلی این بیٹی ۔ جس کے بعد کی کمال کی حاجت نبیں ۔ اور سورہ فتح اور سورہ کا کدہ نے اس بھیل پر تقمد بی مہر کردی تھی اور بالفرض بھیل نبوت کے لئے کی درجہ پرشہادت کی ضرورت تعلیم بھی کر لی جائے (اگر چداس کی ند بھی سندنبیں ہے) تو غزوہ اصدیں سید اشہد اء حضرت جزہ "کی شہادت پر اس کی تھیل ہو چکی تھی ۔ اور بی کی کی شہادت کے بعد نواسد کی شہادت کا انتظار باتی ندرہ گیا تھا۔ پھر یہ تھی ٹوظ رکھنا چاہئے کہ شہادت گوم تب نبوت نے فروتر ہے ایکن رسول اللہ بھی نے نوگ نے اپنی زندگی میں تھیل فرض نبوت کے خاطر کیا کیا مصائب نہیں ہرداشت کی رسول اللہ بھی نے نہیں ، دشنوں کی گئا خیاں ہرداشت کیں ، گلوئے مبارک میں پھندا ڈالا گیا ، کئی مہرارک میں پھندا ڈالا گیا ، سے خون کے فوار کے چھوٹے ، دندان مبارک شہید کیا گیا ، گھر ہوئے ، جان تک لینے کی سے خون کے فوار سے چھوٹے ، دندان مبارک شہید کیا گیا ، گھر سے بھر ہوئے ، جان تک لینے کی تاریاں کی گئیں۔ کیا میزان آز مائش شی شہادت کے مقابلہ میں یہ ربانیاں بلی رہیں گی۔

ہرگر نہیں۔ ایک مرتب جان دے دیٹا تو پھر بھی آسان ہے، لیکن مسلسل مشق سم بنار ہنااس ہے بہت دشوار ہے۔ اس کے علاوہ اگر فربی حیثیت ہے اس کی خیال آرائیوں پر غور کیا جائے تو ان کی کوئی حیثیت ہا تھی ہو نہیں ل سکتی اور کی خیثیت ہا تھی ہو نہیں ل سکتی اور یغیر صدیث کی شہادت کے اے کی طرح تبول نہیں کیا جاسکتا۔ فرب اسلام میں بہت کی گراہیاں اس منصب نبوت کے ساتھ افراط و تفریط کرنے ہے ہوئی ہیں۔ اس لئے اس قسم کے تخیلات ہے تھی شاع اند کا سے تھی ساتھ افراط و تفریط کرنے ہے ہوئی ہیں۔ اس لئے اس قسم کے تخیلات ہے تھی شاع اند کھند کی حیثیت سے للف لیا جاسکتا ہے، لیکن اسے اعتقاد نہیں بنایا جاسکتا۔

اس کے بعد یہ موال پیدا ہوتا ہے کہ پھراس شہادت کی حیثیت کیا تھی؟ کیا حضرت حسین " محض خلافت کے لئے کوفہ گئے ،گراس میں ناکام رہے اور قبل کردیئے گئے یاس کے اندرکوئی اور راز مضم تھا۔ اگر پہلی صورت مان لی جائے تو پھر حسین " کی شہادت اور عام حوصلہ مندوں کی قسمت آزمائی مضم تھا۔ اگر پہلی صورت مان لی جائے تو پھر حسین " کی شہادت اور عام حوصلہ مندوں کی قسمت آزمائی میں کوئی فرق نہیں رہ جا تا ۔ اس کے جواب کے لئے برید کی ولی عہدی کی خمیم حیثیت کیا تھی اور کن حالات کے صالات برنظر ڈالنی چاہئے کہ برید کی ولی عہدی کی خمیم حسوں میں اس منصب کے لئے اس سے میں مسلمانوں نے اسے ولی عہد سلم کیا تھا؟ اور اس کے بعداس کا طرز حکومت کیا تھا؟

حضرت امیر معاویہ "نے جس طرح یزید کو ولی عہد بنایا تھا۔ اس کی تفصیل اوپر ان کے حالات میں گزر چکی ہے۔ گواس بارے میں دوایات مختلف ہیں تاہم اتناقد رمشترک ہے کہ مدینہ کے ادباب رائے محالہ بنے خوثی ہے امیر کی یہ بدعت تسلیم نہیں کی اور عبداللہ بن زبیر "، عبدالرحمٰن بن الی بکر "، حسین اور دوسر نوجوانوں نے علی الامکان اس کی مخالفت کی تھی۔ ابن زبیر "نے صاف صاف کہد دیا تھا کہ ہم خلافت کے بارے میں رسول اللہ بھی اور خلفائے راشدین "کے طریقہ کے علاوہ اور کوئی طریقہ جواب دیا۔

مردان نے جب مدید بلی ولی عہدی کا سکا پیش کیا تو کہا، امیر المؤمنین معادیہ چاہتے ہیں کہ ابو کر " وعر " کی سنت کے مطابق اپ اڑے بزید کو خلیفہ بناجا ئیں عبدالرحمٰن نے جواب دیا یہ الو کر " وعر " کی سنت نہیں ہے بلکہ کسر کی وقیصر کی ہے۔ ابو بکر " وعر " نے اپنی اولاد کو اپنا جانسی نہیں کیا، بلکہ اپ خاندان میں ہے بھی کسی کونیس بنایا کیکن چونکہ عہد نبوت کے بعد کی وجہ سے بری حد تک حریت وا زادی کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اس لئے کچھلوگوں نے امیر معادیہ کے دبد بہ شکوہ سے مرعوب ہوکر، کچھلوگوں نے مال وزر کے طبع میں اور بعضوں نے محض اختلاف اُمت کے خطرہ سے

بیچنے کے لئے پر بدکوولی عہد مان لیا۔ جولوگ مخالف تھے،انہوں نے بھی جان کے خوف سے ضاموثی اختیار کرلی۔ بہر حال کسی نے خوش دلی کے ساتھ پر بیکوولی عہدتشلیم نہیں کیا۔

حضرت ابن زبیر "جسین"، عبدالرحمٰن" گوخاموش ہو گئے تھے، کیکن ان میں ہے کسی نے بھی ولی عہدی تشاہیم ہیں گئی ہے۔ اس عبدی تشاہیم ہیں کہ کہ کہ کہ کہ ایک کا عرب انسان کی مصلحت وقت کے کیکن اس قیمت پر بھی انہوں نے آمادگی ظاہر نہ کی۔ ان کے انکار پر امیر معاویہ " بھی مصلحت وقت کے خیال سے خاموش ہو گئے۔

یہ بزید کی ولی عبدی کی صورت تھی۔اس کے علاو واگر اس حیثیت ہے ویکھا جائے کہ اس وقت بزید کی ولی عبدی اور زیادہ قابل اعتراض وقت بزید کی ولی عبدی اور زیادہ قابل اعتراض موجود تھے تا بزید کے مقابلہ بیل زیادہ اہل تھا۔ اکا بر صحابہ " میں حضرت عبدالقد بن عمر " اور بعض دوسرے دوسرے بزرگ موجود تھے۔ جن کے ہوتے ہوئے برید کانام کی طرح نہیں لیا جاسکتا تھا۔لیکن امیر معاویی نے ان تمام شخصیتوں سے قطع نظر کرکے برید کو ولی عبد بنادیا۔

اس کے بعد جب بزید خلیف ہواتو بھی اس نے اپنے آپ کواس منصب کا اہل ثابت نہیں کیا۔ بچائے اس کے کہ وہ ان بزرگوں کے مشورے سے نظام حکومت چلاتا یا کم از کم امیر معاویہ "کی طرح نرم پالیسی رکھتا ،اس نے تخت خلافت برقدم رکھتے ہی استبداد شروع کردیا اور عما کد مکہ سے بیعت لینے کے احکام جاری کئے۔

الی صورت میں حضرت حسین اس نامنصفانہ تھکم کو مان لینتے اور یزید کی غیرشری بیعت کو قبول کر کے تاریخ میں ظلم و ناانعما فی کے سامنے سپر ڈالنے کی مثال قائم کرتے یاس کے خلاف آواز بلند کر کے استبداد کے خلاف عملی جہاد کاسبق دیتے۔

ان دونوں صورتوں میں آپ نے دوسری صورت اختیار کی اور اس حکومت کے خلاف اُٹھ کر جو غیر شرق طریق پر قائم ہوئی تھی اور جس نے بہت می اسلامی روایات کو پامال کرر کھا تھا۔ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لئے حریت و آزادی کا سبق دے دیا۔ جس کا ثبوت خود حضرت حسین "اور آپ کے دعا ق کی تقریروں سے ماتا ہے۔ چنانچ مسلم بن عقیل پر جب ابن زیاد نے میفرد جرم قائم کی کہ "لوگ متحد الخیال تنے، ایک زبان تنے، تم انہیں پراگندہ کرنے ، ان میں پھوٹ ڈلوائے اور آپس میں اڑائے کے لئے آئے"۔ تومسلم نے اس کانے جواب دیا:

"كلا لست ولكن اهل المصر زعموا ان اباك قتل خيارهم وسفك دماءهم وعمل فيهم اعمال كسرى و قيصر فاتيناهم لنار بالعدل وندعوا انى حكم الكتاب"

" برگزئیس، میں خود نیس آیا۔ بلکہ شمر ( کوف ) والوں کا خیال تھا کدان کا خون بہایا اور ان میں کسری وقیصر کا ساطرز عمل اختیار کیا۔ اس کے ہم ان کے پاس آئے تا کہ ہم لوگوں کو انساف کا تھم اور کتاب اللہ کے تھم کی دعوت دیں'۔

مسلم بن عقبل کے بعد جب حفرت حسین خورتشریف لائے تو مقام بیند میں اپنے آنے

### کے بیا سباب بیان کئے:

" قال ابو مخنف عن عقبه بن ابي العيزار ان الحسين خطب اصحابه واصحاب الحرّ بالبيضة فحمد الله واثنى عليه ثم قال ايهاالناس ان رمسول الله صلى الله عليه وسلم قال من راي سلطانا جائرًا مستحلاً لمحرم الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في عباد الله بالاثم والعدوان فلم يعير عليه بفعل ولا قول كان حقًا على الله أن يدخله مدخله الا وأن هولاء قد لزمر اطاعة الشيطان وتبركو اطاعة الرحمن واظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستاثروا بالفى واحلوا حراه افذ وحرموا حلاله وانا احق من عير وقله اتتنى كتبكم وقلمت على رسلكم ببعيتكم انكم لا لسلموني ولا تخدلوني فان تممتم على بعيتكم تصيبوا رشدكم فانا الحسين بن على وابن فياطعة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسي مع انـفـــكـم واهـله مع اهلكم ، فلكم في اسوة وان لم تفعلوا ونقضتم عهد كم وخلعتم بيعتي من اعنا فكم فلعمري ما هي لكم بنكير لقد فعلمتموها بابي واخى وابن عمى مسلم والغرور من اغتربكم فخظلكم اخطاتم ونصيبكم ضيعتم ومن نكث فانماينكث على نفسه وسيغني الله عنكم" . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (طبری\_جلدے ص ۳۰۰)

"ابو تعن عقبہ بن الی العیز ارے روایت کرتے ہیں کہ مقام بینے میں حسین نے اسے اور حرمے ساتھیوں کے سامنے خطبہ دیا اور حمد وٹنا کے بعد کہا، لوگو! رسول اللہ علانے فرمایا ہے کہ جس نے ایسے بادشاہ کود یکھا، جو ظالم ہے، خدا کی ترام کی ہوئی چیز وں کو طلال کرتا ہے، خدا کے عبد کوتو ڑتا ہے، سنت رسول اللہ الله کالف کرتا ہے، خدا کے بندوں میں گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرتا ہے اور دیکھنے والے کواس پرعملاً یا قولاً غیرت نہ آئی تو خدا کو بیت ہے کہاس باد شاہ کی جگہاس دیکھنے والے کو دوزخ میں داخل کر دے۔ میں تم کوآگاہ کرتا ہوں کہ ان لوگوں (بن أميه ) نے شيطان کی اطاعت قبول کرلی ہے اور ر طمن کی اطاعت چیوژ دی ہے۔ خدا کی زمین پر فتنہ وفساد پھیلا رکھا ہے، حدوداللہ کو بے کار كردياب، مال غيمت بين اپنا حصه زياده ليتي بين ، خدا كى حرام كى بهو كى چيزوں كو تحلال ادراس کی طال کی ہوئی چیز وں کوحرام کرویا ہے۔اس لئے مجھے ان باتوں پر غیرت آنے کا زیادہ حق ہے۔میرے پاس بلاوے کے تمہارے تطوط آئے ، بیت کا بیام لے کے تمبارے قاصد آئے، انہوں نے کہا کہ مجھے دشنوں کے حوالے ند کرد کے اور بے بارد مددگارنہ چیوڑ و کے لیں اگرتم اپنی بیت کے حقوق پورے کرد کے تو ہدایت یاؤ کے۔ هِلْ حَسِينِ "على" ابن طالب اور فاطمه بنت رسول الله الله المالهون ، ميري جان تمباري جانوں کے ساتھ اور میرے الل بیت تمہارے گھر والوں کے ساتھ ہیں۔تمہارے لئے میری ذات نمونہ ہے۔اب اگرتم اپنے فرائض بورے نہ کرو گے اور ابنا عہدو پیان تو ژکر ا پی گرونوں سے میری بیعت کا طلقہ اُ تارود کے تو خدا ک حتم تم سے بھی جمید نہیں ،تم مُرے باب، بھائی اور میرے این عمسلم کے ساتھ ایسا کر چکے ہو۔ وہ فریب خوردہ ہے، جوتمبارے فریب میں آگیا ہم نے نقض عبد کر کے اپنا حصد ضائع کردیا۔ جو خص عبد تو ڈتا ب،اس کاوبال ای بر بوتا باور عقریب خداجی و تمباری امدادے بن نیاز کردےگا۔ والسلام يمكم ورحمة الشدويركات

اس تقریرے بید حقیقت واضح ہوگئی کہ بزید کے مقابلہ میں حضرت حسین " کا آٹا محض حصول خلافت کے لئے نہ تھا، بلکہ اس کا مقصد اسلامی خلافت کا احیا تھا۔ یعنی موروثی حکومت کے انرات ہے اس کے نظام میں جوخرابیاں بیدا ہوگئی تھیں، ان کو دورکر کے پھر خلافت راشدہ کی یاد تازہ کردی جائے۔ اس کا ثبوت بھی لما ہے کہ حضرت حسین نے خوداس کی خواہش نہیں کی ، بلکہ جب

الل عراق نے پیم خطوط سے آپ کوال کا یقین دلادیا کدان کے لئے برید کی حکومت تا قابل برداشت ہے۔ اس وقت آپ نے کوف کا قصد فرمایا۔

ای لئے آپ کے تشریف لانے کے بعد جب واقوں نے دموکرہ ہے دیا تو آپ واپس جانے پرآ مادہ ہو گئے اور فر مایا کرتم نے اپنی شکلیات کی بتا پر جھے بلایا تھا۔ اب جب کرتم اسے پستدنہیں کرتے بتو جھے بھی اس کی خواہش نہیں ہے۔ میں جہاں سے آیا ہوں واپس چلاجاؤں گا۔

در حقیقت حضرت امام حسین کے دعوی خلافت اور شہادت کے بارے میں افراط وقع بط ے پاک صحیح مسلک بیدے کے در آپشیعی عقیدہ کے مطابق خلیف برخ تصاور نہ خوارج کے عقیدہ کے مطابق نعوذ باللہ باغی ، جس کا قل روا ہو۔ بلکہ آپ کو فیوں کی دعوت پرایک نیک مقصد تجدید خلافت کے لئے اُٹھے اور اس کی راہ میں شہادت سے سر فراز ہوئے۔

قصل و کمال: آخضرت ﷺ کا زندگی میں معزت حسین "سیمن پیے تھے۔ اس لئے براہِ راست ذات نبوی ﷺ سے استفادہ کا موقع نہ ملا لیکن معزت علی "جیسے مجمع البحرین علم وحل باپ کی تعلیم وتر بیت نے اس کی پوری تلافی کردی۔ تمام ارباب بیرآپ کے کمالات علمی کے معترف ہیں۔

علامداین عبدالبر،امام نوحی،علامداین اثیرتمام بوے بوے ارباب سیراس پر متفق ہیں کہ حسین اپر سے اصل متعلق ہیں کہ حسین اپر سے قاضل تھے ۔ کیکن فسوس اس اجمالی سند کے علاوہ واقعات کی صورت بیس این کمالات کوکس سیرت نگار نے قلم بندنیس کیا۔

احاديث نبوى (صلى الله عليه ملم):

حفرت مین فانواد کا بہت برا احداث میں معلی کے رکن رکیس تھے۔ اس لئے آپ کوا صادیث کا بہت برا احداث کا بہت برا حافظ ہونا چاہئے تھا۔ لیکن مغری کے باعث آپ کو اس کے مواقع کم ملے اور جو ملے بھی اس میں آپ کا فہم و حافظ اس لائق ندتھا کہ بچھ کر محفوظ دکھ سکتے۔ اس لئے براو راست آخضرت ملی سے ٹی ہوئی مردیات کی تعداد کل آٹھ ہے گے۔ جو آپ کی کسنی کود کھتے ہوئے کم نہیں کی جا کتی۔ البتہ بالواسطہ روایت کی تعداد کائی ہے۔ آخضرت ملی کے علادہ جن بررگوں سے آپ نے حدیثیں روایت کی ہیں ان کتام حب ذیل ہیں :

ا و کیموا متیعاب این عبدالبر، تهذیب الاسا و نو و ک اور اسد الغابه وغیره - تر اجم حسین ایر تهذیب الکمال می ۸۳

حفزت علی ،حفزت فاظمدز برا ، بندین فلی بالہ ،عمر بن افطاب وغیرہ ۔ جن رواق نے آپ سے روایتیں کی ہیں ،ان کے نام یہ ہیں آپ کے بردار بزرگ حفرت حسن ، صاحبزاد وعلی اور زید ، صاحبزادی سکیند ، فاطمہ بوتے ابوجعفرالباقر ۔ عام رواق میں عکر مہ ،کرزامیمی ،سنان بن الی سنان دولی ،عبدالله بن عمر دبن علیان ،فرز شاع وغیر والی و

فقہ و فرآ وی نقطاد اختا میں علی کا پاہیم اصحابہ «میں بڑا تھا،اس مورد فی دولت میں حفرت حسین « کوبھی حصہ ملاتھا۔ چنانچیان کے معاصران ہے استفادہ کیا کرتے تھے۔

ایک مرتباین زیر "کو جوعمری ان سے بڑے اور خود بھی صاحب کمال برزگ تھے۔ قیدی
کی دہائی کے بارے بیں استفتاء کی ضرورت ہوئی ، تو انہوں نے حضرت حسین "کی طرف رجوع کیا اور
ان سے بو چھا ، ابوعبد اللہ قیدی کی دہائی کے بارے شی تمہاراکیا خیال ہے۔ اس کی دہائی کا فرض کس پر
عائد ہوتا ہے بفر مایا ، ان لوگوں پر جن کی حمایت شی از اہو۔

ای طرح ایک مرتبان کوشرخوار بچے وظیفہ کے بارے میں استفسار کی ضرورت ہوئی تو اس میں بھی انہوں نے حضرت حسین "کی طرف رجوع کیا۔ آپ نے فرمایا کہ بیدائش کے بعد ہی جب ہے بچے آواز دیتا ہے وظیفہ واجب ہوجاتا ہے۔

ای طریقہ سے کھڑے ہوکر پانی چنے کے بارے میں بوجھا۔ آپ نے اس سوال پرای وقت اُوٹی کا دودھ دہا کر کھڑے کھڑے ہیا۔ آپ کھڑے ہوکر کھانے میں بھی مضا لکھ نہ جھتے تھے۔ چنانچہ بعنا ہوا بکری کا گوشت لے لیتے تصادر کھاتے کھلاتے چلے جاتے تھے۔

ب پ آپ کے تفقہ کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ فقیہ اعظم حفرت امام ابوصنیفہ مخترت امام باقر " کے شاگر دیتھے اور صدیث وفقہ میں ان ہے بہت کچھاستفادہ کیا تھا اور دین علوم میں امام باقر کوسلسلہ بہ سلسلہ اینے اسلاف کرام ہے بڑافیض پہنچا تھا۔

خطابت : ان ذہی کمالات کے علادہ اس عہد کے عرب کے مروبہ علی میں بھی پوری دستگاہ دکھتے سے دخطابت اس زبانہ کا بردا کمال تھا۔ آپ کے والد برد گوار حضرت علی "اپ عہد کے سب سے برے خطیب تھے۔ نج البلاغہ کے خطبات آپ کے کمال خطابت کے شاہد بیں۔ حضرت حسین " کو بھی اس مورو فی کمال سے وافر حصہ ملاتھا اور ان کا شاراس عہد کے متاز خطیبوں میں تھا۔ واقعہ شہادت کے سلے میں آپ کے خطبات گر دیکے ہیں۔ ان سے آپ کی خطابت کا پوراانداز وہوگیا ہوگا "۔

شاعرى : ادب ادرتذ كروور اجم كى كتابول مل آپ كى جانب بهت سے عيمان اشعار منسوب بين ، الكن ان كى صحت مشكوك بيد

کلمات طبیات : آپ کلمات طیبات اور حکیمانه مقولے اظاق و حکت کاسیق ہیں۔ فرماتے تھے، پچائی عزت ہے، ایداددوی فرمانت ہے، جن جوار قرابت ہے، ایداددوی فرمانت ہے، جن جوار قرابت ہے، ایداددوی ہے جمل تج ہہے، حن فلق عبادت ہے، خاموثی زینت ہے، جُل فقر ہے، حفاوت دولت مندی ہے، نرمی عقل مندی ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے حسن بھری ہے چندا خلاتی یا تیں کیس، وہ آپ کو جائے نہ تھے، اس لئے یہ ہا تیں من کرمت جب ہوئے۔ آپ جب چلے گئے تو لوگوں ہے بوچھا کہ یہ کون تھے۔ لوگوں نے کہا تم نے میری مشکل حل کردی لین اب کوئی تعجب کی یات نہیں ہے۔

قضائل اخلاق : آپ كى ذات كراى ففائل اخلاق كا مجوية كى دارباب بركست بيل كه "كان التحسين رضى الله عنه كثير الصّلوة والصوم والحج والمصدقه والمعال الدير جميعا "كي يعنى حفرت حسين برے نمازى، برے روزه دار، بہت مج كر في دالے، برے صدق دين دالے اور تمام الكال حدد كوكثرت سے كرفي دالے تھے۔

عبادات : فضائل اخلاق میں راس الاخلاق عبادت اللهی ہے۔ حضرت حسین " کوتمام عبادات خصوصاً نمازے برا اوق تھا۔ اس کی تعلیم بچپن میں خودصادب شریعت علیہ الصلاق والتسلیم ہے حاصل کی تھی۔ اس تعلیم کا اثر بیتھا کہ آ ب بکشرت نمازیں پڑھتے تھے۔ کشرت عبادت کی وجہ ہے آ پ کو بولوں ہے بھی ملے کا موقع کم لما تھا۔

ایک مرتبکی نے امام زین العابدین ہے کہاتمبارے باپ کی اولاد کس قدر کم ہے۔آپ نے فرمایا ،اس پر تعجب کیوں ہے۔ وہ رات ودن میں آیک ایک ہزار نمازیں پڑھتے ہیں۔ عورتوں سے ملنے کا آئیس موقعہ کہاں ملتا ہے کئے۔

یدروایت مبالغد آمیز ہے۔ اس سے زندگی کی دوسری ضروریات کے ساتھ ایک بزار رکعتیں روزاند پڑھنا ناممکن ہے، غالبًا روای سے بہو ہوگیا ہے۔ لیکن اس سے ان کی کثر ت عبادات کا ضرور پید ملباہے۔

ا يعقو في رجلد الم م ٢٩١ م التيعاب واسد الغابة ذكرة حمين م التيعاب واسد الغابة ذكرة حمين م

روزہ بھی کشرت کے ساتھ در کھتے تھے۔ تمام ارباب سرآپ کی کشرت صیام پر شنق ہیں۔ ج بھی بکشرت کرتے تھے اور اکثر پا پیادہ نج کئے ہیں۔ زہیر بن بکار مصعب سے روایت کرتے ہیں کہ حسین ؓ نے تجیس ج یا بیادہ کئے گے۔

صدقات وخیرات : مالحانتبارے آپ کوخدانے جیسی فارغ البالی عطافر مائی تھی ، ہی فیاضی ہے آپ راہ میں کثرت ہے خیرات کرتے تھے۔ کوئی سائل جمی دروازہ سے ناکام داپس نہوتا تھا۔

ایک مرتبه ایک سائل مدینه کی گلیوں میں پھرتا ہوا در دولت پر پہنچا۔ اس وقت آپ نماز میں شخول تھے، سائل کی صدائن کر جلدی جلدی نماز ختم کر کے باہر نکلے۔ سائل پرفقر وفاقہ کے آثار نظر آئے۔ اس وقت قنیم خادم کو آواز دئی آئیم حاضر ہوا ، آپ نے پوچھا ہمارے اخراجات میں ہے کچھ باتی رو گلیا ہے؟ قنیم نے جواب دیا ، آپ نے دو سودر ہم اہل بیت میں تقسیم کرنے کے لئے دیئے وقت ہمار ایس کے گئے ہیں۔ فر مایا ، اس کو لے آؤ ، اہل بیت سے زیادہ ایک ستحق آگیا ہے ، چانچ ای وقت ہمار اہا تھ خالی ہے ، اس وقت ہمار اہا تھ خالی ہے ، اس وقت ہمار اہا تھ خالی ہے ، اس لئے اس سے زیادہ خدمت نہیں کر سکتے ہے۔ حضرت علی "کے دور خلافت میں جب آپ کے پاس بھرہ سے آپ کے اس بھرہ سے ناتھ او آپ اس کے کہا میں اس کو تقسیم کردیتے تھے ؟۔

صدقات وخیرات کے علاوہ بھی آپ بڑے فیاض ادر سرچٹم تھے۔ شعراء کو بڑی بڑی رقیس ڈالتے تھے۔ حضرت حسن " بھی فیاض تھے ہمین آپ کی فیاضی برگل ادر مستحق اشخاص کے لئے ہوتی تھی ۔ اس لئے ان کو حضرت حسین " کی بے کل فیاضیاں بہندنہ آئیں تھیں ۔ چنانچہ ایک مرتبہ ان کواس غلط بخشی برٹو کا۔ حضرت حسین " نے جواب دیا کہ بہترین مال وہی ہے جس کے ذریعہ سے آبر و بچائی جائے ہے۔

وقاروسكين : سكنيت ادردقارآب كاخاص دمف تفارآب كهلس وقارادر منانت كامرتع موتى تقى ـ امير معادية في أن المير معادية في المير معادية في أن كم مجدكا بية بتايا كرجب تم رسول الله المينة كي مجلس مين داخل موتو و بال لوكول كالك حلقة نظر آئ كاراس حلقة مين لوگ اليس سكون اورخاموشي سيم بيشه مول كريان كريان ميشي موئي بين بيابوعبدالله (حسينٌ) كاحلقه موكالي في موئي بين بيابوعبدالله (حسينٌ) كاحلقه موكالي في مدين بين موئي بين بيابوعبدالله (حسينٌ) كاحلقه موكالي المنافقة موكالية المنافقة موكالية المنافقة موكالية المنافقة موكالية المنافقة منافقة منافقة

ع این عما کر جلدی ص۳۳۳ ۳۳۳ سے ایشا پی ۲۹۳ ۵ ایشا ص۳۲۳ ۲ ایشا لے تہذیب المام ٹودی جلدا میں ۱۵۳ م این عسا کر جلدا میں ۳۱۲ 1-9

ایک مرتبہ کی طرف جارہے تھے۔ راستہ میں کچھ تھراہ کھانا کھارہے تھے۔ حضرت حسین م کود کھے کرانہیں بھی مدموکیا۔ ان کی درخواست پرآپ فورانسواری سے اُتر پڑے اور کھانے میں شرکت کر کے فرمایا کہ تکثیر کرنے والوں کو خدا دوست نہیں رکھتا اور ان فقراء سے فرمایا کہ میں نے تمہاری دعوت قبول کی ہے اس کئے تم بھی میری دعوت قبول کروادران کو کھرلے جاکر کھانا کھلایا کے۔

ایٹاروحق پرتی آپ کی کتاب فضائلِ اخلاق کا نہایت جلی عنوان ہے۔اس کی مثال کے لئے تنہا واقعہ شہادت کافی ہے کہ حق کی راہ میں سارا کنیہ بتہ تیخ کرادیا ،لیکن ظالم حکومت کے مقابلہ میں سیرندڈ الی۔

استقلال رائے: حضرت حسن شرا پاصلم سے ۔آپ کے مزان میں مطال کری نہی ۔ بوہا شم اور بنوا میں مطال کری نہی ۔ بوہا شم سب سے بڑا شہوت یہ ہے کہ بنی اُمیہ کے مقابلہ میں خلافت سے دست بردار ہو گئے ۔ اس باب میں حضرت حسین "کا حال حضرت حسن ہے ۔ ان باب میں حضرت حسین "کا حال حضرت حسن ہے ۔ ان باب میں دراری اور مصالحت کو پسند نہیں فرماتے سے ۔ جس پر آپ کی تقریریں شاہد ہیں ۔ ان کا نتیجہ تھا کہ برداری اور مصالحت کو پسند نہیں فرماتے سے ۔ جس پر آپ کی تقریریں شاہد ہیں ۔ ان کا نتیجہ تھا کہ جب امام حسن نے خلافت سے دست ہے ۔ ان کی خالفت کے باوجود اپنا ارادہ نہدا اور خلافت سے دست ہوراری کا ارادہ فلا ہر کیا اوجود اپنا ارادہ نہدا اور خلافت سے دست بیل مقابلہ ہیں حکومت کی بھی کوئی تیت نہیں ۔ لیکن مردار ہوگور دنیا کو بتلا دیا کہ مسلمانوں کی خیر خواجی کے مقابلہ ہیں حکومت کی بھی کوئی تیت نہیں ۔ لیکن حضرت حسین "کی یہ عصیت بھی حق پر بنی ہی کا نتیجہ تھی ۔ اس لئے دونوں ہزرگوں کے اوصاف، مظاہر سے ۔ ،

ذاتى حالات ادر ذر بعيمعاش:

حفرت حسین آنی حیثیت ہے ہمیشہ فارغ البال دہاور بہت عیش و آ رام کے ساتھ و زندگی بسرکی۔ حفرت عمر فاروق میے نامیش می ہزار ماہاندہ طیفہ مقرر کیا تھا۔ جو حفرت عمان غنی می کے زمانہ سک برابر ما تاربال کے بعد حضرت حضرت حضرت میں نے خلافت سے دستبر داری کے وقت امیر و حاویث سے اس کے دولا کھ سالانہ مقرر کراویئے تھے۔ غرض اس حیثیت سے آپ کی زندگی مطمئن تھی۔

عُلید : حضرت امام حن و حسین دونوں بھائی شکل وصورت میں آنخضرت ہیں آنخضرت اللہ کے مشابہ ہے۔

از واح واولاد : آپ نے مختلف اوقات میں متعدد شادیاں کیں ۔ آپ کی از واح میں لیاتی "،
حباب جرار "اورغزالہ " تحمیں ۔ ان ہے متعدد اولادیں ہوئیں ۔ جن میں کمی اکبر " ،عبداللہ " اورایک چھوٹے صاحبزادے واقعہ کر بلامیں شہید ہوئے ۔ امام زین العابدین ابق تھے۔ آئیس کی نسل چلی۔
صاحبزادیوں میں سکینہ "، فاطمہ "اورنینب " تحمیں ۔

بعض پیجیلی کتابوں میں حضرت امام حسین "کی از داج میں ایک نام بردگر دشاہ ایران کی لئے خاص پیک کتابوں میں حضرت امام زین العابدین ان ہی کے بطن سے تھے لیکن کر شہر بانو کا بھی ملتا ہے اور کہاجا تا ہے کہ حضرت امام زین العابدین ان ہی کے بطن سے تھے لیکن کسی قدیم ماضد میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اس لئے قابل اعتاد نہیں اور بیابر انیوں نے سیاسی مقصد کے لئے گھڑی ہے۔



# حضرت عبدالله بن زبير

نام ونسب:

نام عبدالله ہے۔ ابو بکر اور صبیب کنیت۔ والد ماجد کانام زیر "اور والدہ محتر مدکا اساء تھا۔ عبدی تجرہ یہ : عبدالله بن زیبر بن توام بن خویلدین بن اسد بن عبدالعزی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی قرشی اسدی نے میالی نسب رہے : اساء بنت الی بکر " بن الی قیاف این عام بن عمر و بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ کعب بن لوئی بن غالب بن فہر۔

حضرت عبداللہ کی ذات گرامی اپنے خاندان اور اپنی قرابتوں کے کھاظ ہے متعدد شرفوں کی اور عشرہ میں تھے۔
حال تھی۔ آپ کے والد ماجد حضرت زبیر جن عوام آنخضرت بھی کے حواری اور عشرہ میں تھے۔
اُم المومنین حضرت خدیج صدیقہ "آپ کی بھو پھی تھیں۔ آنخضرت بھی کی بھو پھی حضرت صفیہ آپ کی دادی تھیں۔ اس رشتہ ہے آپ کو آخضرت بھی کے بھانے ہونے کا انخر حاصل ہے۔ بید دادھیا لی افتحار ہیں نیضیا لی رشتوں کے لحاظ ہے متعدد فضائل حاصل تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق "آپ کے نانا تھے۔ آپ کی والدہ اساء "کو بارگاہ بنوت سے ذات النطاقین کا محبت آمیز لقب ملا تھا۔ غرض نانا تھے۔ آپ کی خالہ تھیں غرض دادھیا لی اور نھیال جس آخضرت بھی کے جوب ترین جرم محتر معفرت عاکشہ "آپ کی خالہ تھیں غرض دادھیا لی اور نھیال جس اُفقی پر نظر جاتی ہے، آسان فضائل مہر و ماہ نظر آتے ہیں۔

پیدائش : ایے معزز گرانے میں حضرت عبداللہ کی ذات گرای وجود میں آئی۔ سنہ پیدائش کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایھیں پیدا ہوئے اور بعض ہے اور بعض ہے ۔ تاریخ اسلام پیدا ہوئے اور بعض ہے ۔ تاریخ اسلام میں آپ کی پیدائش کواس کئے غیر معمولی اہمیت حاصل ہے کہ مہاجرین کے مدیندآنے کے بعد عرصہ تک ان میں سے کی کے ہاں اولا دنہیں ہوئی اور میہود ہوں نے مشہور کردیا کہ مسلمانوں کی انقطاع نسل کے لئے انہوں نے محرکرویا ہے۔

عین آئ شہرت کے دمانہ میں ان او ہام باطلہ کی تردید کے لئے حضرت عبداللہ ہی بیدا ہوئے۔ اس لئے مسلمانوں کو آپ کی پیدائش سے غیر معمولی مسرت ہوئی نہ آپ کی والدہ محتر مدنو مولود فرزند کو لے کر آنخضرت ﷺ کی خدمت با برکت میں حاضر ہوئیں اور آغوش رسالت ﷺ میں دے دیا۔ آپ نے گود میں لے کر خیر و برکت کی دعا کی اور تیر کا تھجود چپاکر اس نومولود کے منہ میں ڈالے۔ اس طرح و نیا میں آنے کے بعداس مائدہ عالم سے جوسب سے پہلی فعت عبداللہ ﷺ منہ میں گئی ،وہ آنخضرت علظ کالعاب دئن تھا۔

بیعت : جب سات آٹھ سال کے ہوئے تو حفرت زبیر ٹے انہیں ایک دن آنخضرت اللہ کی خدمت میں صاضر کیا۔ آپ اللہ ان کو دیکھ کر مسکرائے اور اس چھوٹے مسلمان سے بیعت کی۔ اس طرح ان کو بہت مغریٰ میں بیعت نبوی اللہ کاشرف حاصل ہوگیا گا۔

بچین میں بلندی کے آثار : عمونا جواشخاص متعبل میں بڑے ہونے والے ہوتے ہیں، ان کے بچین می کے واقعات ان کے روثن اور پُر عظمت متعبل کا پیدویتے ہیں۔ اگر دنیا کے اکابر رجال کے ابتدائی حالات کا پید چلایا جائے تو ان کی صغرتی ہی کے واقعات سے ان کی آئندہ عظمت کا پید چل جائے گا۔

چونکہ حفرت عبداللہ ﴿ کوآ کے چل کراکابر رجال کی فبرست میں داخل ہونا تھا اور تاریخ اسلام میں عزم وحوصلہ اور تہور و شجاعت کی داستانیں چھوڑ ٹی تھیں۔ اس لئے بجبین عی ہے وہ نہایت جری ، بیباک ، باحوصلہ اور خود پرست تھے۔ بچوں میں عمو ما خوف و ہراس عالب ہوتا ہے اور وہ معمولی معمولی باتوں ہے ڈرجاتے ہیں۔ لیکن عبداللہ طاس عمر میں بھی بڑے تھے۔

ای زمانہ کا ایک واقعہ کہ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ ایک شخص نے چیخ مارکر بچوں کو بھا دیا لیکن عبداللہ "فوراً سنجل کرلوٹ پڑے اورلڑکوں سے کہا ہتم لوگ جمیں اپناسروار بنا کر اس شخص پر حملہ کردو۔ چنانچہای وقت ایک چھوٹی ہی فوج مرتب کر کے اس شخص پر تملہ کردیا۔

بچین میں جب بیعت کے لئے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر کئے گئے وان کے دواور ہم من حصرت جمعی حاضر کئے گئے وان کے دواور ہم من حصرت جعفر آ کے بیش کئے گئے۔ یہ دونوں تو رسول اللہ ﷺ کود کھی کر جھیکے ایکن عبداللہ "بڑی دلیری ہے آ گے بڑھے آ تخضرت ﷺ ان کی جیزی دکھی کر سکراد سے اور فرمایا ہے باب کا بیٹا ہے "۔

حضرت ممر فاردق" درشت آ دمی تھے۔اس لئے لڑے انہیں دیکھ کر شرارت بھول جاتے تھاور بھاگ لگلتے تھے۔ایک مرتبہ ابن زبیر "بچوں کے ساتھ کھیل دیے تھے۔ حضرت عمر فاروق "

ا بغادی، کتاب العقیقه المولودغدا تا یولد، پیدائش کاستانسا به نزگرهٔ عبدالله بن زبیر سه ماخوذ ہے۔ ۲ مستندعا کم میلد ۳ میلام ۵۲۸، ۳ مستندعا کم مستندعا کم مستندعا کم ۳۳۳،

ادهرے گزرے، توسب بچان کود کھوکر بھاگ گئے لیکن عبداللہ بدستورا پی جگہ کھڑے رہے۔ حضرت عمر فی نوچھا ، تم کیون بیس بھائے ؟ انہوں نے کڑک کر جواب دیا ، میں کیوں بھاگتا ، نہ میں نے کوئی جرم کیا ہے اور نہ داستہ تک تھا کہ آپ کے لئے چھوڑ تا اس واقعات سے انداز ہوسکتا ہے کہ عبداللہ بچین بی سے کس قدر جری اور دلیر تھے۔

عبد خلفاء: عبد رسالت اورعبد صدیقی میں این ذہر ملکم من تے، اس لئے ان دونوں زبانوں کا کوئی واقعہ قابل ذکر نہیں ہے۔ البتہ ایک روایت ہے اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ خندق میں وہ ایک اور ٹیے ٹیلے پر سے غزوہ خندق کا تماشہ دیکھتے تھے۔ اس وقت ان کی عمر کل جار پانچ سال کی تھی۔ اس روایت ہے بھی ان کی فطری جرائت و بہادری کا پیتہ جاتا ہے ورنہ کسن بچرا ہے ہولنا ک مناظر کے خیل ہے ہم جاتا ہے ایکن این زبیر ٹے اسے دیکھا اور محفوظ رکھا گے۔

حضرت عمر فاروق کے ابتدائی زمانہ میں بھی بچین بی تھا۔ البتہ آخری عہد میں نوجوانی کا آغاز ہوگیا تھا۔ چنا نچ جبکہ ان کی عمر ۲۲ پر سال کی تھی۔ سب سے اول برموک کی جنگ میں اپنے والد بررگوار کے ساتھ شریک ہوئے کے ۔ اور بیغالبًا ان کے جہاد میں قدم رکھنے کا پہلاموقع تھا۔ اس شرکت نے ان کی فطری صلاحیت کو اُبھار دیا اور میدان جنگ ایسا بھایا کہ مرتے دم تک کو اربا تھ سے نہ چھوٹی۔ جنگ طرابلس: حضرت عثان فی کی خانہ میں پورے آزمودہ کار بہادر ہوگئے تھے۔ اس لئے ان کے اصلی کا رناموں کا آغاز بی ای عہد سے ہوتا ہے۔ چنا نچ اس عہد میں سب سے اول طرابلس کی جنگ میں شریک ہوئے۔ اس کی جنگ میں شریک ہوئے۔ اس کی تنجیم کو تی تنہ بیری کا نتیج تھی۔

اس کی تغصیل سے ہے کہ الم پیملہ کیا تو میں جب عبداللہ بن الجی سرح نے طرابلس پر جملہ کیا تو یہاں کے حاکم جر جرایک لا گوئیں ہزاد گئر جرار کے ساتھ مقابلہ کو نکلا عرصہ تک دونوں میں نہایت پُرزور مقابلہ ہوتار ہا لیکن فیصلہ نہ ہوسکا حضرت عثان "کومیدان جنگ کے حالات کی کوئی خرز ملی تھی ۔
اس لئے آپ نے ابن زبیر " کو ایک دستہ کے ساتھ دریافت حال لئے بھیجا۔ بیطر ابلس پنچ تو مسلمانوں کا تو مسلمانوں نے انہیں دیکھ کرنور ہ تکبیر لگایا۔ جر چیر نے اس کا سبب پوچھا معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا المدادی دستہ آیا ہے۔ بیان کروہ گھرا گیا۔ عبداللہ ابن زبیر "کے آنے ہی سب سے پہلے جنگ نہایت برتشب ہورہی تھی۔ مقابلہ کا کوئی وقت متعین نہ تھا۔ انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے جنگ نہایت برتشب کو درہی تک کا

وقت مقابلہ کے لئے مقرر کیا۔ چنانچے سے لے کردد پہرتک مقابلہ ہونے لگا۔ بعد ظہر مجاہدین اپنے اینے خیموں میں مطبے جاتے تھے۔

تحضرت این ذیبر "فتمام مجاہدین کومیدانِ جنگ میں دیکھتے تھے۔لیکن این افی سرح انہیں کہیں نظر نہ آتا تھا۔سبب پوچھاتو معلوم ہوا کہ جرجیر نے اعلان کیا ہے کہ جوشن عبداللہ بن سرح کا سرلا سے گااس کوایک لاکھ دینارانعام دیا جائے گااورا پی لڑکی اس کے ساتھ بیاہ دےگا۔اس اعلان کی وجہ سے وہ کھلے بندول نہیں نکاتا۔

بیکن کر ذبیر "عیدالله بن سرح کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اس بی خوف کی کیابات ہے۔ تم بھی اعلان کر اود کہ جو تحض جرجی کا سرلائے گا اس کو ایک لاکی اس کے ساتھ میاہ دی جائے گا۔ اس کی لاکی اس کے ساتھ میاہ دی جائے گا۔ ابن زبیر" کے اس مشورے کے مطابق عبداللہ بن سعد بن الی سرح نے ساعلان کرادیا۔ اس اعلان پر جرجی عبداللہ بن سرح سے بھی زیادہ ہراسال ہوگیا۔

لین جنگ پراس کا کوئی اثر نہ پڑا۔وہ برابرطول سینجی چلی جارہ کھی اورکوئی فیصلہ نہ ہوتا تھا۔
ایک دن ابن زبیر نے ابن الی سرح کہا کہ جنگ کا سلسلہ فتم ہونے میں نہیں آتا ہم لوگ اپنے ملک ہے۔ بہت دور میں ،ہماراحریف اپنے ملک کےاندر ہے۔ اس کو ہرطرح مددل رہی ہے۔ اس کئے میرا مشورہ یہے کیک ہم لوگ نوح کے ایک حصہ کو آ دام کرنے ویں ادرا کیک حصہ کو لے کرمقابلہ کے لئے نکلیں، جب معمول کے مطابق رومی تھک کر لوٹ جا کیس تو ہم لوگ تازہ دم فوج لے کرفورا حملہ کردیں۔ اس تہ بیرے مکن ہے فدا ہمیں کامیاب کردی۔

حفرت ابن الجسرح نے بیمشورہ عام سحاب کے سامنے پیش کیا، سب نے اس مفید تجویز کی تائید کی۔
چنانچے دوسرے دن اسلامی فوج کے تمام نتخب بہادروں کو ساز وسامان سے لیس کر کے جیموں میں چھوڑ

«یا اور باقی مسلمان میدان میں نکلے ہے۔ سے دو پہر تک نہایت زور دار مقابلہ ہوتا رہا، بعد دو پر جب
معمول کے مطابق رومیوں نے اپنے خیموں میں لوٹنا چاہا تو این زیر "نے اس کا موقع نہ دیا اور برابر
جنگ کا سلسنہ جاری رکھا۔ جب فریقین تھک کرچورہو گئے تو ایک دوسرے سے الگ ہوکر اپنے اپنے
انشکرگاہ برلوٹ گئے۔

رومیوں کے واپس جاتے ہی این زیر عاز ودم فوج لے کر پینی گئے اور رومیوں پراس طرح اچا تک ٹوٹ پڑے گئے اور رومیوں پراس طرح اچا تک ٹوٹ پڑے کہ ان کو ہتھیار سٹھالنے کا موقع بھی خیل سکا اور انہوں نے نہایت فاش شکست کھائی۔ اس معرکہ میں جرجر کی لڑک بھی گرفتار ہوئی۔

رومیوں کومیدان سے بھگانے کے بعد ابن افی سرح نے محاصرہ کر کے شہر فتح کر لیا۔ اس میں اتنامال غنیمت ہاتھ آیا کہ فی سوار تین تین ہزاراور فی پیادہ ایک ایک ہزاردینار حصہ میں پڑا۔ سبیطلہ کی فتح کے بعد ابن افی سرح نے سادے طرابلس میں اپنی فوجیس پھیلا دیں اور ابن زبیر " فتح کا مژدہ کے کرمدینہ گئے۔ اس طرح طرابلس کی فتح کا سہرادر حقیقت ابن زبیر " بی کے سردہا ۔

طبرستان کی فوج کشی میں شرکت:

افریقه کی فتح کے بعد بہر میں طبرستان کی فوج کشی میں شریک ہوئے اور نمایاں حصہ المیا آفیا ہے۔ المیان کے علاوہ اس عہد کے اکثر معرکوں میں ابن زبیر سے داد شجاعت دی المیکن ان میں ان کے کوئی نمایاں کارنا مینیس میں ،اس لئے ان کی تفصیل کی ضرورت نہیں ۔

حضرت عثمان ﴿ كَي حفاظت :

حفرت عثان کے ابتدائی دورتک مسلمانوں کا شیرازہ بندھا ہوا تھا اوران کی تمام تو تیں غیر مسلموں کے مقابلہ میں صرف ہوتی تھیں۔اس لئے جدھرزخ کردیتے تھے فتح ونصرت ان کے قدم چوم لیتی تھی ۔لیکن چند ہی برسول میں دفعہ ٔ عالات بدل گئے ادر مسلمانوں میں ایسا تفرقہ بیدا ہوا کہ پھر ان کی شیراز ہبندی نہ ہوگی۔

ابتداءیس چنداشخاص کو حفرت عثان کے خلاف کچھ شکایتی تھیں، فتنہ پردازوں نے اسے
آڑ بنا کر حفرت عثان کے خلاف ایسی آگ لگائی کی مسلمانوں کی پینیتیں (۳۵) سالہ مسائی جل کر
خاکشر ہوگئی اور مصلے میں شورش پہندوں کی جسارت یہاں تک بڑھ گئی کہ خلیفۃ المسلمین کو قصر
خلافت میں گھیرلیا۔ ایسے نازک وقت میں خلیفہ مظلوم کی حفاظت کے لئے جو سر فروش نکلے تھان
میں ایک این زیر "مجمی تھے"۔

حضرت عثمان من كي شهادت اور جنگ جمل:

کین حفرت عثمان می خطاف جوطوفان اُٹھایا گیا تھا، وہ ایسا نہ تھا کہ چند مصلحین کے روکنے ہے تھم جاتا۔ چنانچاس نے حفرت عثمان کی تقم حیات بچھا کر بی دم لیا۔ آپ کی شہادت پر صحابہ کے تین گروہ ہوگئے تھے۔ ایک گروہ خانہ شین ہوگیا۔ دوسرا حفرت علی کے ساتھ آپ کی حمایت میں تھا۔ تیسرا خلیفۂ مظلوم کا قصاص لینے پر آبادہ تھا۔ اس آخری جماعت کے سرکردہ حضرت طلحہ میں تربیر مجموعیات کے سرکردہ حضرت طلحہ میں۔

ای اختلاف نے صحابہ کے دوگرہوں کو باہم صف آ راکردیا۔ حضرت عثمان کے انتقام لینے والے گروہ کی تیادت حضرت عائش کے انتقام لینے والے گروہ کی تیادت حضرت عائش کی تحقیل اور حضرت علی ان کے مقابلہ میں صف آ را تھے عین میدانِ جنگ میں جب مسلمانوں کی تکواریں ایک دوسرے کا خون پی رہی تھیں، حضرت علی کے نوب اللہ کے والدز بیر کا کورسول اللہ علی کی آیک بیشن کوئی یا دولائی۔ زبیر اساس کو رائے پاؤں لوٹ کے ۔ آپ کے صاحبر اوے حضرت عبداللہ کے دو کئے کی بہت کوشش کی ایکن حواری رسول آ قائے تا مدار علی کی بیشن کوئی سنے کے بعدا یک لیے بھی اس کا مصداق نہیں بن سکتا تھا ہے۔

مختاط صحابہ نے اس خانہ جنگی کورو کئے کی بہت کوششیں کیں الیکن کوئی کوشش بھی کارگر نہ ہوئی اور مسلمانوں کے دومقد س گروہوں میں نہایت خون آشام جنگ شروع ہوگئی۔ حضرت عاکشہ تا اُونٹ پر سوارا پن فوج کی حوصلہ افزائی فر ماتی تھیں۔ یہ جنگ دومقد س ہستیوں کی غلط بنی اور خطائے اجتہادی کا نتیج تھی۔ لیکن ان کے پیروؤں نے شخصیتوں کا بھی لحاظ اُٹھاد یا تھا اور حضرت عاکشہ تا کے اُدنٹ پر برابر تیردں کا بینہ برس رہا تھا اور ناموس نبوت کے فدائی اُونٹ کے گرد پروانہ وار حریم نبوت کے فدائی اُونٹ کے گرد پروانہ وار حریم نبوت کی فدائی اُونٹ کے گرد پروانہ وار حریم نبوت کی شخ برفد ابور ہے تھے۔

حعزت ائن ذیر "بھی خالہ کی تفاظت میں سر بلف محمل کے پاس پنچے۔ حضرت عائش نے محمل کے باس پنچے۔ حضرت عائش نے محمل کے بائدرے یو چھاکون؟ ائن ذیر "نے کہا المال! آپ کا بیٹا۔ حضرت عائش نے بیار کے لہجہ میں ڈانٹا، ابھی خالہ بھا نے میں گفتگو ہوری تھی کے حضرت علی "کی فوج سے اشر نخفی حضرت عبداللہ کی طرف لیکا، انہوں نے کلوار ہونت کی اور دونوں میں کوار چلنے گئی۔ اشتر نے ایسا وار کیا کہ ائن ذیر "کا سرکھل گیا۔ انہوں نے بھی جواب دیا، محراد جھا پڑا اور دونوں باہم دست وگر ببال ہوگئے ، لیکن دونوں طرف کے آئمیول نے بڑھر کرچھڑا ویا ہے۔

اس جنگ میں این زبیر "اپی خالداور آنخضرت الله کے حرم محترم کی حفاظت میں اس بہاوری اور بے جگری سے لڑے کہ سارا بدن زخموں سے چھلنی ہوگیا۔ اخترام جنگ کے بعد شار کیا گیا تو تکواروں اور نیزوں کے پسسے زیادہ زخم بدن پر تھے "۔

يزيد كى ولى عهدى اورابن زبير "كى مخالفت:

جنگ جمل میں غالہ کی محبت اور ناموں نبوت کی حمایت میدان جنگ میں تھینج لا کی تھی۔ کیکن اس کے بعد صفین کی خانہ جنگی میں مطلق کوئی حصہ نہیں لیا۔ بلکد رفع شر کے خیال سے امیر معاوید

ع متدرك حاكم -جلد٣- ١٠ ٣٠١ ع ابن اثير -جلد٣- ص ٢٠١ س اصابه -جلد٣ تذكر ومجد الله بن ذير

مؤدبه

کے ہاتھ پر بیعت کرلی اور اس وقت تک اس بیعت پر قائم رہے،جب تک امیر معاویہ نے اسلامی غلافت کوموروثی سلطنت بنائے کی کوشش نہیں کی لیکن جب انہوں نے برید کوولی بہد بنائے کاارادہ كياتواين زير في اس كى بوى دُور واخالفت كى ، چنانچدجب امير معاوية يزيدكى بيعت ليخ ير لنت مديدا ئے اور حضرت حسين عبدالر من بن الى بكر وغيره كو بلايا توان لوكوں نے ان سے تفتگو كرنے كے لئے این زبیر ف کواپنانمائندہ منتخب کیا۔

حضرت امیر معاویڈ نے ان بزرگول سے کہا کہ تم لوگول کے ساتھ میرا جوطرز عمل ہے، تمبارے ساتهدجس قد رصله رحی کرتا موں اورتبهاری جتنی با تیس آنگیر کرتا موں ، ووسب تم کومعلوم میں ۔ بربیرتبهارا بھائی اورتمہاراابن عم ہے۔ میں صرف اتنا عابتا ہوں کہتم لوگ صرف نام کے لئے اس کوخلیفہ کالقب دے دو، باتی عمال کاعز ل دنصب ،خراج کی تحصیل وصول اور اس کا صرف ،سبتم ہی لوگوں کے ہاتھوں میں رہے گا اور وہ اس میں کوئی مزاحت نہ کرے گا۔ یہ بن کرسب خاموش ہو گئے کسی نے کوئی جوابنہیں دیا۔ان کی خاموثی برامیر معاویہ نے این زبیر "ے کہاتم ان کے خطیب اور نمائندہ ہو،اس المُنَهُمَ جواب دو انہوں نے کہا ، اگر آپ رسول اللہ عظاء الو بحر " او عمر " میں سے کسی ایک کا طریقتہ انتخاب بھی اختیار کیجئے تو اس کو تبول کرنے میں ہم کو کوئی مذرنہ ہوگا۔ امیر نے کہا ،ان لوگوں کا طریقتہ كياتفا؟ ابن زير " في جواب ديا\_

رسول الله عظاف ابني وقات كوفت كسى كوابنا خليف نبيس بناياء آب كے بعد مسلمانوں ف الويكر " كونتخب كرليا ـ امير معاوية في كهايد ي ب ليكن آئ بم من الويكر " صي تخصيت كس كي ہے جس پرسپ کا تفاق ہوجائے۔الی صورت میں تواختلاف کے اور زیادہ پڑھنے کا خطرہ ہے۔ ابن ز بیر "نے کہا تو پھر ابو بکر " کاطریقہ افتار سیجئے کہ انہوں نے ایک تحص کو خلیفہ بنایا ، جس کانسبی تعلق قریش ہے بہت دور پرملتا تھا اور وہ ان کاعز پر بھی مذتھا، یاعمر مع کاطریقہ اختیار کیجئے کہ انہوں نے چھ آدميون كاانتخاب كركان ميس اليكاانتخاب بلس شوري يرجيهور ديا اورجيهوون آدميون ميس کوئی بھی ان کی اولا ویش تھا اور نہ باب کے اولا دیش امیر معاویتے کہا اس کے علاوہ کوئا اور صورت ے؟ ابن زبیر نے کہائیس کے

اس کے بعد جو کچھ ہوااس کی تفصیل امیر معاویہ کے حالات مس گزر چک ہے،اس لئے يهال اس كے اعاده كى ضرورت نبيس امير معاويہ "ابن زبير "كى اس دليرى اور جرأت سے بميشان سے کھنگتے دہے۔ چنانچانی وفات کے جب انہوں نے ابن زبیر "اوران کے معاصرین کے متعلق پر بیدکو وصیت کی تو ابن کے متعلق پر بیدکو وصیت کی تو ابن نہر کے خطرے ہے اس کو خاص طور ہے آگاہ کیا کہ جو شخص لومزی کی طرح ہوکر شیر کی طرح حملہ آور ہوگا وہ عبداللہ ابن زبیر"ہے۔ اگر وہ مصالحت کرلیس تو فبہا در نہ قابو پانے کے بعدان کو ہرگزنہ چھوڑ تا کے۔

امير معاويه "كانتقال بحفرت حسين" كاسفر كوفداورابن زبير "كامشوره:

یزیدان کا جانشین ہوا۔ اس وقت اس کے لئے سب سے برا سوال حضرت سین "اور ابن زیر " کی بیعت کے جارسال بعد واجھ میں امیر معاویہ " کا انتقال ہوگیا اور بیدان کا جانشین ہوا۔ اس وقت اس کے لئے سب سے برا سوال حضرت سین "اور ابن زیر " کی بیعت کا تفا۔ چنا نچے زمام حکومت سنبالنے کے بعد اس نے سب سے پبلا کام یہ کیا کہ ولید بن عتب عالم مدینہ کے نام حسین "اور ابن زیر " سے بیعت لینے کا تاکیدی حکم بھیجا۔ اس حکم پر ولید نے الن ودنوں کو بلا بھیجا۔ حسین "اس طلی پر چلے آئے ایکن ابن زیر " نے ایک دن کی مہلت ما تکی اور واتوں دونوں کو بلا بھیجا۔ حسین "اس طلی پر چلے آئے ایکن ابن زیر " نے ایک دن کی مہلت ما تکی اور واتوں میں آدی دوزانے بھر ابن زیر دور تکل چکے دات کی بعد یہاں متقل قیام کردیا۔

ای دوران حفرت حسین " کوف کے قصد ہے دید ہے کد آئے۔ ابن ذہر " کو جب معلوم ہوا کہ عراقی پورے طور پر حسین " کی امداد کے لئے آبادہ ہیں اور وہ ان کی دعوت پر کوف جانے والے ہیں ، تو آپ کے پاس جا کر پہلے آپ کے اس ارادہ کی تائید کی۔ پھراس خیال سے کہ مبادااس تائید ہے حضرت حسین " کوان کی جانب ہے گئی بدگانی ہیدا ہو۔ یہ ضورہ دیا کہ آپ تجازی ہیں رہ کر حصول خلافت کی کوشش کے بچئے۔ ہم سب بیعت کرکے آپ کی کامیابی کے لئے کوشش کریں گے اور ہم طرح سے آپ کے کامیابی کے لئے کوشش کریں گے اور ہم طرح سے آپ کے خیر خواہ رہیں گے۔ حضرت حسین نے فرمایا،

میں نے اپ والدے ایک صدیت نی ہے کہ 'حرم کا ایک مینڈ ھاہے ہم کی وجہ اس کی حرمت اُٹھ جائے گئی' اس لئے جاہتا ہوں کہ 'میں وہ مینڈ ھانہ بول' اس جواب پرابن ذہیر ؓ نے پھر بہ اصرار کہا کہ آ ہے جرم میں قیام کئے ہوئے بیٹے دہئے ، باقی تمام کام میں انجام دوں گا۔ کیکن حضرت حسین ؓ نے جواب دیا کہ میں آنر میں آرج م سے ایک باشت بھی باہر قبل کیا جاؤں آو وہ مجھے جرم میں قبل ہونے سے زیادہ پسند ہے '' حضرت حسین ؓ کوان کی طرف سے بچھ بد کمانی تھی آن اس لئے ان کے مشورے کو خیرخوالی پرمحمول نہ فر ملیا اور بول بھی آپ کوف جانے کا فیصلہ کر چکے تھے اس لئے این ذہیر ؓ کامشورہ دائیگال گیا گئی۔

يزيداورابن زبير طمين مخالف:

ائن زبیر "اپ ورود مکہ سے لے کر حضرت حسین "کی شہادت تک سکون والمینان کے ساتھ ترم کی پناہ بیل بیٹے دہ ہے۔ کیونکہ اس درمیان بیل شامی حکومت حضرت حسین سے نیٹ رہی تھی۔ آپ کی شہادت کے بعد جب یزید کو حضرت حسین سے فراغت بلی تو اس نے چند آ دمیوں کو ابن زبیر "سے بیعت لینے کے بعد جب یزید کو حضرت حسین سے فراغت بلی تو اس نے چند آ دمیوں کو ابن زبیر "نے میں باغی کے لئے مکہ بھجا۔ ابن ذبیر نے آئیس بیر واب دیا کہ "میں بزید کی کی بات کا جواب نے دوں گا ، میں باغی نہیں ہوں ، کیکن اپنے کو دوسرے کے قبضہ میں بھی نہ دوں گا"۔ ان لوگوں نے یہ جواب جا کر بیزید کو سند یا دیار کیون پزید کی ایش تھا ، بغیر قابو میں لائے سنادیا لیکن پزید کی ایش تحقیق کو جس کی جانب سے اس کی حکومت کو فطرہ ہوسکتا تھا ، بغیر قابو میں لائے اس خودور تھی وال نے دوبارہ معززین شام کا ایک وفد بھیجا۔

حفرت حسین "کی شہادت میں اے اپنی غفلت کا نہایت تلئے تجربہ و چکا تھا۔ اس لئے اس مرتبہ ارکان وفد کو بہ تصریح ہوایت کردی کہ بلاظلم وتعدی سمجھا سمجھا کر کسی طرح ابن زبیر "ہے بیعت لینے کی کوشش کرنا۔ چنانچیان لوگوں نے حرم میں جا کر ابن زبیر "ہے بیعت کا مطالبہ کیا۔ ابن زبیر " نے اس وفد کے ایک رکن ابن عضاہ ہے کہا، کیاتم حرم میں خون بہانا لیند کرد گے؟ اس نے جواب دیا، اگر تم بیعت ند کرد گے؟ اس نے جواب دیا، اگر تم بیعت ند کرد گے تو اس میں بھی در لیے نہ کردن گا۔

معشرت ابن ذبیر "خرم کے ایک کبور کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس مقام پرتو اس پر عدہ کاخون بھی جرام ہے۔ ابن عضاہ نے تیر کمان میں جوڑ کر کبور کے سامنے کر کے اس سے خطاب کی کہ تو امیر الموشین کے تکم کی سرتانی کر سے گا؟ پھر ابن ذبیر "سے کہا، اگر یہ کبور اس استفسار پر ہاں کہتا ہے، تو خاک وخون میں تر بتا نظر آتا۔ ابن عضاہ کا یہ جواب من کر ابن ذبیر "اس وفد کے ایک دوسر سے رکن فعمان بن بشرکو تخلیہ میں لے گئے اور ان کے سامنے اپنا اور بزید کامواز نہ کیا۔ نعمان نے کہا جھے کو آپ کے تمام فضائل کا اعتراف ہے۔

یاقرارکرانے کے بعد کہا کیا اس کے بعد بھی تم جھو ہے بیدی بیعت کامشورہ ددگے؟ نعمان نے کہا اگر آپ میری ذاتی رائے ہو تھے ہیں تو میں بھی آپ کومشورہ شدوں گا اور ندآ کندہ اس مقصد کے لئے آپ کے پاس آوں گا۔ اس گفتگو کے بعد شای وفد تا کام واپس جلا گیا اور بزید کے سامنے بیان دیا کہ این زیر سے زیر جیعت کے لئے آبادہ نیس مسلم بن عقبہ مری نے نعمان کی شکایت کی کدانہوں نے ابن زیر سے تخلیہ میں بھی گفتگو کی تھی اور اس گفتگو کے بعد وہ بغیر اپنا کام پورا کئے ہوئے لوث آئے۔

ابن زبير "كادعوى خلافت ادرشاى فوج كالدينة الرسول كولوشا:

شامی دفد کی داہی کے بعد این زیر ٹے تہامہ اور اہلِ تجاز کو اپنی بیعت کی دعوت دی۔ حعزت عبداللہ بن عباس اور تحد بن حند کے علاوہ باتی اور تمام لوگوں نے بیعت کرلی۔ بیعت لینے کے بعد انہوں نے بزید کے عمال کو مدینہ سے نکال دیا اور یہاں سے بنی اُمید کی حکومت اُٹھ گئی۔

یزیدگوان حالات کی خبر ہوئی تو اس نے مسلم بن عقبہ مری کو ایک فوج گراں کے ساتھ تجاز روانہ کیا اور ہدایت کردی کہ پہلے المل مدینہ کی تادیب کی جائے۔ (انہوں نے بھی مکہ والوں کی طرح اسپنے یہاں سے اُموی عمال کو نکال دیا تھا) اور مدینہ سے فراغت کے بعد پھر مکہ بھی ابن زبیر "کا مقابلہ کیا جائے۔ چنانچاس ہدایت کے مطابق مسلم پہلے مدینہ آیا۔

یہاں کے باشندے پہلے سے مقابلہ کے لئے تیار تھے۔دونوں میں نہایت پُرزور مقابلہ ہوا، کین اہل مدین محکومت کی تاب ندلا سکے اور شکست کھا گئے ۔اس معرکہ میں بہت سے انصاری شہید ہوئے اور شامی فوج تین شاندروز تک نہایت بیدردی کے ساتھ مدینة الرسول لوئتی دی اور یہاں کے باشندوں کے بدریغ قبل کرتی دی ۔ پھر باشندگان مدیندسے بردوشمشیر بزید کی بیعت ہے کر کم دوانہ ہوئی ۔۔

مکه کامحاصره اوریزید کی موت:

ابھی مسلم مگرنہ پہنچا تھا کہ اس کا آخری وقت ہوگیا اور وہ راستہ بی بین حمین بن نمیر کو اپنا جانشین بنا کرچل بسا۔ اس وقت ابن زبیر طرم محتر بیس پناہ گزیں تھے۔ حمین بن نمر نے مکہ پنج کر کمہ حرم کا محاصر ہ کرلیا اور جبل ابوقیس پرنجینق نصب کر کے خانہ کعبہ پر آ تشباری شروع کردی۔ اس آتش باری ہے کعبہ کی محارت کوفقصان پہنچا ہے۔

این زیر اور حمین می مقابلہ جاری تھا کر رہے الاقل ساتھ میں یزید کا انقال ہوگیا۔ اس کی موت سے شامیوں کی ہمت چھوٹ گی اور حمین بن نمیر نے ابن زیر سے کہلا بھیجا کہ جس کے لئے ہماڑ تے تقدہ مرگیا۔ اس لئے اب صلح کر کے حرم کے درواز سے کھول دوتا کہ ہمارے آدی خانہ کعب کا طواف کر لیس اور اب آئیں میں ملتا جلنا جا ہے۔ اس کی درخواست پر ابن زیر شنے حرم کے درواز سے کھول دیے اور شامی بلات کلف طواف کرنے گئے۔

ی اخباد اللوبل ص۲۷۱۲۷۱ این اثیر نے ای کوزیاد و تنصیل کے ساتھ تکھا ہے۔ ہم نے مرف تیجہ پراکٹا کیا۔ مع ایوالغد اور جلوا ص ۱۹۲

اسلسلہ میں ایک دن ابن زبیر اور حمین میں ملاقات ہوگئی۔ یہ وہ وہت تھا کہ برید کی دفات سے بنی اُمید کی قوت کمزور پڑ چکی تھی اور اس وقت ان میں کوئی ایسا با حوصلہ تخص نظر نہ آتا تھا جو حکومت سنجال سکتا۔ اس لئے حمین نے ابن زبیر "کا ہاتھ پکڑ کے آہتہ ہے کہا ما گر آپ میرے ساتھ شام چلے چلیں آو دہاں میں آپ کی بیعت کے لئے کوشش کروں ، ان کو کوں (بی اُمیہ) کا معاملہ اب کمزور پڑ چکا ہے اور موجود وہ وہ قت میں آپ سے زیادہ کوئی خص خلافت کا مستی نظر نہیں آتا۔

سرداز دارانہ انفتگون کرائن زیر نے تھین کا اتھ جملک دیا اور باواز بلند جواب دیا، "جب
تک ایک ایک جازی کے بدلہ ش دس دس دس شامیوں کا سرنہ آلم کرلوں گا، اس وقت تک بینا ممکن ہے "۔
حصین نے مایوں ہوکر جواب دیا ، جو شخص تم کود ہا قاعرب شار کرتا ہو افلطی پر ہے۔ میں تم سے دازی
گفتگو کرتا ہوں اور تم چلا کر اس کا جواب دیتے ہو۔ میں تم کو اس وسلائتی کی طرف بلاتا ہوں اور تم
میدان جنگ میں کھینچتے ہو۔ ابن زبیر "کا بیرنگ دیکھ کرھین فوج کے ہوئے شام چلا گیا ۔

درحقیقت این زیر " کوی بہترین موقع الماقعا۔ اگر جذبات ے مغلوب ہوکرا ہے نہ کھو دیے اور حمین کی دور نہ ہوتا اور تاریخ اسلام کی اور دیے اور حمین کی دور نہ ہوتا اور تاریخ اسلام کی اور ریگ پر ہوتی گران کی قسمت میں آؤ مغتول ہوتا لکھا تھا۔

معاویه بن بزید کی تخت سینی اور دستبرداری :

یزید کے بعداس کاٹر کا معاویہ تخت نشین ہوا۔ یہ طبع المفرت تھا۔اس لئے نیا اُمید کی اِمید کی بعدا ہے الل خاندان کوجی ہے خواندوں ہے بہت جلد بددل ہو گیا اور تخت نشین کے چندی ہینوں کے بعدا ہے الل خاندان کوجی کرکے کہا کہ مجھ سے تہاری حکومت سنجا لئے کی طاقت نہیں ہے اور تم میں کوئی عمر بن افظاب منظر نہیں آتا ، جے خلیفہ بناووں اور نہ الل شور کی بی نظر آتے ہیں کہ ان پر معاملہ چیوڑ دوں۔ تم اپنے معاملات کوزیادہ بیجھتے ہو۔اس لئے جے چاہو خلیفہ بنالوں یہ کہ کر خلافت سے دستبروارہ وگیا ہے۔ معاملات کوزیادہ بیجھتے ہو۔اس لئے جے چاہو خلیفہ بنالوں یہ کہ کر خلافت سے دستبروارہ وگیا ہے۔ معاملات معنوت معاویہ بن یزید کی دشبرواری کے بعد بنی اُمید کی خلافت قریب قریب ختم ہوگئی اور تمام معنوت معاویہ بن یزید کی دشبرواری کے بعد بنی اُمید کی خلافت قریب قریب باتی نہ رہا۔ کوئکہ مروان بن تھم اور دومر سے اکابر بنی اُمید بینہ میں سے لیکن اس موقع پر پھرائن ڈیر سے کے مقابلہ کاوم باتی نہ مروان بن تھی جو بیکن اس موقع پر پھرائن ڈیر شرنے بڑی سیائی خلطی کی ، مروان بن کی جو بیکن اس موقع پر پھرائن ڈیر شرنے بڑی سیائی خلطی کی ، بیت برائی میں تھی۔ جو بہی خلطی کی ، بیت برائی اور تمام جو بہی خلطی کی ، بیت برائی خلطی کی ، بیت برائی خلطی کی بیت برائی خلطی کی ، بیت برائی خلطی ہے بھی زیادہ تو تھی ہے۔

ا بن المير صلايم من ١٩٠٥ ومتدرك عالم فضاكل ابن ذيير من الوالغد الم علد اول من ١٩٣٠ من الما المن من الما من الم من اس سر مراد صين بن فير كم منوره كي مخالفت ب، جواد يركز ريكا ب

انہوں نے انقابا جوٹی میں جس قدر تی اُمید یہ میں تھے۔ سب کو حکما اُنگوادیا۔ ان میں مروان بھی تھا۔ بلکہ مروان کالڑکا عبد الملک آئل وقت بیارتھا۔ اس کی بیاری کی وجہ ہے مروان سفر ہم معذور تھا۔ لیکن این زیر "کے تخت احکام کے سامنے اس کو قیام کرنے کی ہمت نہ پڑی اور اسے بیار ' عبد الملک کو لے کرمجور اُمدید چھوڑ نا پڑا۔ بنوا میں کہ مینہ سے آگئے کے بعد این زیبر "کوارٹی ملطی کا احساس ہوااور انہوں نے بی اُمیے کی تلاش میں آ دی دیڑائے۔ گردہ قابو سے باہر ہو چکے تھے اُد

ال منظی سے بی اُمیدکوقدم جمانے کا موقع مل گیا۔ اگر عبداللہ بن زبیر کے انہیں مدینہ میں مرتبے دیتے تو بھر خاندان بی اُمید میں ان کا مقابلہ کرنے والا کوئی ندتھااور دشق کا تجنت ان کے لئے بالکل خالی ہوجا تا۔ مگر ان کی قسمت میں بیوردی کے ساتھ حرم میں ذبح ہونا مقدر ہو چکا تھا۔ اس لئے خودا ہے ہاتھوں ہے اس کے اسباب مہیا کردیے۔

شام میں مروان کی بیعت:

نی اُمید یہ نے اُکل کرشام پنچے۔اس دقت یہاں کی حالت بڑی ابتر ہور ہی ہور ہی تھی۔
گوائن زبیر "کااٹر یہاں تھی بنج چکا تھا۔ تا ہم نی اُمیہ کے بائے تخت ہونے کی دجہ سے ان کے حامیوں کی بھی خاصی جماعت موجود تھی۔ مردان جس وقت شام پنچیا،اس دقت اے دوشم کی مخالفتوں کا سامنا کر باپڑا۔ ایک عبداللہ بن زبیر کے شامی حامیوں کی بدد سر نے فودا پے اہل خاندان کی۔ اس لئے کہ بن اُمیہ شی اس دقت مردان کے مطاوہ عمر و بن سعید اور خالد بن بزید بھی خلافت کے دعویدار تھے۔ چنا نچیا موسی سے سان میں سختی اور خالد بن بزید بھی خلافت کے دعویدار تھے۔ چنا نچیا موسی سے سان میں سختی اور خالد بن بزید بھی خلافت کے دعویدار تھے۔ چنا نچیا موسی سے سے اختلاف ختم ہوگیا اور ذی الحجہ سان میں مردان کا استخاب خیر خواہ روئ بن جدائی کی کوششوں سے سے اختلاف ختم ہوگیا اور ذی الحجہ سان میں مردان کا استخاب ہوگیا اور اس کے بعد علی التر سیب خالد بن بزیدا دیم و بن سعید ولی عہدی کے لئے نام دوکر دیے گئے۔
اس طرح بنی اُمیہ کی گرتی ہوئی محارت سنجل گئی ہا۔

شام سے ابن زبیر کے داعیوں کا اخراج اور مروان کا قبضہ:

گومردان کی بیعت کے بعد بن اُمیہ کے اُکھڑے ہوئے پاؤں جم گئے۔لیکن ابھی تک تمام ممالک اسلامیہ پرابن زبیر "کااثر غالب تھا۔مصر،کوفہ،بھرہ، بواصم، خراسان میں ان کے دائی کام کرر ہے تھے۔ بلکہ خود شام میں مھس ، تنسرین اور دشش ان بی کے زیر اثر تھے۔ خاص پایہ تخت دشش پر ابن زبیر "کے دائی شحاک بن قیس کا قبضہ تھا۔ اس کئے زمام حکومت سنھا لئے کے بعد بی

ا يعقو بي - جلدا يس ٢٠٠١ من ٢٠٠١ ٢٠ من تفصيل كي لئي ويكموائن اثير - جلدا ين ١٢١٠.١٢٠

مروان نے ابن زبیر اے کار کنوں کے اخراج کی طرف تعجد کی اورسب سے پہلے وہ اُموی یا پی تخت دمشق كى طرف برها - يهال ابن زبير "كا واى ضحاك بن قيس تفااور دوسر يشامي دعاة كي الداد واعانت مجمی اس کی حاصل تھی۔اس لئے مروان کا ادراس کا بہت زبردست مقابلہ ہوا۔اس مقابلہ میں ضحاک مارا گیااوراس کے ساتھی بھاگ <u>نکلے۔اس قتل کی خبرتم</u>ص بیٹی ، تو وہاں کا کارکن نعمان بن بشیر بھی حمص چھوڑ کر بھا گا۔ مگر راستے میں قبل کرویا گیا۔ قرقیسیا کے داعی نے بھی ان دونوں کا انجام دیکھ کرمیدان خالی کردیا۔ اس کے بعد مروان نے فلسطین پر بھی قبضہ کرانیا۔ اس طرح شام کے وہ مقامات جو ابن ذیر کے زیراٹر تھے، پھر بی اُمیہ کے قضہ میں آگئے کے

مصرم وقبضه : مصرين عبدالطن بن مجدم ابن زبير "كى دعوت مين مصروف تفاراس ليخ شام مے فراغت کے بعدمروان مصر کی طرف بڑھا عبدالرحمٰن اس کے مقابلہ کے لئے اُکلا۔ اس کے نکلنے کے ساتھ دوسری ست سے عمروین سعیدا موی مصریل داخل ہوگیا۔ عبدالرحمٰن سے پچھ ندین برا اوراس نے گھبرا کرسپر ڈالدی اور مصر میں بھی مروان کی بیعت ہوگئی مصر پر قبضہ کے بعد مرصان ومثق واپس جار ہاتھا کدرائے میں اطلاع ملی کے عبدالرحمٰن بن زبیر کے بھائی معصب ومشق بینی محیے ہیں۔ بین کر مروان نے فورا عمرو بن سعید کومصعب کے اخراج کے لئے آگے رواند کردیا۔ اس نے وشق پینج کر مروان کے بینینے یے قبل ہی مصعب کونکال دیا اور مروان یا پی تخت میں داخل ہو گیا اور

مروان کی وفات اور عبدالملک کی تخت سینی:

أويرمعلوم موجكا كمروان كي بعدعلى الترتيب خالدين يزيداد عمروين سعيدولي عبدنامزد كئے مطئے تھے مصروشام وغيره كے بعد مروان في ان دونوں كانام خارج كركے اپنے لا كے عبد الملك کوولی عبد بنادیا۔اس کے چندہی دنوں بعداس کا پیام اجل آگیا۔ چنانچ رمضان معرفی میں وہ چل با اس کی دفات کے بعد عبد الملک اس کا جانشین ہوا۔

مخارَّ تقفي كاخروج:

بی اُمیداین زبیر " کی تشکش کے زمانہ میں بن تقیف کے ایک ممام مرعالی دماغ مخارین انی عبیدتھی کوقست آزمائی کا حوصلہ بیدا ہوا ، گراس جیسے معمولی آ دمی کا کسی سہارے کے بغیر کامیاب ہونامشکل تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا، جب ابن زبیر <sup>م</sup> کااثر غالب تھا۔اس لئے وہ شروع میںان کے ساتھ ہو گیااور حسن مدیبرے ان کے دیاغ میں بردارسوخ بیدا کرلیا ہے۔ لیکن چند دنوں کے بعد اس کو اندازہ ہوا کدان کے ساتھ رو کر وہ حصول مقصد میں کا میاب خبیں ہوسکتا تو وہ تو اپنین کی تحریک لیعنی امام حسین کے خون کا انتقام لینے والی جماعت میں جو اس زمانہ میں تا تم ہوئی تھی شامل ہوگیا اور جب اس تحریک کے سرکردہ مختلف لڑائیوں میں کام آگئے تو خود اس کا مہنی اس کی مرکزہ مختلف لڑائیوں میں کام آگئے تو خود اس کا مہنی اس کی مرکزہ مختلف کرائے کے موثر میں اس کی مرکزہ تھول کرنے کی درخواست کی۔ بنانے کے لئے حضرت زین العابدیں ہے تھی اس کی مرکزہ تبول کرنے کی درخواست کی۔

اس سلسلے میں اس نے بہت ہے گراہ کن عقائد بھی اختر اع کئے تھے، جن کا امام موصوف کو علم آخر اع کئے تھے، جن کا امام موصوف کو علم آخا ، اس کے انہوں نے اس کی درخواست مستر دکردی اور مسجد بنوی ہے گئے میں تقریر کر کے میتار کی گراہی ادر مکروز در کا بردہ فاش کردیا۔ اور فر مایا کہ اس مختص نے مضل لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے اہلِ بہت کی دعوت کو آٹر نہنا یا ہے، در نہاس کوان سے کو کی تعلق نہیں ہے۔

ان سے مابوں ہونے کے بعد مختار حضرت حسین کے سوشیلے بھائی محمد بن حنفیہ کے پاس پہنچا اور ان سے امامت قبول کرنے کی درخوست کی۔ امام زین العابدین نے انہیں بھی روکا ،اور کہا کہ اہل بیت کی محبت میں اس کا ظاہراس کے باطن سے بالکل مختلف ہے اور وہ یہ دعویٰ صرف محبانِ اہل بیت کی محدردی حاصل کرنے کے لئے کرتا ہے، ورنہ حقیقت میں اس کو اہل بیت کی دوئی ہے کوئی سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ ان کا دشمن ہے۔ میری طرح آپ کہمی اس کا پردہ فاش کرتا جا ہے۔

حسرت محمد بن حفیہ نے ابن عباس ہے رائے لی۔ اس زمانہ میں ابن زبیر "ان دونوں کو بیت کے لئے مجبور کر دہے تھے اور ان کو ان کی جانب سے خطرہ تھا۔ اس لئے مختار کی حمایت حاصل کرنے کے لئے ابن عباس نے محمد بن مختار کو سریر تی قبول کرنے کامشورہ دیا ۔

مجان اہل بیت کا مرکز عراق تھا۔ وہاں یتح یک زیادہ کا میاب ہو سکتی تھی۔ اس لئے محہ بن حنفیہ کومر پرست بنانے کے بعد مختار نے ان سے عراق میں کام کرنے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے اجازت دے دی محمد بن حنفیہ نے مختار کی مربر پرتی قبول کی مختار دی محمد بن حنفیہ نے محال این زیر کے خطرہ سے بیجنے کے لئے مختار کی مربر پرتی قبول کی محمد مختی ، ورندان کوخود اس پراعتاد نہ تھا۔ اس لئے عراق میں کام کرنے کی اجازت دیے بوشیار رہنے کی انہوں نے اپنا ایک آ دی عبد اللہ بن کامل ہمدائی اس کے ساتھ کردیا اور اس کو مختار ہے ہوشیار رہنے کی ہدایت کردی گئے۔

دوسری طرف عتار نے این زبیر سے بھی تخفی تعلق رکھا، تا کداگرائ تریک میں کامیالی ندہو تو این زبیر "کا درواز دکھلار ہے اوران سے اس نے کہا عراق میں اس کا قیام ان کے لئے زیاد دہ مفید ہوگا۔اوروہاں جاکردونی ہائم کوئی اُمیہ کے مقابلہ میں ان کی الدادواعانت پر آباد دکرے گالے۔

ان دونوں ہے الگ الگ اجازت لے کروہ عوال پہنچااور بڑی ہوشیاری ہے اہل بیت کی تحریک کا ژخ آل فاطمہ ہے محمد بن حنفیہ کی طرف موڑ دیا اور آئیس حضرت علی " کا جانشین اور مہدی موعود مشہور کر کے ان کی دعوت شروع کردی کی اور بہت ہے گمراہ عقید ہے اخراع کئے "۔

کوفہ خیعان علی "کامرکز تھا۔ یہیں حضرت امام حسین "کی شہادت کا واقعہ چیٹی آیا تھا۔

ال سے پہلے توابین کی تحریک یہاں اُٹھ چکی تھی۔ عراقیوں کے دلوں بیس عام طور پر قاتلین حسین اسے انتقام لینے کا جذبہ موجود تھا۔ اس لئے مختار کواپ مشن میں غیر معمولی کامیابی ہوئی۔ ہزاروں آدمی اس کے ماتھ ہوگئے۔ اس وقت ابن زبیر "کی جانب سے عبداللہ بن طبح کو فیہ کے عال تھے۔ انہوں نے مختار کے پاس عوام کی آمد رفت دیکھی تو اس کی طرف سے کھٹک گئے اور مختار سے اس کا امریکار سے اس کا مسبب ہو چھا، اس نے جواب دیا، لوگ عیادت کے لئے آتے ہیں۔ اس جواب سے دتی طور پر معاملہ شرب بی تھا، اس نے جواب دیا، لوگ عیادت کے لئے آتے ہیں۔ اس جواب سے دتی طور پر معاملہ شرب بی تیا، لیکن اس میں کو تو سے مقابلہ بی کی کو تھیں اور ابھی اس میں اتی تو تو سے بیوانہیں ہوئی تھی کہ وہ عبداللہ بن مطبح کے مقابلہ بیلی الاعلان آ جا تا۔ اس لئے اس کو کو فد میں بااثر پشت پناہ کی ضرورت تھی۔

حسن اتفاق سے بہاں کے ایک مقتدراور با ارشخص ابراہیم بن اشرخی حضرت علی کے عامیوں بیس تھے۔ مخار کی نظر انتخاب ان پر بڑی۔ اس نے محمد بن حنیہ کی جانب سے آئیس ایک فرضی تھا دے کر اپنا عامی بتالیا اور ابرہیم اس کے پاس آنے جانے لئے۔ کوفہ کے پولیس افسر ایاس بن نشار کو خبر ہوئی ہو آئیوں نے روک ٹوک کی۔ گرابراہیم نے اپنی قوت اور اپنے اثر کے وعم بی اس کی ایک نشک رابراہیم نے اپنی قوت اور اپنے اثر کے وعم بی اس کی آئندہ کی ایک نشک رابراہیم کو ایک نشک رابراہیم کوفہ کے کا کیک نابراہیم کوفہ کے معزز ومقتدر آ دمی تھے۔ وہ اس کی دھمی کو خاطر بیس نہ لاے اور مختار کو اس واقعہ کی اطلاع دے کر اس کے قبل کی اجازت مانے کا دیراہیم نے نہایت کے اور دیراہیم کے بعد ابراہیم نے نہایت کے آئی کی اجازت مانے کا دیراہیم نے نہایت کے اور دیری کے ساتھ اس کول کردیا۔

ا مردن الذهب حوالله غرور على فرق الشيعة أوجى في من تقسيل ك لئة ديموالملل وأخل شرستاني بعلداول عن 199

عبدالله بن مطيع كاخراج اورعراق يرمخنار كاقبضه:

عبدالله بن مطیع حاکم کوف کوایاس کے آل کی اطلاع ہوئی تو اس نے ابراہیم کی گرفتاری کے لئے آدی بھیے ،کیکن اب معاملہ دارہ کیرکی صدے آگے بڑھ چکا تھا ادر مختار کی قوت بہت بڑھ چکا تھی۔ اس کے آدی ابریم کی مدد کو بھی گئے ادر ابراہیم نے عبداللہ بن مطیع کے آدموں کو بھی ادیا اور مختار نے عبداللہ کو تھر المارت میں گھیرلیا۔

ھزرت عبداللہ نے مقابلہ کیا محرفظت کھائی ادر مختار کے آدمیوں نے کل میں اُر نے کے لئے کمند ڈال دی عبداللہ نے جب دیکھا کہ اس کی جان بچتا مشکل ہے تو ایان ما نگ کی ۔ مختار نے اس کی جان بخش کی ایک لاکھ نفتاد و کر آزاد کردیا کہ جہاں چاہے چلا جائے ادر کوف ادر اس کے ساتھ سارے عراق پر مختار کا بقضہ ہوگیا اور ترام مقامات پر اس نے اپنے عمال مقرر کردیے کے اور عراق عمل صرف بھر وابن ذیر سے پاس دو گیا۔

محد بن حنفیه کی قیداورر ہائی:

قاتلىن خسين كاقتل:

عراق بین کرنے کے بعد مخار قاتلین حسین الی طاش میں لکلا اور شمر ذی الجوش ،خولی المجھی اور عمر بن سعد کونل کرک بنواکرا ہے

ا يتام والات ملحما اخبار القوال ص٢٩١ - ٣٠ يا نوذين - ع ابن الير والدام ٢٠٧ - ٢٠٠ ملحما

ا جاع کو یقین دلایا کدیدگری حامل امرار اور بنی امرائیل کے تابوت سکیند کی طرح متبرک ہے، ای کری پروہ تمام معرکوں میں نکلیا تھا <sup>با</sup>۔

در حقیقت محتار بنی أمیداورا بن زیر «دفون کوزیر کر کے اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا تھا،
خون حسین «کی دعوت کے ذریعہ بنی أمید کے مقابلہ ش اس کوعوام کی تائید حاصل ہوگی تھی۔ای
طرح ابن زیبر سے مقابلہ ش بھی اسے بہت سے حامی ال کئے،اس لئے اس کو دفوں کے مقابلہ
میں آسانی ہوئی ۔ مخار کا تبلیفی مرکز عراق چونکہ ابن زیبر سے تبعنہ میں تھا،اس لئے پہلا تصادم انہی
سے ہوا۔ پھرعواق پر تبعنہ کے بعد مختار کی قوت بڑھ گئی بنو بنی اُمید کو بھی اس کی جانب سے خطرہ
پیدا ہوا۔ چنا نچہ اُموی حاکم عبیداللہ بن ذیاد نے مختار کے عامل موسل عبدالرحمٰن بن سعید پرفوج کئی
کردی عبدالرحمٰن نے اس کو فکست دے کو آل کردیا،اس طرح چند دفوں کے اندر ہاتھوں ہاتھ تمام
خاتلیں حسین حکا خاتم ہوگیا ہے۔

كوفى عربول اور مختار مير امخالفت:

مخارائ خروج سے اس وقت تک اٹھارہ مہینہ مسلسل مجمیوں کے بل برنی اُمیداور ذہیر "
کا کامیاب مقابلہ کرتا دہائی۔ ان تمام معرکوں بٹس اس کے دست راست وہازوزیادہ ترجمی تھے۔ اس
لئے اس کی توجہ تمامتر ان کی جانب مبذول رہی ۔ ان کے مراتب بردھادیے ، انہیں بڑے بڑے
مناصب پر ممتاز کیا۔ ان کی اولا د کے دظا کف مقرر کئے ، ان کو اپنا مشیر کا راور ہم جلیس بنایا۔ اس کے
مقابلہ بٹس مریوں کے ساتھ اس کا طرز عمل نہایت غیر منصفان اور اہانت آمیز تھا۔ انہیں مال وزر سے
بھی محروم رکھا اور تقرب و ہم جلیسی ہے بھی دور رکھا۔ عربوں کے لئے یہ اہانت آمیز سلوک بخت
اشتعال انگیز تھا۔ چنانچ وہ سب اس ہے بھڑ کئے اور تمام اشراف عرب نے جمع ہوکراس کے ظاف
غمہ دفافرت کا اظہار کیا۔ اس نے جواب دیا:

فدائم کوغارت کرے، میں نے تم کواعز از بخشاہ تم نے غرور کیا۔ تم کووالی بنایا ہتم نے خرائ کی رقم گھٹادگ۔ مجمی تم سے زیادہ مطبع و منقاد اور میر سے چٹم وایرو کے پابند ہیں۔ یہ جواب س کر عربوں نے کہا یہ کذاب ہے۔ اور نئی ہاشم کے پردہ میں اپنی دنیا بنانا چاہتا ہے اور سب کے سب اس کے خلاف اُٹھ کھڑے ہوئے۔ مختار نے ان کی مخالفت دیکھی تو عجمیوں کو جمع کرے کہ 'عربوں نے

ا اخباد اللوال م ٢٩٦٥- ٢٠٠ ملحف على يقوني مبلد م ٥٠٠ والوالغد او مبلدا م ١٩٥٥ مع جونك في أمير او يخار كي معركماً وائيال مار يه موضوع سي خارج بين واس لئي بم في أنيس فكم انداز كرويا

محض تہاری دجہ سے میری خالفت کی ہے، اس لئے ان کے مقابلہ میں تم کواپی شرافت اور وفاداری کا شہوت دیا جائے ہے۔ اس لئے ان کے مقابلہ میں تم کواپی شرافت اور وفاداری کا شہوت دیا جائے ہے۔ اس کی تعایت پر آمادہ ہوگئے اور کوف میں دونوں میں نہایت زبردست مقابلہ ہوا۔ دینوری کی روایت کے مطابق عم بن سعد اور شمر بھی اس مقابلہ میں عربوں کی جماعت میں تھے ۔لیکن میچے یہ ہے کہ وہ اس سے پہلے قتل کئے جائے تھے۔ بہر حال اس معرکہ میں پانچ سوکونی عرب قبل اور دو موگر فنار ہوئے۔ اشراف کوف نے اپنا بہلو کم رود کے ماتو کوف چھوڑ کر مصعب کے پاس بھر و بھلے گئے۔

مصعب ہے کوفی عربوں کی استمداد:

کوفیوں کوشکست دینے کے بعد مختار نے اشراف کوفہ پر بختی شروع کر دی۔اس لئے میہ لوگ کوفہ چھوڑ کرمصعب کے پاس بھرہ چلے گئے اوران سے درخواست کی کہ آپ اس کذاب کے مقابلہ میں کیوں نہیں نکلتے۔ اس نے ہمارے اشراف کا قتل کیا ، ہمارے گھروں کو ڈھایا، ہماری جماعت کا شیرازہ بھیرا۔ جمیوں کو ہمارے سرچ ٹھایا، ہمارامال ومتا کا ان کے لئے مباح کردیا۔ آپ ہما سے مقابلہ میں نکلئے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور کوفہ کے لل عرب آپ کا ساتھ ویں گے۔

مصعب اور مختار كامقابله اور مختار كانل :

اں درخواست پر مصعب نے اپنے مشہورسیہ سالار مہلب بن ابی صفرہ کو جو خارجیوں کے مقابلہ میں برسر پیکار تھا بلا کر مختار سے مقابلہ کرنے کی تیاریاں شروع کردیں۔ مختار کواس کاعلم ہوا تو اس نے احمد بن سلیط کوساٹھ ہزار فوج کے ساتھ ان کے مقابلہ کے لئے روانہ کیا۔ مصعب بھی اپنی فوج لئے ہوئے برخ ھے۔ غدار میں دونوں کا مقابلہ ہوا۔ مختار کی فوج شکست کھا کر کوفہ کی طرف بھاگ نکلی۔ مصعب نے ہر طرف سے گھر کر قل کرنا شروع کیا اور تھا قب کرتے ہوئے کوفہ تک بہنے گئے۔ اس وقت مختار اپنی فوج لے کرخود آگے بڑھا۔ نہر بھرین کے پاس دونوں میں مقابلہ ہوا۔ اس معرکہ میں مختار کوفہ میں داخل ہوں ہیں مقابلہ ہوا۔ اس معرکہ میں مختار کوفہ میں داخل ہوا۔ میں مقابلہ ہوا۔ اس معرکہ میں مختار کوفہ میں داخل میں ہوگیا۔ مصعب بھی تعاقب میں مطل کے۔

مختار دارالا مارة می قلعه بند ہوگیا مصعب نے دارالا مارة کو گھیر لیا اور جالیس دن تک نہایت بختی کے ساتھ محاصرہ قائم رہا مسلسل دوشکستوں سے مختار کی قوت بہت کمزور پڑ چکی تھی ، اس لئے محاصرہ کی تاب ندلاسکا۔ جب اس كے سامنے ہلاكت كے سوامغرى صورت باقى ندرى اس وقت اس نے جمايت الى بيت كى نقاب ألث دى اورائي اصل رنگ ميں نماياں ہوگيا اورائي مقرب خاص سائب بن ماك اشعرى سے كہا، اب وقت آگيا ہے كہ جمادے ساتھ ونكلو اور دين كے لئے نہيں بلكہ حسب كے لئے آخرى مقابلہ ہو جائے۔

سائب نے می فیرمتوقع کلمات س الله پر حا، اور پوچھا، ابوالحق! ہم لوگ اب تک میں ہے کہتم فی ہے۔ سے کہتم فی ہب کے لئے جانبازی دکھارہ ہو۔ مخار نے نہایت صفائی کے ساتھ جواب دیا مہیں اپنی عمری قسم ہرگز نہیں! یہتم امرا ائیاں صرف دنیا طبی کے لئے تھیں۔ میں نے دیکھا کہ شام پر عبدالملک کا قبضہ ہے، ججاز پر عبدالله بن ذیبر "قابض ہیں۔ بھر وسمعی ہے ہاتھوں ہیں ہے، عروش پر نجید و فروری کا تسلط ہے، خراسان عبدالله بن خازم کے زیر فرمان ہاور میرے حصر میں کچھ بھی نہیں۔ اس لئے بھے میں ہوگئے تھی ہوں کے بغیر اس لئے بھی میں ہوگئے تھی ، اس لئے اس کو آزیتا ہا۔

اس تقریر کے بعد محور اتیار کرایا ، فررہ منگائی اور اپنے خاص حفاظتی دستہ کو لے کر آخری مقابلہ کے لئے لکا اور بڑی تھی ہماتھیوں کے مقابلہ کے لئے لکلا اور بڑی بھی ہماتھیوں کے حوصلے بست ہو چکے تھے۔ اس لئے انہوں نے میں میدان جنگ بی ساتھ چھوڑ دیا اور مخار کو مجبور ہوکئے ہوکر پھر قصر امار ہ کی جانب بسپا ہوجا تا پڑا۔ اس بسپائی بیس اس کے چھ ہزار آدمی قصر میں داخل ہو گئے مگر وہ خود تین سوسواروں کی لیل جماعت کے ساتھ باہری رہ گیا۔

مصعب کے ساتھیوں نے اس کارات روک دیا ایکن اس وقت بھی مخار قصر کی و ہوار کی آڑے لے کہ مقابلہ کرتا رہا ، اس مقابلہ بیس بی حنفیہ کے دوآ دمیوں نے تلوارے زخی کر کے گرادیا اور مقاری مرقلم کر کے مصعب کے سامنے پیش کیا گیا۔ مصعب نے اس صلہ بیس تمیں بڑار انعام دیا اور مخاری فتنکا خاتمہ ہوگیا ہے۔

محربن حنفيه كي جلاوطني:

عقاری ذندگی تک محمد بن حفیہ کابا ذوقوی تھا۔ اس لئے ابن ذبیر شنے ان کی رہائی کے بعد ان سے بیعت کے بارے می اصرار نبیس کیا۔ مخار کے قل کے بعد جب محمد بن حفیہ کا کوئی پشت ہناہ باتی شدر ہاتھ کی مرابن ذبیر شنے ان سے بیعت کامطالبہ شروع کیا اور ان سے کہلا بھیجا کہ اگرتم آسانی سے

بیعت ندکرد کے والز کرز بردی بیعت لی جائے گی۔ لیکن محمد بن حنید نے اس کی بھی پرواند کی اور پھر بیعت سے انکاد کردیا۔

سده زباند تھا جب عبد الملک اور ابن زبیر میں مقابلہ بور ہا تھا۔ عبد الملک کو ابن زبیر میں مقابلہ بور ہا تھا۔ عبد الملک کو ابن زبیر میں مقابلہ بور ہا تھا۔ عبد الملک کو بن حنفیہ سے کہلا بھیجا کہ تم میرے پاس شام چلے آؤ، یہاں اطمینان کے ساتھ در ہو کے عبد الملک تھ بن حنفیہ کا ابن زبیر سے زیادہ در تھے۔ اس لئے عبد الملک کے دعوت تجول کرلی اور ابن زبیر سے طرز میل میں بیٹنے کر ان کوعبد الملک کی طرف سے فریب کا خطرہ بیدا ہوا۔ اس لئے وہ المیک میں اتر بڑے۔ اس لئے عبد المور بیدا ہوا۔ اس لئے وہ المیل میں اتر بڑے۔

یہاں ان کے زہدودرع کا براج جا ہوا۔عبدالملک کواس کی نجر ہوئی تو عوام بی ان کی قربولی تو عوام بی ان کی قبد لیا ہے تو لیا ہے اس کو خطر ومحسوں ہوااوراس نے ابن حننے کو لئے بیجیا کہ جو خص میری بیعت نہیں کرےگا وہ میری صدودِ مملکت میں نہیں تھر سکتا۔اس لئے محد حننے پھر مکہ لوث مجے اور بیرون شہر شعب ابی طالب بیس قیام کیا۔اس وقت پھرائن ذیر شنے بیعت اور شہر مکہ بیس آنے کے لئے اصراد کیا۔ جب محد بن حننے نے دیکھا کہ بہاں رو کر ابن زبیر حکی بیعت سے مفر مشکل ہے تو طاکف سے تو طاکف سے گئے۔

حدرت النعبال واس كخرطي توده ابن زبيرك پاس كه ددنول يس تلخ مختلو مونى اورابن عباس المح محدوث الدرابن عباس المح محمد من محمد من

مخار کے تل کے بعدابراہیم بن اشر جود مزت کی کفدائیوں میں سے بمعیب کی المان میں آئے۔ کو کر ج می آگئے۔ کو نکداب بی اُمیداور مصعب کا مقابلہ تھا اور بی اُمیدے مقابلہ میں وہ ابن زبیر "کور ج سجھتے سے مصعب کے ساتھ لمنے کے بعدابرہیم ان کے معتمد علیہ بن گئے۔ ابھی تک مخار کی فوج ہو آخری پہپائی کے وقت داخل ہوگئ تھی برستور قلعہ بندتی۔ جب اس کا سامان دسد ختم ہوگیا تو وہ بھی امان ما تلنے پر مجود ہوگئ مصعب نے کہلا بھیجا کہ جب تک تم سر ڈال کر پوری طرح الحمینان شدالا وہ کے اس وقت تک امان نہیں دی جا سکتی۔ بیسب بھوکوں سرد ہے سے اس لئے چارونا چار سر ڈال کر قلعہ سے باہر لکل آئے۔مصعب نے ان سب کی گرونی آ ابن زبير "كاغلباورعبدالملك كى تياريان :

محاركاتل ابن زيراك لي محلف ميثيول ينبايت مفيد بواراس كاكل معوضهاقد ان کے قضہ شن آ کیا اور دوئر یفول کے بجائے صرف ایک تریف عبدالملک باتی رو کیا،جس سے نیٹنا نبتاً آسان قارال لئے نی اُمیے کے سامنے پر ایک مرتبہ موت اور زیست کا سوال پداہو گیا۔ چنانچ عبدالملك نے اسے خاعدان كامحاب دائے كوئع كركے كما، ابن ذبير "كي قوت اتى برھ كى بكابتهاد كمريان كافرج كثى كانظره بساس يحتق كے لئے تم لوگ كيارائ ديے ہو اس سوال يرسب في بالانفاق ابن زير عن مقابله كامشوره ديا- چنانچه اس فيصل كمطابق عبدالملك نے كل مما لك يحروسه يل فرمان جارى كرديئے كه تمام چھا دينوں كى فوجيس شام كى سرحد پر جع بول\_ال علم برشاى فوجول كالبنو عظيم جمع بوكيا\_ مصعب كى مقابله كى تياريان:

حضرت مصحب كوعبد الملك تح انظامات كي خبر بهو كي توانبول نے بھي اپني فوجيس برها كيں۔ مقام دریانات بردونوں کامقابلہ ہوا۔مصعب کے آدی اُموی فوجوں کے ٹڑی دل د کھ کر مگبرا کئے اوراس کے مقابلہ میں اپنی تاکائی کا یعین ہوگیا۔ چنانچے مصعب نے این بمائی عروہ بن زبیر سے يوجها كرحسين في وشت كربايس ايستازك وقت من كياكياتها؟ انهول في يوى تفسيل بيان كرك كراين زياد ف ان عاطاعت قول كرائي جاي ،كين حسين في الكاركرديا اورآزادى كى موت کی غلامی کی زندگی پرز جے دی ،حریت اور آزادی کابیدورس س کرمصعب کی رگ و بے ش ایک ى دور كى اوردىدى بريدى كى :

سمخان الا بالطف من ال بني هاشـم تاسرفسنو اللكرام الناسيا "أل إثم على سال الوكول في مقام الف عن القليد كي اورشر يفول ك التقليد كي واحد الروك" عبدالملک نے اس مرتبدائن ذہیر کے مقابلے کئے بڑے بڑے انتظامات کئے تنے۔ ان كِتَام حامد ل وطع والكرانيس قورْ في كوشش كي تحل الحراق كيتام مرواني طع بن آكراس ے ل کے تے ع زفر بن حارث جو ترقیباش ای زیر " کارکن تھا،عبدالملک کامطیع ہو کیا تھا۔ اس سلسله يش عبدالملك في ابرابيم بن اشعرك يمي جوابن ذير كرماته موكة تع، وط لكماتماكةم في من مثنى كى بتار ميرى اطاعت نبيل قول كى ،اگرمع اين زيراثر اشخاص كے ميرى

اطاعت قبول كرلوتو وه علاقه جوفرات سيراب موتائح كموعطا كردياجائ كا

اہراہیم نے بین ط لا کرمصعب کے سامنے پیش کردیا۔ اگر جھے کو مشرق سے لے کرمغرب تک کاعلاقہ بھی دیا جائے تو بھی میں صفیہ کی اولا د کے مقابلہ میں بی اُمیہ کی مدونہ کروں گا،اور بین ط تنہا میر ہے تی پاس نہیں آیا ہے۔ بلکہ آپ کے تمام بڑے بڑے متاز افسروں کو اس قتم کی طبع دلائی گئ ہے۔ جس سے بہتوں کی نیتوں میں فتور اور اور اور اور میں تذیذ ب بھی بیدا ہو گیا ہے، اگر اجازت ہوتو ان سب کی گردئیں اُڑ ادوں مصعب نے کہا،

دقت کی زاکت کے پیش نظریہ کاروائی مناسب نہیں ہے۔ اس سے مقولین کے قبائل میں بدد لی بیدا ہو جائے گی۔ جو ہمارے لئے مصر ہے۔ ابراہیم نے کہا، اگر ایسے لوگوں کا قبل نہ کیا جائے تو کم از کم مشتبہ لوگوں کو بی گرفتار کرلیا جائے ، کامیابی کے بعد پھر انہیں چھوڑ دیا جائے گا، اس سے بیفا کدہ ہوگا کہ اگر خدانخو استہ کوئی ناخوشگوار صورت پیش آئی تو بیکاروائی حفظ مانقدم کا کام دے گی۔ مصعب نے کہا اگر آج میں لوگوں کوقید کرتا ہوں تو پوگ اس کوامیر المونین کے سامنے میرے خلاف جوت پیش کریں گے۔ ابراہیم نے کہا، اگر آپ اتنا بھی نہیں کرسکتے تو پھر موت کے سوا چارہ نہیں، بھر اللہ چلئے اور شریفانہ جان دیجے ، میں ہمرتن فدا کاری کے لئے تیار ہوں۔

اس گفتگو کے بعد دونوں نے فوجیس بڑھا کر دیر جاشلی ش اُ تاردیں۔ می اُ ٹھ کردیکھا تو ابرائیم کی پیشن گوئی بالکل میچونکی ، تمام مشتبرلوگ عبدالملک سے ل کے تھے۔ اس وقت ابرائیم نے مصعب ہے ہا، آپ نے دیکھا، میری دائے کس فقد میچونگی ، لیکن اب تیر کمان نے نکل چکا ہے ۔ مصعب ہے ہا، آپ نے دیکھا، میری دائے کس فقد میچونگی ، لیکن اب تیر کمان نے نکل چکا ہے ۔ ابرا جیم کا فقل : غرض دیر جاشلیق میں فریقین کا مقابلہ ہوا اور ابرائیم ، محمد بن مروان کے مقابلہ ہونا دہا۔ آخر ش ابرائیم نے ایساز بردست جملہ کیا کہ تحمد بن مروان کے یا وال فوزش میں آگئے محمد الملک کی بروقت کمک نے پھر پیر جماد ہے گے۔

گومصعب بہلے بی سے مایوں ہو چکے تھے ایکن میدان جنگ میں انہی کا پلہ بھاری رہااور جس قد رجنگ طول کھیٹنی جاتی تھی ،ای قد را موی فوج کا پہلو کمز در پڑتا جاتا تھااور قریب تھا کہ وہ ہر ڈال کر میدان چھوڈ دے، عین ای وقت این زبیر "کی فوج کے ایک متاز آ دمی عمّاب بن ورقائمیں کا ابرائیم کی اس شجاعت پر حسد ہوااور اس نے کوشش کی کہ اس کا میابی کا سہرا ابرائیم کے مرنہ بندھنے پائے۔ چنا نچے ابرئیم سے کہا، دات ہوچکی ہے سپائی تھک بچکے جین اس لئے جنگ دوک دینی جاہے۔ ابرائیم نے کہا، دشن مقائل میں ہے، اس لئے جنگ کس طرح ردی جا کتی ہے۔ عماب نے کہا کم از کم میند بن کو آخر اس انکار پر عماب کی آخر صداور از کم میند بن کو آرام لینے دو۔ ابرائیم نے اس سے بھی انکار کیا۔ اس انکار پر عماب کی آخر در پر اس کے بیٹے بی مصعب کی فوج کا ایک باز و کمرور پر گیا۔

محدین مردان کے میسرونے اندازہ کر کے نہایت ذور شور کا حملہ کیا، اس کے حملہ کے ساتھ علی اُموی سوار ہر طرف سے نیزے لے کرابرائیم پرٹوٹ پڑے ادروہ ڈٹی ہوکر گھوڑے کی پشت سے زمین پرگر گئے۔ان کے گرتے عی اُمویوں نے پڑھ کرسرتن سے جدا کرلیا۔ایرائیم کے آل سے ابن زبیر "کابڑاز بردست بازوٹوٹ گیا ہے۔

غيسى بن مصعب كابهادراندل :

حمنت ابراہیم مصعب کے دست راست تھے۔ اس کے ان کے آب سان کی قوت بہت کرور مور کے بادر دور سے ہوگی اور اس کے بالمقائل عبد الملک کو تا ذہ وہ مدول گئے۔ پھر بھی مصعب ہمت نہ ہارے اور دو سرے دن پھر مقابلہ بیں نکلے لیکن اب ان کی قوت ختم ہو چکی تھی۔ اس پر متزاد بیہ واکہ جنگ شروع ہونے سے پہلے مفر ور رہید کے قبائل نے ان کا ساتھ بیٹوڈ دیا ، اور مصعب کے ساتھ کل سات آ دی باتی رہ گئے۔ اس وقت انہوں نے اپنے صاحبز اوہ عیلی سے کہا ''اب میر نے آن ہونے بیلی کوئی شہد نہیں ہے ہم خواہ مؤاہ اپنی فیتی جان صاف کوئی شہد نہیں ہے ہم خواہ مؤاہ اپنی فیتی جان صاف کا حال سنادو۔ بیٹم خواہ مؤاہ اپنی فیتی جان میں کا کہ باپ کو تھوڈ کر بھاگ آ یا'۔ مصعب نے کہا ''اگر نہیں جاتے تو میر سے سامنے میدان بیلی نکلو ، تا کہ جو بھی بھی سے ہو سکے تمہاری حفاظت کے کہا ''اگر نہیں جاتے تو میر سے سامنے میدان بیلی نکلو ، تا کہ جو بھی بھی سے ہو سکے تمہاری حفاظت کے لوں۔ باپ کے اس کم پرلوکا آ کے بڑ حمالا ورلڑتے لڑتے باپ کے اوپر سے فدا ہوگیا۔

مصعب کافتل: عبدالملک اورمصعب کے بہت پرانے تعلقات تے۔لیکن سیاست کی بازی نے دونوں کو میدانِ جنگ بیل دھرے کے مقابل حریفانہ کوڑا کردیا تھا۔ گر گذشتہ تعلقات کا لحاظ کر کے عبدالملک آئیس فرنی ہیں کرنا چاہتا تھا، چنا نچیسی کے قبل کے بعداس نے اپنے مشیروں سے مصعب کی جان بخش کے بارے بیل مشورہ کیا۔اس میں اتنا اختلاف بیدا ہوا اورا تنا بڑھا کہ نوبت لڑائی تک بیخ گئے۔ گرعبدالملک کی قیمت پھی مصعب کے خون کا بارا پے اوپر لیمن نہیں چاہتا تھا۔ چنا نچراختلاف رائے کے باوجوداس نے مصعب کے بھائی محمد کے ذریعہ المان مجوادی۔انہوں نے جنانی اختلاف رائے کے باوجوداس نے مصعب کے بھائی محمد کے ذریعہ المان مجوادی۔انہوں نے

جا کرمصعب سے کہا کہ 'امیرالموشین نے تہاری خطائ سے درگذر کر کے تہاری جان وہال کوامان دے دی ہے ، تم جہال ول جاہے چلے جاؤ''۔ ابھی محمد نے یہ بیام پنچایا تھا کہاایک اُموی سیاسی مصعب کے لڑے سیکی کامرتن سے جدا کرنے کے لئے بردھا۔

دل شکتہ باپ سے بی منظر ندد یکھا گیا، مصعب اسے ہٹائے کے لئے بڑھے۔اس وقفہ مل شامیوں نے اپ آ دی کو ہوشیاد کردیا۔ مصعب کا محوز ارخی ہو چکا تھا،اس لئے دو محور ہے سے اُئر پڑے۔ عبیداللہ بن زیاد بن ظبیان جو آئیں دیکے دہاتھا،ان کی طرف لیکا،انہوں نے اس کو زخی کردیا۔لیکن خود زخوں سے چور ہور ہے تھے،اس لئے زیادہ دیر تک مقابلہ کرنے کی ٹاب نہتی۔ اس لئے بالا خرعبیداللہ نے ان کا کام تمام کردیا اور حصرت زبیر مین محام کا کو ہر آ بدار اور این زبیر میں کادست باز و پوند خاک ہو گیا اور عراق پرعبداللک کاقبضہ ہوگیا۔

ابن زبير عصمقابله كي تياريان:

مصحب کے ل سے عبداللہ بن ذہیر " کاباز وبالکل ٹوٹ کیا اوران کا کوئی ہے خیرخواہ اور اللہ محصب کے ل سے اللہ بن ذہیر " کا باز وبالکل ٹوٹ کیا اوران کا کوئی ہے خیرخواہ اور اللہ محلم ومعتمد علیہ باتی نہیں رہا۔ دوسری طرف عراق کا علاقہ نکل جائے ہیں اس میں بڑی کی ہوگئی اور عبدالملک کے لئے ان کا ذیر کرلیں آسان ہوگیا ہے۔ چنا نچہ سے جس اس نے ابن ذہیر " کا قصہ چکا نے کا فیصلہ کرلیا۔ اورا کید ون نبر پر چشہ کر جھی سے سوال کیا کہ تم بھی سے کون ابن ذہیر " کے لئے ان کا بیڑا اُٹھا تا ہے؟ اس موال پر تجاج نے نہا نام چیش کیا۔ عبدالملک نے تین مرتبہ یہ موال دہرایا ، اور تیوں مرتبہ تجان نے تی جواب دیا ، اور کہا "میں نے خواب میں ویکھا ہے کہ میں نے ایک ڈھال چین کر لگال ہے "۔

جم كامحاصره:

چنانچ عبدالملک نے ذیقعدہ سے جیٹی جان کوائن ذیر کے مقابلہ کے لئے روانہ کیا۔ اس وقت حضرت این ذیر "حرم محرّم ش پناہ گزین تھے۔ اس لئے تجان نے مدین کی حرم کا عاصرہ کرلیا اور مسلسل کی مہینہ تک محاصرہ قائم رہا ، اس پوری مدت ش ایکی ہولناک آتن ذنی اور سنگ باری ہوتی دی کہ اس کی چک اور دھاکوں سے معلوم ہوتا تھا کہ آسان ذشین پرآ جائے گائے۔

ا مردج الذيب سودى جلوم ع معدد ك ما معددك ما كم يولوس عن طيرى بالدير عن المحامل من المعرف على المحامل من المعام على المن التي رجلوم عن ٢٨١

حرن ابن زیرنهایت دلیری اور پامردی سے مقابلہ کرتے رہے اور ان کے اطمینان وسکون میں مطلق فرق نہ آیا۔ میں سکباری کی حالت میں وہ خانہ کعبہ شن نماز پڑھتے تھے، اور بزے بزے پہر آکران کے پاس کرتے تھے، گروہ اپنی جگہ سے نہ بٹتے تھے ۔

سامان رسد كاافتقام اوراين زبير الكيساتهيون كي بوفائي:

ابتدا میں این زبیر کے پاس سامان رسد کانی تھا ، لیکن اسے طویل محاصرہ کا ساتھ ٹیس دے سکتا تھا۔ اس لئے آخر میں رسد کی قلت کی جب سواری کے گھوڑے ذی کرے کھانے کی نوبت آگئ۔ پورے کہ میں عام قط پڑگیا۔ ہر چیز سونے کے بھاؤ بکنے گئی ، چنا نچ ایک مرفی دیں درہم کو لئی تھی۔ باجرہ جبیامعولی غلہ ۱۱ درہم فی رطل بکا تھا۔ ایک حالت میں زیادہ دنوں تک استقلال دکھانا مشکل تھا۔ چنا نچ ابن ذبیر کے ساتھی محاصرہ کی تختیوں اور بھوک کی تکلیف سے عاجز آ کر تجاج کے دائن میں بناہ لینے گئے اور دفتہ دفتہ دی ہڑار آ دئی ابن زبیر کا ساتھ چھوڑ کر تجاج سے لی گئے۔ حق کے ابن زبیر کے حدوصا جز اود سے دور میں مارے گئے۔ آخر دم تک تابت قدم رہاورای تابت قدی میں مارے گئے۔

حضرت اساته کامشوره اوران کاشجاعانه جواب

مال حفرت اساء "كى خدمت من حاضر ہوئ اور عرض كى" امال مير ماتھيوں نے ايك ايك كر كے ميراساتھ چھوڑ ديا ہے ، حتى كر مير الزكر يھى جھے چھوڑ كر چلے گئے ہيں۔ اب صرف چند فداكار باتى رہ كئے ہيں، ليكن ان من محى مقابلہ كى تاب نيس ہادر ہمارادشن ہمارى مقاء كے مطابق مطالبات يور كر نے برآ مادہ ہے۔ الى حالت ميں آپ كيا فرماتى ہيں؟

اس ونت حفرت اساء فی عمرسو(۱۰۰) برس سے متجاوز ہو چکی تی۔ جوان بیٹوں اور پولا کے داغ اُٹھا چکی تعیس، دل دیگر ونگار ہور ہے تھے۔ نا مور بیٹوں شر مرف حفرت عبداللہ باق تھے۔ ان حالات، اس بیرانسانی اور الی ختد دلی کی حالت میں صدیت اکبر فی کی اولوالعزم بہادر بیٹی نے آمادہ بیٹر بیٹر کو جوشر یفانہ جواب دیا، اِس پر عورتوں کی تاریخ بیشہ فرکرتی رہےگی۔

مُر بلا : "بیٹائم کواٹی حالت کا خود بھی اندازہ ہوگا، اگرتم کواس کا کیٹین ہے کہ آم حق پر ہون اور حق کی دھت دیتے ہوتو جاؤاس کے لڑو کہ تمہارے بہت سے ساتھوں نے اس پر جان دی ہے۔ لیکن اگر تمہارا مقعد دنیا طبلی ہے تو تم ہے بڑھ کر بُر اکون خدا کا بندہ ہوگا کہ خودا ہے کو ہلاکت میں ڈالا اوراپے ساتھ کتنوں کو ہلاک کیا۔ اگر بیندر ہے کہ تم حق پر ہواورا ہے اعوان دانھار کی کمزوری کی وجہ سے لا چار ہو گئے ہوتو یا در کھوشریفوں اور دینداروں کا پیشیوہ نہیں ہے۔ تم کو کب تک دنیا میں رہنا ہے۔ جا دعق پر جان دینا دنیاوی زندگی ہے بہتر ہے'۔

مال کی زبان سے یہ بہادرانہ جواب س کرکہ الی مجھے یہ خوف ہے کہ اگرین اُمیمیرے قل کرنے میں کامیاب ہوگئ تو میری لاش کو شلہ کر کے سولی پر نشکا کیں گے اور اس کی بے حرمتی کریں گئے ''۔ بہادر مال نے جواب دیا'' بیٹا ذیح ہونے کے بعد بکری کی کھال کھینچنے سے تکلیف نہیں ہوتی ۔ جاؤ خداے مدد ما نگ کرا بنا کام پورا کرو''۔

یے دوسلہ افز اکلمات س کر ابن زیر "کی ڈھاری بندھی ، امال کے سرکا بوسہ دیکر کہامیری بھی یہی رائے ہے۔ پھر مختصر الفاظ میں اپنی صفائی پیش کر کے کہ ''میں نے بیصفائی اپنے نفس کو کمزور یول سے مرا طاہر کرنے کے لئے نہیں پیش کی ہے۔ بلکہ اس کا مقصد صرف یہ کہ آپ کو تسکین رہے گئے جان نہیں دی''۔

ماں نے جواب دیا '' جھے امید ہے کہ میں ہر حالت میں صرو دیکر نے کام لوں گی ،اگرتم بھے ہے کہ میں ہر حالت میں صرو دیکر نے کام لوں گی ،اگرتم بھے سے پہلے دئیا ہے دفصت ہو گئے تو صبر کروں گی اور اگر کامیاب ہوئے ، تو تمہاری کامیا بی پرخوش ہوں گی ،اچھااب جا وَ ، دیکھ و خدا کیا انجام دکھا تا ہے''۔ابن زبیر ' دعا کے طالب ہوئے ، مال نے ان کے حق میں دعا کی اور حضرت عبداللہ ہے کہا ۔'' بیٹا جاؤ کہ آخری مرتبہ سے دفصت ہولوں''۔ابن زبیر '' نے کہا میں بھی آخری دفعتی کے لئے حاضر بواہوں کہ اب دنیا میں بیرے آخری دن بیں۔حضرت اسائے نے گئے ہے لگا کر بوسد دیا اور فرمایا '' جا دانیا کام پورا کر و'۔اتفاق ہے گئے لگانے میں این زبیر '' کی زرہ پر ہاتھ پڑگیا، پوچھا، بیٹا ہے کیا ؟ وجھا، بیٹا ہے کیا؟ ''جا دان دینے والوں کا پہشوہ وہیں ہے'۔

شہادت: ال كال فر ان رانبول في جان كى تفاظت كاية خرى سہارا بھى اُتارد يا اور كيڑے درست كر كے رہز رخصے ہوئے رزمگاہ پنچے اور آتے ہى اس زور كا تملد كيا كہ بہت ہے شامى خاك و خون ميں رئب گئے ۔ ليكن شامبول كى تعداد بہت زيادہ تى ، اس لئے ابن زير سے کے ۔ ليكن شامبول كى تعداد بہت زيادہ تى ، اس لئے ابن زير سے کے مقال کے جوالی مملد كى تاب نہ الا سكے اور ان كے ريلے ہے منتشر ہوگئے ۔ ايك خير خواہ نے ايك محفوظ مقام پر چلے جانے كامشورہ ديا فرمايا ، ايك حالت ميں جھ سے بُراكون ہوگا كہ پہلے اپنے ساتھيول كو تل ہوئے كے جد ميں ان كى جيسى موت سے بھاگ نكلوں ''۔ آ

اب این ڈیر می گوت بہت کمزور پڑگی تھی۔اس لئے شامی برابرا سے بردھتے آرہے متھ، پہال تک کہ خانہ کعبہ کتام میا کلوں پران کا جوم ہوگیا۔لیکن ابن ذیراس حالت بس بھی شیر کی طرح چاروں طرف تعلم آورہوتے اورجد هر دُخ کرویے تھے۔شامی کائی کی طرح پیٹ جاتے سے جہاج نے جب ویکھا کہ کوئی شامی ان کے پاس جانے کی ہمت نہیں کرتا تو خود مواری ہے اُر پڑا اور اپنی فوج کو للکاد کر ابن ذیبر سے کہ میں بردھنے کا بھم دیا ۔لیکن ابن ذیبر سے نے براس بردھنے کا بھم دیا ۔لیکن ابن ذیبر سے نے براس بردھتے ہوئے ہوئے کے سامیوں نے بردھتے ہوئے بوک میں میں میں بر چلے گئے ۔شامیوں نے موقع پاکران کے علم دار کوئل کر کے علم چھین لیا۔ابن ذیبر من نماذ پڑھ کرلوٹے تو بری دیر تک بغیر علم موقع پاکران کے علم دار کوئل کر کے علم چھین لیا۔ابن ذیبر من نماذ پڑھ کرلوٹے تو بری دیر تک بغیر علم کے اُنے میں کے لئے متا کہ ایک کرانے کے دیا کہ دیا ہے۔

عین اس حالت ش ایک شامی نے ایسا پھر مارا کدابن زبیر "کا سرکھل میااور چہرے سے خون کا فوارہ پھوٹ نکلا۔ ڈاڑھی خون سے تر ہوگئ۔اس خونباند فشانی پر ابن زبیر ٹنے بیہ شجاعانہ شعر پڑھا،

### والسناعلى الاعقاب قدمي كلومنا ولكن على اقدامنا تقطر الدماء

'' یعنی ہم وہیں (چیند چیر نے کی اجہ ہے جن کی ایر اول پرخون گرتا ہے، بلکسید سر ہونے کی اجد ہے) امارے قدموں پرخون شکتا ہے''۔

ید جزیر معت جائے تھادر پوری شجاعت ددلیری سے اڑتے جائے تھے، کین دخوں سے چور ہو چکے تھے۔ ساتھیوں کی ہمت بست ہو چکی تھی۔ شامیوں کا انبوہ کثیر مقابل میں تھا۔ اس لئے آخر میں انبوں نے ہرطرف سے بورش کر کے قل کردیا اور جمادی الثانی سے پیوکایہ یکا نہ بہادر ، حواری رسول میں کا کوت جگراور ذات انتظا قین کا نور ہمیشہ کے لئے خاموش ہوگیا ہے۔

حجاج کی شقاوت، لاش کی بحرمتی اور حضرت اساع کی بہادری:

سنگدل اور کمین تو زجاح کی آتشِ انقام این زیر کے خون ہے بھی نہ بھی قبل ہونے کے بعداس نے سرکوا کرعبد الملک کے پاس بھجوادیا اور لاش قریش کی عبرت کے لئے بیرون شہرایک بلند مقام برسولی رکنگوادی ہے۔

لے بیتمام حالات ملخصاً لین اشچر جلد ۳۷ میسر ۲۸۹ میشد دک حاکم تذکر و این ذیبر سے ماخو ذیبی ۔ مع طبر کی جلد ۸ میسر دک میشد دک که دائن ذیبر میسی این اشچر جند ۳۸ میسر کا دور

حعرت اساء "كونر بوكى توانهوں نے كہلا بھيجا كە" فدا تخفيے عارت كر بے تو نے لاش سولى بركيوں آويزاں كراكى" باس شكدل نے جواب دیا ،" ابھى ميں اس منظركو باقی ركھنا جا بہتا ہوں" باس كے بعد تجميز و تكفين كی اجازت ما تکی ليكن تجاج نے اس كی بھی اجازت نددی اور اس اولوالعزم اور حوصلہ مند بہاوركی لاش جس نے زندگی ميں سات برس تک بنی اُميكولرز و براندام كئے ركھا تھا، شارع عام برتما شانی رہی تر لیش آتے تھے، و كھتے تھا ورعبرت حاصل كرتے ہوئے كر رجاتے تھے۔

انقا قابن عمر کاگر رہوا، و واش کے پاس کھڑے ہو گئے اور تمن مرتبدال سے خطاب کرکے کہا '' ابوصیب السلام علیہ! میں نے تم کواس میں پڑنے سے منع کیا تھا بتم روزے رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، مار کی کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، مار کی کرتے تھے، نمازیں پڑھتے اللہ سولی سے اُتر واکر یہود یوں کے قبرستان میں پھینکوادی اور بالائے ستم یہ کیا کہ تم رسید واساء "کو بلا بھیجا۔ انہوں نے آئے سے انکار کردیا۔ ان کے انکار پراس گنتا نے نے کہلا بھیجا کہ سیدھی چلے آؤ، ورنہ چوٹی پکڑکے مسئواکر بلاؤل گا۔

حفرت صدیق اکبری بنی نے جواب دیا، ' خدا کی شم اب میں اس وقت تک ندآؤں گی ، جب تک تو چوٹی پکڑ کرند گھسٹوائے گا''۔یہ جواب س کر حجاج نے سواری منگائی اور حضرت اساٹے کے پاس جا کرکہا،' سی کہنا خدانے اپنے دشمن کو کیا انجام دکھایا۔

ولیرخاتون نے جواب دیا ،''ہاں تو نے ان کی دنیا خراب کی ۔لیکن انہوں نے تیری آخرت بربادکردی''، تو جھے ذات العطاقین کہدکرشرم دلاتا ہے، تھھ کوکیا معلوم بیکتنامعرز لقب ہے ادر کس کادیا ہوا ہے۔

''ناوان! بیلقب رسول الله الله کاعطا کردہ ہے۔ میرے پاس دو شکیے (نطاق) ہتے،
ایک شپکے سے میں چیونٹیوں سے بچانے کے لئے رسول الله الله کا کھانا ڈھائٹی تھی اور دوسرا
اپنے معرف میں لاتی تھی میں نے رسول الله الله ساہے کہ بی تقیف میں کذاب اور میر
موں کے ۔ کذاب تو ہم نے دیکھ لیا ، میر باتی رہ کیا تھا، وہ تو ہے' ۔ حضرت اساء ''کی یہ بیما کانہ
باتیں س کرتجاج لوٹ گیا ۔

ید فین : عبدالملک کوجب اس کی خبر ہوئی کہ حضرت اساء نے لاش ماتکی ، مگر جاج نے لاش دیے اس دیے اس کے اس کے اس کے ا سے انکاد کیا باقو اس نے اس کونہایت غضب آلود خط لکھا کہتم نے لاش اب تک کیوں نہ حوالہ کی۔ ال ڈانٹ پراس نے لاش دے دی اور غزدہ مال نے قسل دلاکرا پے نور نظر کومقام جون میں سپرد خاک کیا۔ شہادت کے وقت ابن زبیر \* کی عمرا سمال تقی۔ مت خلافت سمات برس۔

علامشلی نے حفرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت اور حفرت اسام کے غیر معمولی مبرو استقلال کونہایت موڑ بیرای بیل ایم استقلال کونہایت موڑ بیرای بیل ایم کیا ہے۔ اس مقام پران کافقل کرتا ہے کل نہ ہوگا۔ فرماتے ہیں :

سب نے بیت کے لئے اٹھ پڑھائے یکبار جس کی تقدیر میں مرعان حرم کا تھا شکار فوج بيدين نے كيا كعبة المت كا حصار بارش سنگ ہے أفمتا تما جورہ رہ کے خمار برگل کوچہ بناجاتا تھا اک کنج مزار مال كى خدمت من كئة ابن زبير " أخر كار نظر آتے نہیں اب حرمت دین کے آثار كه يل مول آب كا ايك بندة فرانبردار یا سیس رہ کے ای خاک یہ ہو جاؤں نار حق یہ کر تو ہے بھر ملکے ہے مستوجب عار فدیر نفس ہے خود دین خلیلی کا شعار آپ کے دودھ سے شرمندہ نہ ہونگا زنہار جس المرف جائے تھے پیوٹی جاتی تھی تطاع ایک پھرنے کیا آپ کے مردرُن کو فائد یہ ادادہ ہے کہ ہم ہائموں کا بے شعار خون ملي کا تو ملي کا قدم پر بر بار آخر الامر كرے فاك يه مجود وزار اس کوسولی یہ چڑھا کہ یہ تھا قابل وار ان کی مال نے شہ کیا رہنج والم کا اظہار د کھے کر لاش کو بے ساختہ بولیں ایک ہار

مندآرائے خلافت جو ہوئے ابن زیر این مروان نے تجاج کو بھیجا ہے جنگ جرم كعبه مين محصور موسة ابن زبير" داكن عرش موا جاتا تما آلودة كرد تما جوسامان رسد چار طرف سے مسدو جب دیکھا کوئی ناصر و یاور نہ رہا جا کے کی عرض کہ"ا اے اخت حریم نبوی الله آب فرمائے اب آپ کا ارشاد ہے کیا ملح کرلوں کہ چلا جاؤں حم سے باہر يولى وه پرده نشين حرم سرتعفاف یہ زمین ہے وہی قربان کہ اساعیل" مال سے رفصت ہوئے بدکد کر بادب ونیاز بهلے ع حملہ میں وشمن کی آلث دیں وجیس منجنيقول سے برستے تھے جو پھر سيم خون چکا جو قدم پر تو کها ازرو فخر ال كرانے نے بھی بشت بر كايانيں ذخم زخم کما کے لڑے تے لین کب تک الش منكوا كے جو حجاج نے ديمى تو كها لاش لکلی رعی سولی پید کئی وان لیکن القاقات سے اک دن جو ادام سے تکلیل

ہو چک دیر کہ منبر یہ کھڑا ہے یہ خطیب این مرکب نے اُر تانبیں اب بھی بے اوار

كارتامه بائے زندگی:

حضرت عبدالله بن ذہیر "قریش کے ان اولوالعزم اور حوصلہ مند بہادروں میں تھے، جنہوں نے تن تنہا اس عبد کی سب سے بردی سلطنت کا برسوں مقابلہ کیا اور آنے والوں کے سبق کے لئے اپنی شجاعت و بہادری کی داستانیں چھوڑ گئے۔

انہوں نے سب ساول امیر معاویہ کی وفات کے بعد ہی کو یہ کی مظافت کا دعویٰ کی انہوں نے سب ساول امیر معاویہ کی مفات کے بعد ہی کر نید کی دست برداری کیا تھا لیکن بڑید کی زندگی میں آئیں کوئی خاص کا میا لی نیس ملی ہوئی۔ معادیہ مسلمانوں نے آئیں ضلیفہ مان لیا اور دولت اسلامیہ کے بیشتر حصول میں ان کی بیت ہوگئ۔

صوبوں کے جمال : گواہن ذہر " کونظام حکومت کی جانب توجہ کرنے کی فرصت نہلی ، تاہم وہ موٹے موٹے کاموں سے خافل نہ تھے۔

ملال کاعزل دفسب، فراح کی خصیل دصولی، فوج کی گرانی اور رعایا کی فبر کیری وغیرہ کے انتظامات برابر جاری تھے۔ چنانچ آغاز خلافت میں جن جن مقامات کیلان کالٹر قائم ہوگیا تھا۔ وہاں ان کے کارکن بی گئے تھے۔ چنانچ عبد الرحمن بن حجدم مصر میں، ناتل بن قیس فلسطین میں، ضحاک بن قیس ومشق میں بند مان بن بشیر حمص میں، زفر بن حارث قیسر بن اور عواصم میں عبداللہ بن طبح کوف میں، حارث بن عبداللہ بعد ومشق میں عبداللہ بن خازم فراس ان میں این زمیر کا کام کرتے تھے ہے۔

ل علامه في نفيف تغير كساته بيواقعه يعقو بل جلدار من ٣٠٠ صلياب على يعقو بل جلدار من ٢٠٠٠

عمّال كےمظالم كالدارك

عمال کی زیاد تیوں کی پوری محرانی اور اس کی روک تھام کرتے تھے۔ جہاں کسی عال کے متعلق كى زيادتى كى شكايت موصول موتى بۇرامعزول كرديية ادراس مين عالى كرقرب واختصاص كالمطلق لحاظ نه كرتے تھے ہے لاھ میں اپنے صاحبزادہ تمزہ کو بھرہ کا عال بنایا ۔ انہوں نے شرفائے بعرہ کے ساتھ تاروا سلوک کیااور کچھ زیادتیاں بھی کیس۔این ذبیر " کواس کی خربوئی تو انہوں نے فورا معزول كرديا اوران كے بجائے مصعب كومقرركيا -

رعایا کی خبر گیری :

حفرت ابن زبير فلكاز ماندمراس شوروفتن تقااس لئة أنبس بيك وقت بهت ي مشكلات كاسامنا کرناپڑاتھا۔لیکن بیاپے <sup>حس</sup>ن انظام ہے اُن سب پرقابوہ اممل کر <u>لیتے تھے۔مص</u>عب کے آل کے بعد ان پر برانازک وقت آگیا تھا۔ بھر و کے سواد برخارجیوں نے تبضہ کرلیا تھا۔ خاص بھر و کا بھی محاصر و كريك تھے باشندگان بھروان كے ہاتھوں مصيبت من جتلاتھ مبلب بن الي صفرونے جوابن زبیر " کی طرف سے خراسال کے عامل تھے، ادھر توجد کی اور خوارج کو بھرہ کے علاقہ سے نکال کر اہل بعره کوان کے مظالم سے نجات دلائی ۔

قوح : انن ذبير كافوقى نظام نهايت كمل تفاريرى ادر بحرى فوجيس مروقت تيار راي تعيس ري فرى قوت كالدازه ال يهوسكا بكده بيك وقت في أميه بخار تقعى اورخوارج كامقابله كرتے تھے۔ ان کی بحری فوجیس بھی ہروقت تیار رہی تھیں۔ چتانچہ جب مروان مصر کی جانب بڑھاتو یہاں کے حاکم ابن مجدم نے اس کے رو کئے کے لئے بحری فوجیس روانہ کیس ا

سامان رسمد : مورجوں پرسامان رسد کا خاص اجتمام رہتا تھا اور رسد کے بڑے بڑے ذخائر مہیارہے تھے۔ چنانچی جاج نے جب مکہ کامحاصرہ کیا،اس وقت ابن زبیر الے یاس غلہ بنا ہوا تھا کے گوییدذ خیره طویل محاصره کا آخرتک ساتھونیدے سکا۔

المارات وقضا : امارات وتضا ك شعير حب رستورجد اجداته يناني كوفداور بعره كى مند تضاير ہشام بن بہیر وادرعبدالله بن عتب بن مسعود فائز تھے فی عبدالله بن عتب و فحض بیں، جن کے مرسل کی يشتون علم جِلا آتا تعامِ مخلف ز مانون مين معركي قضات پرقاضي شرى اور عابس بهي فائزر ب\_ لقمير كعب : ابن ذبير "ال فرآشوب زمان مين بهي فدبي خدمات عن فال ندر ب-اس سلسله مين خاند كعب د بين ذبير "ال فرائد بين المرائد مين المرائد كالمنام بين المرائد كالمنام بين المرائد بين بين المرائد بين ا

عبدرسالت من آنخضرت ولي كار لى خواجش تقى كه طيم كا جيونا بواحصه بهى كعبه من شال كركامل بنيادابرائي پرازمرنواس كى ممارت بنائى جائے ليكن ترب نے خے مسلمان ہوئے تھے۔
كعبد كى ممارت كرانے سان كے بحرك جانے كا خطرہ تقا،اس لئے آپ اللہ اس خيال شريعت كو مملى عامد نه بہنا سكے۔ بخارى من ہے كہ آپ نے ایک مرجب عائنہ صدیقہ "ساس خيال كا ظهار فرما يا تقاكه اگر تمہارى قوم جا ہليت سے قريب نه ہوتی تو ميس كعبد كى ممارت كوكراكراس كا جيمونا ہوا حصر بھى اس ميں شامل كراديتا اوراس كا جيمونا ہوا حصر بھى اس ميں شامل كراديتا اوراس كا درواز وزيمن سے ملاديتا اور شرقی درواز سے كھول دیتا الے۔

اس کے بعد این زبیر "اور بی اُمیدی معرکہ آ رائی میں آتش ذنی اور شکباری کی وجہ ہے اس عمارت کو اور زیادہ فقصان پہنچا۔ اس لئے این زبیر " فی تخضرت علی کے کئے کئے لئنشہ کے مطابق از سر نو اس کی تغییر کا اُرادہ کیا اور تج کے موقعہ پر جب کہ تمام عالم اسلام کے مسلمان تج بیت اللہ کے لئے جم ہوتے ہیں ، انہوں نے اس کی تغییر کا مسئلہ چیش کیا۔ این عباس نے رائے دی کہ صرف کمزور حصد کی مرمت کر انی چاہئے ، باتی حصر کو کجنبہ ای حالت میر رہند دیا جا ہے ، جس حالت میں وہ عہد رسالت میں قاادر جس حالت پر لوگوں نے اسلام تبول کیا ، بلکہ ان پھروں کو بھی و ہے ہی چیوڑ و بنا چاہئے ، جیسے وہ ظہور اسلام کے وقت تھے۔

حصرت این زبیر نے کہا، اگرتم میں ہے کی کا گھر گر جاتا تو اس کو بنوائے بغیر ندر ہتا۔ میں خدا ہے تین مرتب استخارہ کے بعد اس کی تغیر شروع کردوں۔ جنانچہ تین دن تک انہوں نے اس مسئلہ پرغور کیا اورغور کرنے کے بعد کمل تغیر کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ لیکن دیواروں کے کرانے کا مسئلہ بہت اہم تھا۔ کیونکہ عوام ان کو کھود نے ہے ڈرتے تھے کہ اس کی پاداش میں کوئی بااے آسانی نازل شہوجائے۔ ابھی بیتذ بذب جاری تھا کہ ایک شخص ہمت کر کے دیوار پرچ ھاگیا کے اور ایک پھرا کھاڑ کر گرادیا۔ اس کو دیکھ کر لوگوں کا خوف جاتا رہا اور ان کی ہمت بندھ گئی۔ چنانچہ دیواروں کی کھدائی شروع ہوگی۔

ا بخارى كماب المناسك بالمضل ملدو غيانها ع بعض روايتول ميس ك نود عبدالله في بها بتركموواتها

جب دیوارین دین کے برابر ہو گئیں تو این زبیر ٹنے اس کے چاروں طرف قناطیس گیردیں کہ جمال حقیقت کی جلوہ گاہ عام نظروں کا تماشہ گاہ نہ بنے پائے اور خانہ کعبہ کی از مر نوتھیں شروع کرادی۔ جب بنیادیں بحر بجلیں آؤ ایک مرتبہ بجر لوگوں کے سامنے آنحضرت کھی کا خیال چیش کر کے کہا کہ میرے پاس رو بید کی کی ہواد کوئی مزاحت کرنے والا بھی نہیں ہے ، اس لئے میں آنحضرت کھی کے تخیلہ نقشہ مطابق بنواوں گا ، بعنی حطیم بھی خانہ کعبہ کی تعمیر میں شامل کردیا جائے گا۔ چنانچہ ای نقشہ کے مطابق المہوں نے تعمیر کرادیا۔

قریش نے اپی تغیر کے زمانہ میں خانہ کعبہ کا طول اٹھارہ گر اور اندر جائے کے لئے صرف ایک دروازہ رکھا تھا۔ وہ بھی بلندی پرتھا، تا کہ ان کی مرضی اور اجازت کے بغیر کوئی شخص اندر داخل نہ ہو سکے۔ابن زبیر ٹے اس میں چھوٹے ہوئے حصہ طلم کو بھی شامل کر کے پانچ گر اور بڑھایا اور جب بیٹھی ناکائی معلوم ہوا تو پانچ کے بجائے دس ہاتھ کردیا۔ آنخضرت بھی کے نقشہ کے مطابق دو دروازیشرتی اورغر لی زمین سے ملاکر بنائے ،تا کہ آنے جانے والوں کو زحمت نہ ہوا۔

میمشہور مقولہ ہے کہ تاری اپنے آپ کود ہراتی ہے۔ مکن ہے کہ عام طور پر یہ کلیسی خہرہ و،
لیکن کم اذکم خانہ کعب کی اس تغییر کے سلسلہ بھی جس طرح تاریخ نے بیدا تعدد ہرایا ہودہ اپنے اندر بہت

بڑا درس عبرت دکھت ہے۔ ناظرین میں بہتوں کو معلوم ہوگا کہ آنخضرت بھی کی والادت سے پیشتر
ایر ہماشرم شادی نے اس مقصد سے بہن میں ایک کنیسہ تغیر کرایا تھا کہ عرب کعب کو چھوڑ کراس کا جج
کیا کریں۔ بیدہ بی کنیسہ ہے جس کو ایک کنائی نے جوش فضب میں گندگی سے آلودہ کردیا تھا اور ایر ہہ
جوش فضب میں ہاتھیوں کا غول لے کر کعبد ڈھانے کے لئے چڑھ آیا تھا۔ لیکن خدانے اپنے گھر کواس
جوش فضب میں ہاتھیوں کا غول لے کر کعبد ڈھانے کے لئے چڑھ آیا تھا۔ لیکن خدانے اپنے گھر کواس

خداکی قدرت اور زمانہ کی نیرنگی دیکھوکہ کم وہیش ڈیڑھ صدی بعد ای کنیہ کو جو کعب کے مقابلہ ہیں بنایا گیا تھا، این زیرڑنے کھدواکر اس کے ملبہ سے کعبہ کی عمارت تقمیر کرائی۔ ابر ہدنے یہ کنیسہ بڑے ساز وسامان سے بنوایا تھا۔ سنگ دخام کے ستون تھے، رنگ برنگ کے نقشی پھر اور خوشرنگ میچہ کاری ، منہری پالش اس کی آب و تاب دوبالا کردہے تھی۔ ابن زبیرڈ نے بیتمام بیش قیمت سامان کھودکر کعبہ کی تمارت میں لگایا گے۔

غلاف كعيد: سيوطى كابيان بكرابن زبيرت بهلمسوح اوراطاع كاغلاف كعير جرهايا جاتا تقار

سب سے اول ابن زبیر ٹنے دیا کا غلاف چڑھایا لی کیکن بروایت سیج اس اولیت کاسبراحفرت امیر معاویہ کے سر ہے۔ سب سے پہلے انہی نے کعبہ کوریبا سے آراستہ کیا۔ تاہم عبداللہ ابن زبیر ط کی میہ بغدمت بھی کم نہیں کہ انہوں نے اسپے زمانہ میں دبیا ہی کے غلاف چڑھائے۔

قضل و کمال : گوائن زیر "کواپی مغری کے باعث براہ راست فیضان نبوت سے بہریاب ہونے کاموقت نبیس ملاتھا۔ کیونکہ ان کی عمراس وقت ۸۔۹ سال سے زیادہ نبھی ساتھا۔ کیونکہ ان کی عمراس وقت ۸۔۹ سال سے زیادہ نبھی ، جومردوں سے زیادہ خوام جیسے باپ اور عاکشہ صدیقہ "جیسی خالہ کی آغوش میں پرورش پائی تھی ، جومردوں سے زیادہ فرہب کی واقف کارتھیں۔اس لئے ائن زیر "کادامن علم فرہی علوم سے خالی ندر ہا۔

قر اُت قر اَن جر آن جرد کوه بهت ایسم قاری تھے۔ حفرت این بال جوخود حر الامة تھے این زیبر کے دوسر نفسائل و کمالات کے ساتھوان کی قر اُت قر آن کے خاص طورے معتر ف تھے ہے۔ حدیث : گوائن زیبر ﴿ کومغریٰ کے باعث آنخضرت ﷺ سے استفادہ کا کم موقع ملاقعات ہم وہ اصادیث نبوی ہے ہی داکن نہ تھے۔ چنانچان کی ۳۳ روایتی صدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں جن میں دوروایتیں متنق علیہ ہیں اور ایمس بخاری اور ایمی سلم منفر دہیں ہے۔

ان مل کچھرولیات زبان وی والہام ہے اور کچھ حضرت زبیر طبی عوام اور حضرت عاکشہ، حضرت الدیکہ استعارت عاکشہ، حضرت علی اللہ عندان ، حضرت علی ہے۔

ان کے تلافہ ہیں عیاد ، عامر ، عروہ ، مجمہ ، ہشام ، عبدالله ، مصعب اور عبدالوہاب بن یجی ، بوسف ، مرز وق تقفی ، ثابت بنائی ، ابوالشعشاء اور ابوالذبیان قابل ذکر ہیں <sup>کا</sup>۔

تعلیم وارشاد : این زبیر کے چشمہ فیض سے عام سلمان بھی سیراب ہوتے تھے ،اور وہ عوام کو تقریر کے ذریعہ سے آنحضرت ﷺ کے اقوال اور آپ کے افعال کی تعلیم دیتے تھے ہے۔

علمى افاره واستفاده:

ں کافضل و کمال ان کے معاصرین ہیں سلم تھا۔لیکن اس کے باوجود وہ اپنے معاصرین سے نہ علمی استفادہ کرتے تھے اور ندان کے کمالات کے اعتراف میں بخیل تھے چنانچے جب بھی اس تم کا مسکلہ پیش آتا ہجس سے وہ ناواتف ہوتے تو بغیر کی تال کے مستفتی کو دوسرے معاصرین کے پان بھیج دیتے تھے۔

ا تاریخ اُخلفاء سیونی یص ۱۱۳ سے بخاری مبلات کتاب اُنٹیر باب فانی اُنٹین اد ہافی انظار سع تہذ ہب البتد یب مبلدہ ص ۱۱۳ سی تہذیب البتد یب مبلدہ ص ۲۱۳ ۵ مسلم کتاب الساجد دمواتع المسلاة باب استحاب الذكر بعدالصلاة وبيان صفته

ایک مرتبہ بیادرعاصم بن عمر بیٹھے تھے محمد بن ایاس نے آگر سوال کیا کہ ایک دیہاتی نے خلوت سے پہلے اپنی بیوی کو تمن طلاقیں دی ہیں، آپ دونوں کا اس بارہ شن کیا خیال ہے۔ ابن زبیر "
کوصورت مسئولہ کاعلم ندتھا۔ اس لئے کہددیا کہ جھے اس بارے میں علم ہیں ہے۔ عبداللہ بن عہاں "کے یاس جا کو وہ بتادیں ہے۔ ا

جوسائل ان کونہ معلوم ہوتے اپ معاصرین سے بے تکلف پوچھ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ شیر خوار کے وظیفہ ، کھڑے ہوکر پانی پینے اور قیدی کوچھڑانے کے بارے میں حفزت حسین ؓ سے معلومات عاصل کی تھیں ''

مختلف زبانول ہے واقفیت:

عبد صحابہ "میں ایسے افراد مشکل نے تکلیں کے جوئر بی کے علادہ دوسری زبانوں ہے بھی داتھیں سے جوئر بی کے علادہ دوسری زبانوں ہے بھی داتھیے ہوں۔ بیاتھی ان سے ایس نہایت آسانی ہے گفتگو کر سکتے تنے ان کے مختلف اقوام کے بہت سے غلام تنے ان کی زبانیس بھی مختلف تھیں۔ این ذبیر "ان سب سے ان کی مادری زبان میں گفتگو کرتے تنے "۔

خطابت : خطابت اس عهد کابردا کمال مجی جاتی تقی ابن ذبیر " کا شارای عهد کے متاز خطباء ش تعارعثان بن طلح اوایت کرتے ہیں کہ بلاغت میں ابن ذبیر " کا کوئی تریف ندتھا۔ جب وہ خطب دیتے تو آواز کی کڑک سے پہاڑیاں کونج اُٹھی تھیں ؟۔

ان کی ایک تقریز مونی نقل کی جاتی ہے۔ اس سے ان کی خطابت کا اندازہ ہوگا۔ اس تقریر کا شان نور کے بھائی مصعب ان کی جانب سے عراق کے حاکم تھے۔ ایک مرتبدا بن زبیر کے پاس عراق سے وفد آیا مانہوں نے اس مصعب کے حالات پوچھے ارکان وفد نے مصعب کے حسن سیر سے اور عدل پرور کی کی بڑی تعریف کی۔ ابن زبیر ٹے تمام مسلمانوں کی آگا ہی کے لئے جعد کے بعد مصعب کے حالات کے بارے میں حسب ذیل تقریر کی ہے۔

" ايها الناس اني سالت الوفد عن مصعب فاحسنو الثناء عليه وذكر وا ما احبه وان مصعبا اطبى القلوب حتى ماتعدل به والاهواء حتى ما تحول عنه واستعمال الالسن بشنائها والقلوب بنصحها والنفوس بمجلتها ، فهو المحبوب في خاصته والمحمود في عامته مما اطلق الله الله المنانه من الخير وبسط يده من البذل "...

''لوگو! میں نے وقد کے حالات بو چھے ،انہوں نے ان کی بڑی تعریف کی اور جیسامیں چا ہمتا تھا وہی ان سے سنا۔ مصعب نے لوگوں کے دلوں کو محود کرنیا ہے کہ وہ کسی کو ان کے برابر نہیں بچھتے اور خواہ شوں کے ایسا فریفتہ کرلیا ہے کہ ان سے الگ نہیں ہوتیں۔ انہوں نے ایپ حسن ممل سے زبانوں کواپی تعریف میں اور دلوں کواپی فیرخواہی اور نفوس کواپی محبت کا گروید و بنالیا ہے اور وہ ایپ خاص طبقہ کے مجبوب اور عام طبقہ کے پہندیدہ انسان ہیں اور یہ اس کا نتیجہ ہے کہ خدانے ان کی زبان کو بملائی کے لئے کھول دیا ہے اور ہاتھ کو نجات کے لئے دراز کر دیا ہے'۔

تاریخ کی کتابوں میں ان کی بڑی ہڑی کمی تقریریں ہیں۔ہم نے اختصار کے خیال سے ایک مختصر نمونہ چیش کیا ہے۔

ا خُلاق وعادات نابن ذہر "جس گھرانے کے چٹم چراغ تصادر جسے مقدس بزرگوں کے دائن میں انہوں نے پرورش پائی تھی ،اس کا قدرتی اقتضار تھا کہ وہ تعلیمات اسلام کاعملی نمونہ ہوتے ،ای کسے ان کی زند گیسر تاپانہ ہمی رنگ علی گئی گئی اور وہ اسوہ نبوی کا ایک زندہ نمونہ بن گئے تھے۔
عبادت نام اللہ ان کا محبوب ترین مشغلہ تھا۔ اور اس میں بڑی محنت شاقہ برداشت کرتے تھے۔ نماز اس سکون قلب ،اس اخلاص اور استغراق سے پڑھتے تھے کہ قیام کی حالت میں بے جان ستون معلوم ہوتے تھے کہ قیام کی حالت میں کے طول محدوم سے لوگ پوری سورہ بقرہ ہتے کہ جڑیاں کا کوئے تھے کہ چڑیاں کا کہ دوسر سے لوگ بوری سورہ بقرہ ہتے کہ چڑیاں کوئے نہ ہوتا ہے جدہ کی بیریشی تھی کہ طول مجدہ کی وجہ سے ایسے بے حس و ترکت ہوجاتے کہ چڑیاں اُڑاؤ کر بیٹے پہلے بیٹھی تھیں کے بازک سے نازک مواقع پڑھی نماز کی جانب سے خفلت نہ وہ تی تھی۔

تجان کے محاصرہ کے ذمانہ میں جبکہ جاروں طرف سے پھروں کی بارش ہوتی تھی ،ابن زبیر طلع میں نماز ادا کرتے تھے۔ پھر آ آ کر پاس گرتے تھے۔ گریہ طلق متوجہ نہ ہوتے تھے کا سان کا معمول تھا کہ ایک رات قیام میں گزارتے ، دوسری رکوع میں ادر تیسری سجدہ میں ہے۔ ان کی نما ز آ مخضرت بھٹا کی نماز کی ہوبہ ہوتھ ویر ہوتی تھی۔ ابن عباس کہتے تھے، اگرتم لوگ رسول اللہ بھٹا کی نماز

د میمنا عیاہتے ہوتو این زبیر "کی نماز کی نقل کروا عمر بن دینارروایت کرتے ہیں کہ یس نے کسی نمازی کو این زبیر "ے زیاد واتھی نماز بڑھتے ہوئے نہیں دیکھا "

روزوں ہے بھی بہی شغف دانہاک تھا۔ کہمی بھی مسلسل سات سات دن کاروز ورکھتے ہے ۔ دوشنبہ کاروز و رکھتے ہے۔ دوشنبہ کاروز ہ بھی بہی نافہ نہ ہوتا تھا۔ گو بہت کم نافہ ہوتا تھا۔ گو دکوئی خلافت سے لے کرشہادت تک برابر جھکڑوں میں جہتار ہے۔ لیکن جم اس صالت میں بھی نافہ نہ ہوا۔ جم چونکہ نشیب میں ہے۔ اس حج نہ کرنے ہے سے ماقط ہوجا تا ہے۔ لیکن ابن زبیر ٹے آٹھ جج کے جم چونکہ نشیب میں ہے۔ اس لئے جب بارش زیادہ ہوتی تھی ہو کہمی کھی سیلاب آجا تا تھا۔ اور پوراحرم تہم آب ہوجا تا۔ اسی صالت میں بھی ابن زبیر "طواف کا نافہ نہ کرتے تھے اور پانی میں تیر کراہے پورا کرتے تھے ہے غرض کوئی اسی عبادت نہیں ہے، جس میں انہوں نے تحت سے خت محت ندا تھائی ہوگے۔

ان کی نذہبی زندگی کے دولوگ معتر ف تھے، جو خود زہدورع کا مجسم بیکر تھے۔ حضرت عبداً این عمر جو فہ ہمی حیثیت ہے اپنے تمام ہم عصروں میں ممتاز تھے۔ جب ابن ذہیر ٹ کی لاش کی طرف کے گزرے تو نہایت حسرت سے مخاطب ہو کر کہا، ابوصیب خداتمہاری مغفرت کرے ہم بڑے دوز ودار، بڑے نمازی ادر بڑے صلہ دحی کرنے والے تھے گئے۔

وین و دنیا کا اجتماع:

محواز بدوورع اورعبادت ورناضت کے ساتھ و نیاوی عقل وقبم کا اجتاع کم ہوتا ہے۔ لیکن ابن زبیر "کی ذات میں دونوں اوصاف مجتمع تھے، وہ دیاوار بھی تصاور عابد شب زندہ دار بھی ، دنیا میں مشغول بھی تصاور دنیا سے الگ بھی عربی قیس روایت کرتے ہیں کہ جب میں ابن زبیر "کو دنیاوی معاملات میں دیکھا تھا تو معلوم ہوتا کہ شخص بھی ایک لیجہ کے لئے بھی خدا سے تعلق نہیں بیدا کرتا اور جب آخرت کے معاملہ میں دیکھا تو الیا معلوم ہوتا کہ شخص ایک لیجہ کے لئے بھی دنیا کی طرف مشغول نہیں ہوتا گ۔

ازواج مطهرات ﴿ كَيْ خُدُمْتِ :

تمام گذشتہ خلفاء الل بیت نبوی کی خدمت اپنے لئے باعث سعادت مجھتے تھے۔ حضرت زبیر نے بھی اس سلسلہ کو قائم رکھا۔ عزیز داری کے لحاظ سے حضرت عائشہ "سے آپ کو خاص خصوصیت

ع تارخ آنخلفا و مس ۱۲۳ سے متدرک حاکم بطوس می ۱۲۳ ہے ۵۳۹ ۵ اصاب جلد ۲۰ می ۱۲ و تاریخ آنخلفا و می ۱۲۳ می متدرک بطرس می ۵۵۲ می کارخ آنخلفا وسیونمی امندائن منیل بطدادل م ۲۸۹ سی استعاب بطدادل م ۳۹۲۳ بع کنز اهمال نعائل این زیر تقى ادرآپان كى برى خدمت كرتے تقے وہ برى فياض ادر كشادہ دست تقيس ابن ذہير "أنہيں جو كهدية ده سبخرى كرڈالتيں ان كى اس فياضى پرايك مرتبدا بن ذبير "كى زبان ئے نكل كيا كه اگرانهوں نے اپناہاتھ شدوكا تو آئندہ امداد نہ كروں گا۔ اتفاق سے حضرت عائشہ "كواس كى خبر ہوگئ۔ ان كوبر اصدمہ وااور تم كھائى كه آئندہ ابن زبير " سے بھى نہلوں گى۔

جب اس عہد نے زیادہ سنجیدگی اختیار کرلی اور حضرت عاکشہ کے ترک کلام نے طول پکڑا تو ابن زیبر جہت پریشان ہوئے اور عفو تقصیر کی کوشش شروع کی لیکن حضرت عاکشہ نے جواب دیا کہ میں کسی کی سفارش من کراپی تتم نہیں تو ڈسکتی لیکن ابن زبیر کے لئے بیصورت بہت تکلیف دہ تھی۔اس لئے پکھ دنوں کے بعد پھر مسور بن مخر مداور عبدالرحمن بن اسود سے سفارش جابی کہتم لوگ کسی طرح جھے خالہ کی خدمت میں پہنچادو۔ان کے لئے مجھے سے ترک کلام کی نذر مانا جائز نہیں۔

بیدونوں ان کو اپنے ساتھ لے کرحرم ٹی بھٹا کے آستانہ پر گئے اور سلام کر کے اندر داخل ہونے کی اجازت ما تکی ۔ حضرت عائشٹ نے اجازت مرحت فرمائی۔ ان دونوں نے پھرعوض کیا، ہم سباندہ آسکتے ہیں؟ حضرت عائشٹ کوئٹن زبیر کا حال معلوم نیتھا ماں لئے سب کو اجازت دیدی۔ ان دونوں کے ساتھ این زبیر تعہمی مکان کے اندر داخل ہو گئے اور پردہ کے اندر جا کر خالہ کے گئے ل کردونے اور قسمیں دلانے گئے۔ مسور اور عبد الرحمٰن نے بھی قسم دلائی۔ گر حضرت عائشہ میں کے با وجود تھی نہ بولیں۔

جب اس میں ہمی ناکا می ہوئی تورسول اللہ وہ کا کیے فرمان یاد دلایا کہ کسی مسلمان کے لئے دوسرے مسلمان سے حضرت عائشہ میں دونوں کو فیصل سے تعین دن سے زیادہ ترک کلام جائز نہیں ہے۔ برابراصرار کرتے رہے حضرت عائشہ میں دونوں کو فیصلے تھیں ، میں نے نہ بولئے کی تذر مانی ہا دورندر کا توڑنا بہت تحت ہے۔ لیکن دونوں سفارش کچھاس طرح مصر ہوگئے کہ آخر میں حضرت عائشہ میں بولئے بن پڑااورنذرتو ڑنے کے کفارہ میں چالیس غلام آزاد کئے۔ گوآپ نے نذرتو ڑنے کا کفارہ ادا کردیا تھا، لیکن اس کا اتناغ مقا کہ جب اس کو یادکرتی تھیں تو آنو پو نچھتے یو نچھتے دو پڑ تر ہوجا تا تھا۔ احکام نبوکی کی یا بندی :

احکام نبوی کی پابندی میں آتا براا بہتمام تھا اور کسی موقع پر بھی اِس کونظر انداز ندہونے دیتے تھے۔ایک مرتبہ اِن کے اور ان کے بھائی عمر و کے درمیان کسی معاملہ میں تنازع ہوگیا۔سعید بن عاص

لى بخارى مبلدا كماب الادب باب الجرت

حاکم مدینہ تھے۔ این زبیر ان کے پاس مقدمہ لے کر مے ، تو دیکھاان کے بھائی سعید بن عاص تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سعید نے ان کے مرتبہ کے خیال سے آئیس بھی تخت پر بٹھانا چاہا، لیکن آئہوں نے اس سے انکاد کر دیا۔ اور کہا کہ ندرسول اللہ بھٹانے اس طرح فیصلہ کیا ہے اور نہ یہ آپ کی سنت کے مطابق ہے۔ عرفی اور مدعاعلی وکھم کے سامنے بیٹھنا چاہے ۔۔

حقوق والدين:

حقوق العباديس والدين كے حقوق اور ان كى اطاعت وفر مانبر دارى كا درجيسب سے بلند ہے۔ اين زبير شنے حاضر وغائب بميشہ والدين كے حقوق كا كيسال خيال دكھا بمتمول والدين كى وفات كے بعد ورشكوم و أسب سے پہلے ميراث كى قكر بموتى ہے ليكن اس معاملہ ش لائن زبير ظ كامل اس عام وقر سے ورشكوم و أسب سے پہلے ميراث كى جس كى تعداد كروڑوں و پيتى، جدا كانے تقالہ انہوں نے باپ كے حقوق كے مقابلہ ش باپ حق ميراث كى جس كى تعداد كروڑوں و پيتى، مطلق بردائى اور حضرت ذبير ظ كى وفات كے بعد سب سے پہلے ان كا قرض چكايا۔

اس کے بعددوسر اور وقل نے تقسیم میراث کے لئے گلت کی تو ابن زبیر نے جواب دیا کہ میں چارسال برابر جج کے موقعہ پر اعلان کردن گا کہ والدین کے ذمہ جس کا قرض ہووہ قرض لے لے۔ اس اعلان کے بعد پھرتر کہ تقسیم کرون گا۔ چنانچہ چارسال سلسل اعلان کرنے کے بعد پھرتر کہ تقسیم کیا گا۔ ای طریقہ سے چارسال تک برابر لوگوں سے باپ کے لئے دعائے معفرت کی درخواست کرتے دیے۔

وہ نازک سے نازک مواقع پران کی اطاعت سے انجراف ندکرتے تھے اورای اطاعت میں جان تک دے دی۔ اُو پر معلوم ہو چکا ہے کہ تجائے کے مقابلہ میں آخر میں تمام ساتھیوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ حی کہ جیئے بھی علیحارہ ہو گئے ، کوئی ناصر ویاور باقی ندتھا۔ تجائے امان دیئے پر آمادہ تھا اور ائن زبیر آکے ادنی اشارہ پران کی جان ہے سکتی تھی ، لیکن مال کے اس حکم پر کہ'' حق پر جان دے دینا دنیا وی زندگی سے ہزار درجہ بہتر ہے''۔ انہوں نے تن تنہا تجائے کا مقابلہ کیا اور اسی معرک کہ حق و باطل میں جان نثار کردی۔

شجاعت وبهادری:

شجاعت وشہامت ابن زبیر " کا نمایاں ومف تھا۔ اس دمف میں ان کے معاصرین میں ان کا کوئی مقابل نہ تھا۔ سیوطی لکھتے ہیں کہ ابن زبیر آپنے زبانہ کے بڑے بہادروں میں تھے، اوران کے بہت ہے مشہور معرکے ہیں لیان ذہیر کی پوری تاریخ سامنے ہے،اس پرنظر ڈالی جائے تو اس کا ایک ایک صفحہ فیران کی داستان شجاعت ہے معمور نظر آتا ہے۔ یہ وصف انہیں کچھ ضافتہ ملاتھا اور کچھان کے پدر برز گوار کی تربیت نے اس پر جلا دی۔ بجین ہی ہاں کے ناصیہ اقبال پر عظمت و شجاعت کے آثادہ کارناموں کا پینہ دیتے تھے۔ اس قتم کے واقعات شروع میں لکھے جائے ہیں،اس لئے یہاں ان کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔

حفرت ذیر بن عوام شروع بی سے انہیں شجاعت و بہادری کی تربیت دی تھی ،اور ہولناک مناظر دکھا کر انہیں اس کا خوگر بنایا تھا۔ چنا نچہ سب سے اول غزوہ خندق ہے ہے بی جبان کی عمر بیزانچہ سب سے اول غزوہ خندق ہے ہے بی جبان کی عمر بیزان کے بیزادر اس ادائے معصو ہانہ کے ساتھ کہ بیاور ال کے بیسن صاحبز ادے عمر بن سلمہ دورا کیک شیلے پر کھڑے تھے اور دونوں آ کیک دوسرے کو گردن بکڑ کپڑ کے جنگ کا منظر دکھاتے تھے گئے۔

بھین کے دور کے بعد شاب کی مزل میں قدم دکھاتو یہ فطری وصفت اور زیادہ نیکا۔ چنانچ سب
سے اول جنگ میرموک میں شریک ہوئے۔ پھر افریقہ کی مہم کو جس کی فتح کا سہراین الی سرح کے سرباند ھاجاتا
ہے، اپنی فوش قد بیری ہے سرکیا۔ پھر حضرت عثان "کی مدافعت میں سینہ پیر ہوئے۔ پھر جنگ جمل میں
حریم نبوی پھڑ کی حفاظت میں ہم سے زیادہ زخم کھائے۔ تجاج کا جس شجاعت و پامردی سے مقابلہ کیا اس کی تفصیل اُورگرز ریکی ہے۔ ان کی اس فیلیر شجاعت کا ان کے حریف بھی لوہا انے تھے۔

چنانچدمشہورا موی سیدسالار حقیق بن نمیر کابیان ہے کہ ابن زبیر "فے مسجد حرام میں خیمہ نصب کررکھا تھا۔ اس سے اس طرح نکلتے تھے جس طرح جھاڑی سے شیر نکلتا ہے "۔

ای طرح عہد کے مشہور سپر سالار مہلب ہے اس کے زمانہ کے بہادروں کے نام ہو چھے گئے تو اس نے کہا اور عبداللہ بن ذہیر "۔
گئے تو اس نے کہا ہم انسانوں کا ذکر کرتے ہیں جنوں کا نہیں " حضرت ابن عمر ہے کی نے پوچھا، ذہیر "
مہلب نے کہا ہم انسانوں کا ذکر کرتے ہیں جنوں کا نہیں " حضرت ابن عمر ہے کسی نے پوچھا، ذہیر "
کو دنوں بیٹوں مصعب اور عبداللہ میں ہے کو ان زیادہ بہادر تھا۔ فرمایا، دونوں بہادر تھے، دونوں موت کو دیکھتے ہوئے اس کے منہ میں گئیں گئے ۔ علی کہتے تھے کہ تمین چہروں میں ابن ذہیر "کا کوئی حریف نہیں عبادت، بلاغت اور شجاعت "۔

ل تاریخ انخلفاء ، سیولی سی ۱۱۳ می متدرک حاکم بدارسی تذکر داین زیر می اینها می اینها می اینها می اینها هی اینها هی تاریخ انخلفاء سیولی حالات این زیر می اینها می تاریخ انخلفاء سیولی حالات این زیر می اینها

ئیرانسحابہ ( مشم) جراًتویے ہا کی :

جرات ویبا کی بھی شجاعت ہی کا ایک درخ ہے۔ این زیبر "اس میں بھی فروشے۔ امیر معاویہ نے جب بزید کو ولی عہد بنانا جاہا تو اپنی تدبیروں اور زرباشیوں ہے بوے برے لوگوں کی زبانیں خاموش کردیں۔ کیکن این زبیر "کی نیخ زبان ان کے مقابلہ میں بھی بے نیام رہی اور اس شد و مد کے ساتھ ان کی مخالفت کی کہ امیر معاویہ جیسے عالی و ماغ مدبر کو تتحیر کردیا اور آخر دم تک بزید کی ولی عہدی نہیں شکیم کی۔ امیر معاویہ کے بعد جب بزید تحت نشین ہواتو و بھی ان کو قابو میں نہ کرسکا اور ابن زبیر اس زور کے ساتھ بنی اُمیہ کے خلاف اُس کے کہ ان کی حکومت کی بنیادیں ہلادیں اور قریب قریب کی عالم اسلامی سے این خلافت تسلیم کرالی اور سات برس تک خلیفد ہے۔

وْر لِحِدُم عاش : ابن زبیر ف دولت و تمول کے بھوارے میں پرورش پائی تھی۔ آپ کے والد زبیر بن عوام دولت مند ترین صحابہ میں سے ، ان کا تجارتی کاروبار براوسی تھا۔ فتو حات میں متعدد جا گیریں لی تھیں۔ مختلف شہروں میں مکانات تھے۔ خاص مدینہ میں جائیداد کے علاوہ گیارہ مکانات تھے، ان کے علاوہ بھرہ میں دو ، اور بھرہ وکوف میں ایک آیک مکان تھا نے خیبر میں آنخضرت بھی نے آئیس ایک وسی شاداب قطعہ زمین مرحمت فرمایا تھا کے حضرت ابو بکر وعمر نے اپنے زمانہ میں مقام جرف اور مقام عقیق میں جا کیروز مین دی تھی ہے۔

غرض حفرت زبیر جاگیروں اور مکانات کے مالک تھے۔ تجارتی سلسلماس کے علاوہ تھا۔ اس کئے وہ اپنے عصر کے بہت بڑے صاحب تروت آدمی تھے۔ ان کی دولت کا اندازہ پانچ کروٹر دولا کھ کیا جاتا ہے۔ اس میں سے ایک تہائی کی وصیت حضرت عبداللّذ کے لئے کر گئے تھے۔ انہوں نے والد کی وصیت کے مطابق ان کا ۲۲ لا کھ قرض اوا کیا اس کے بعد پھر ترکتقیم کیا۔ یہ قرض صرف مدیند کی جھاڑی بھی کراوا کیا تھا۔

اس کے بعداتی دولت زیج رہی کہ حفرت ذیر برای کو بول کو اٹھویں حصد کے حساب سے بارہ بارہ لاکھ ملا اور وصیت کے مطابق اس دولت کا تہائی ابن زبیر انکے حصد میں آیا تھا۔ اس سے ان کی دولت مندی کا اندازہ کیاجا سکتا ہے۔

میده جا کداد تھی جوان کور کہ میں ملی تھی۔اس کے علادہ جب انہوں نے بن اُمیہ کے مقابلہ میں خلافت کا دعویٰ کیا تو قریب قریب پورا ملک ان کے زیر افتد ارآ گیا تھا۔اس وقت ان کی حیثیت

لے صحیح بخاری کتاب المساقات تے این سعد قتم اول بیلدارس ۲۳ سے بخاری کتاب الجہاد ماب برکة الغازی فی مالہ

ایک خلیفہ کی ہوگئ تھی اور ملک کی تمام آمدنی ان کے قبضہ میں تھی۔

گفایت شعاری :

لیکن دولت کی فراوانی اور تمول کے باوجود اینے ہم عصروں اور خاندانی افراد کے مقابله میں وہ نہایت کفایت شعار تھے اور موخرین کے قول کے مطابق ان کی کفایت شعاری کمل کی صدتك ينفي جاتي تقي ..

ازواج واولاد:

حزمت ابن زبیر نے کئی شادیاں کیں۔ان سے آٹھ لڑکے اور کی لڑ کیاں ہوئیں۔لڑ کوں کے نام بيرين : عبدالله بحزه ، ضبيب ، ثابت ، موى ، عباد ، عام اورعبدالله أ

#### رضی الله عنهم و رضواعنه (القرآن) الله أن سے راضی بوا اوروہ اللہ سے راضی ہوئے

## ا نیاء کرام کے بعدد نیا کے مقدس ترین انسانوں کی سرگزشت حیات



۱۵۰ صغار صحابهٔ

حصہ ہفتم

جس میں ایسے ایک سو بچاس محابہ کرام کے حالات ہیں۔ جنہوں نے فتح کمد کے بعد اسلام قبول کیا یااس سے پہلے مشرف باسلام ہوئے لیکن ہجرت نہ کرسکے یا جوعہد رسالت میں صغیرالشن تھے۔

> تحریره ترثیب الحاج مولاناشاه هین الدین احد ندوی مرحوم سابق رفق دار المعنین

والزالاناعة ونويادا المالية

## بسم الله الوحمان الوحيم

# حسن خاتمه

الله تعالی کا ہزار ہزار شکر ہے کہ آج سے پندرہ سولہ سال پیشتر سر الفتحاب " کے تام سے جس وسعے سلسلہ کا آغاز کیا گیا تھا اس جلد پر آج بحد اللہ اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔

السلسلين حسب ويل كتابي برتب ويل داخل بين:

ا سرالسحاب الملاقل بنام خلفائراشدين مصنف مولوى حاتى معين الدين صاحب عدوى

ا\_ سرالصحاب "جلددم بنام مهاجرين" جلداول مصنغه مولوى عالى معين الدين صاحب دوى

ا يرافحاب "جلدوم بنام مهاجرين" جلدوم مصنف مولوى شامعين الدين احدصا حب عدوى

سر سرامحله جلدچهام بنام انسار جلداقل معنف مولوى معيدما حبانسارى

۵. يرالمحابه طدينيم بنام انسار طدناني مصنف مولوي يدساحب انسادي

٢- سيرالصحاب طدشتم (مشتل براحوال اكابرغيرمهاجروانصارمحاب )مصنفه مولوى شاه معين الدين

احمه صاحب ندوی

2\_ سرالصحابه "جلد مفتم (مشتمل براصاغر صحابة) مصنف مولوى شامعين الدين احمد صاحب ندوى

٨- يرالصحاب وجلوشتم بنام سرالصحابيات (خواتمن صحابة) مصنفه مولوى معيدصا حب انصارى

9۔ سیرالصحابہ" جلدتم بنام او و صحابہ " جلداول (صحابے احوال پر مجموعی تیمرو) مصنفہ مولانا

عبدالتلام صاحب نددى

۱۰۔ سیرانسحابہ "جلددہم بنام اسوہ صحابہ جلد دوم (صحابہ "کے احوال پر مجموعی تبھرہ) مصنفہ مواا نا عبدالسلام صاحب ندوی اسلسلہ کی تدوین مجمی درحقیقت علامہ بیلی مرحوم ادر محدومہ علیا ہر ہائنس نواب سلطان جہاں بیگم مرحومہ سابق فر مانروائے بھو پالی کے تکم معنوی کی تمیل کے طور پر ہوئی ہے دعاہے کہ اس سن عمل سے مرحوی کو اپنے سن نیت کا تواب کے۔

#### وله الحمد اوّلاواخر ًا

ستیر شلیمان ندوی ناظم دار الصنفین ۲۲ رمضان البارک ۲۵۳اه

#### بسم الله الرحمان الرحيم

#### ويباچه

ال طبقہ کے حالات حدیث کیا عموا طبقات کی کتابوں ملی بھی محض برائ تام طبقہ ہیں۔ جن سے تام ونسب فکر صحابیت کے علاوہ ان کی زندگی کے اور پہلووں پر بہت کم روشی پڑتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ درسالت اور بہلی اسلام کی وجہ یہ ہے کہ درسالت اور بہلی اسلام کا تازک اور ابتدائی دور جو آز مائش وامتحان کا حققی دور تھا گذر چکا تھا اس لئے ان سحابہ "کی صف اول میں جگہ نیل کی دور ہو آز مائش وامتحان کی اسلام اور صغرتی کی وجہ سے آئیس فیضائی بوت سے استفادہ کا بھی پوراموقع نیل سکا ای لئے ان میں ووروح پیدائے ہو کی جومہاج ین "وانصار" کا خاص طغرائے امتیاز پوراموقع نیل سکا ای لئے ان میں ووروح پیدائے ہو کی قبل کی روئیدگی ، نشو ونما ، تر و تازگی ادر بیداوار میں نہیں وائی فرق ہوتا ہے۔

زمین وآسان کا فرق ہوتا ہے۔

یوں تو جیہ الوداع میں چالیس ہزار مسلمان آنخضرت ﷺ ہمرکاب تھاس لئے وہ سب محالی کے ہمرکاب تھاس لئے وہ سب محالی کے جاسکتے ہیں کی خاص کے ہیں جو حقیقنا محالی کہلانے کے سختی ہیں کیونکہ ان میں برای تعدادان مسلمانوں کی تھی جنہیں جیہ الوداع کے علادہ اور کھی جمالی نبوت ﷺ کے مشاہدہ کا بھی موقع نہیں ملا۔ ایک معتبہ جماعت الی تھی جے صرف چند سائتیں یازیادہ سے زیادہ چند روز شرف محبت میسر آسکا اور ان میں سے ایسے خوش قسمت تو بہت کم تھے جو پورے طور سے مروشمہ نبوت میں اور ان میں سے ایسے خوش قسمت تو بہت کم تھے جو پورے طور سے مروشمہ نبوت میں اس کا اور ان میں اس کے یہ لوگ د تبہ میں سمانقون الاولون کے برابر نہیں ہیں۔

بااینجہ اس طبقہ میں بھی پھی فوق قست نفوں ایسے سے جنہیں چنو مہینوں سے لے کروو و حائی سال تک فیض صحبت میسر آیا اوراس کیمیائے سعادت نے انہیں اکسیر بنادیا یعضوں کوشش چند دن تی میسر آسکی کی والی سال میں ایر رحمت کے ایک تی چھینئے سے سبز والہ ہا اٹھتا ہے آخر بہار کے کھے ہوئے پھول بھی ارض صالح میں ابر رحمت کے ایک تی چھینئے سے سبز والہ ہا اٹھتا ہے آخر بہار کے کھے ہوئے پھول بھی رنگ و ہو میں پھول تی ہوئے اس لئے اس طبقہ کے صحابہ "کی کتاب زندگی کے اوراق بھی مسلمانوں کے لئے درس میل سے خالی نہیں ہیں۔ چتا نچے اس جلد میں اس طبقہ کے ایسے ایک موجھا سے محالیہ کرام" کے صالات قلمبند کئے گئے ہیں جس کی زندگی میں سلمانوں کے لئے کوئی ندگوئی اسو مجمل موجود ہے نیز اس لئے بھی ان کے صالات انگھا ضروری معلوم ہوا کہ سلمائی سیر الصحابہ "میں اخلاقی موجود ہے نیز اس لئے بھی ان کے صالات انگھا میں سامنے آجا ہے لیکن جیسا کہ او پر تھھا گیا ہے درس کے سامنے آجا ہے لیکن جیسا کہ او پر تھھا گیا ہے کہ ان کے صالات بہت کم ملم خالی سامنے آجا ہے لیکن جیسا کہ او پر تھھا گیا ہے کہ ان کے صالات بہت کم ملم خالی کا کھروں کے مالات کو بند کے سوابی آئی کھروں کے صالات بہت کم ملے ہیں اس لئے چند کے سوابی آئی کھروں کے صالات دو میں میں گئی ہوتا ہے۔ اور کیا صفوں سے زیادہ فراہ میں کا فی ہوتا ہے۔ اور میں کا فی ہوتا ہے۔ اور میں متلاشیان راہ حقیقت کے لئے تاروں کی روثنی تھی شمعی ہوایت کا کام و تی ہے کہ مثلاثیان راہ حقیقت کے گئی تاروں کی روثنی تھی شمعی ہوایت کا کام و تی ہے کہ

اصحابي كالنجوم فايهم اقتديتم اهتديتم

فقیر معین الدین احمد ندوی دارامسنفین اعظم گڑھ ۳ارمضان البارک ۱۳۵۲ھ

## (۱) حضرت إبن "ابي اوفيل

ناموس : علقماورعبداللهام ابوسعاديكنيت الن الى وفي كتام عصروبي نسب الديب: علقمه بن خالد بن حادث بن الي اسيد بن رفاعه بن العلم بن أتصلي \_

اسلام اورغز وات : صلح حديبي حقل شرف باسلام ہوئے۔ حدیبیش ایخضرت اللے کے مركاب تصريعت رضوان من شرف جال نارى عاصل كيا احديد ك بعد غروة فيربهواسب پہلے ای میں میدان جنگ میں اترے عمر بیر عنین میں دادشجاعت دی۔ ہاتھوں میں کاری زخم لگا جس کا نشان منول باتى د بالله في مكرك بعد من شريك موع على اوراسلام كى مدافعت شرسات لڑائیوں میں ان کی کوار بے نیام ہوئی <sup>9</sup> اوراس ایار وقربانی کے ساتھ کہ بعض لڑائیوں میں سدوئق کے لخصرف نڈی کھا کربسرکرنایزا ہے۔

کوف میں قیام: عبد نبوی ﷺ ے حضرت عر " کے ابتدائی زمانے کا میند الرسول میں رہے جب كوفية بادمواتويهال منتقل مو كي اورائ فبيلدائلم كحله من المربتالياك

خارجيول كي سركوني : خلافت صد نقى سے كرخلافت مرتضوى تك كبين ان كاپينبين جاتا اس معلوم ،وتا ب كداس ز ماندش كوش كرر ب-حفرت على "كدور خلافت ش جب خارجيول ے سر اٹھایا تو آتخضرت ﷺ کے فرمان کے مطابق ان کے مقابلہ کو فکلے 🕰 اور اینے ساتھ اور مسلمانوں کو بھی ان کے استیصال پر آمادہ کیا اوران کولکھ بھیجا کہ ''رسول ﷺ نے ایک جنگ کے موقع بر فرمایا تھا کہ لوگو! رشمن سے مقابلہ کی آرز دنہ کیا کرواور خداہے اس وعافیت کی دعا کیا کرولیکن جب مقابله وجائة ثابت قدم د جوادريقين ركموكيكوارول كرماييك ينج جنت ب في

> ا منداحه بن حبل جلدام م ١٥٢٠ ٣ اين معد جلد ١٠٥٣ ١٠ ق

٣ بخارى كل المفازى باب قول الله تعالى ويوم حنين الخ

۵ منداین منبل حلد ۱۳۵۳ م ۳۵۴ ے متدرک حاکم حلد ۳ من ۷۵۷ ع يخاري كماب الصوح باب متى يحل فطر الصائم اليناء ومندواري كاب اصيد ،باب اكل الجراة

٨ مندافرين مبل جلدم ص٢٨١

٩ الله داوُد كتاب الحهاد باب كراهية التمني لقاء

وفات: حضرت ابن الی اونی شنے کافی عمر پائی۔ نبی امیہ کے دور تک زندہ رہے اخیر عمر میں آنکھوں ہے معذور ہوگئے تھے ای حالت میں ۸۱ اور ۸۸ کے درمیان وفات پائی۔ یہ اصحاب نبوی ﷺ میں آخری برزگ تھے جنہوں نے کوفہ میں انتقال کیا ۔ ۔ میں آخری برزگ تھے جنہوں نے کوفہ میں انتقال کیا ۔ ۔

فضل وکمال: بونکداسلام کے بعد قیام دید بی میں رہالور بیشتر غزوات میں آخضرت بھی ہمرکائی کاشرف ماسل کرتے رہاں گئے اکثر اعادیث بوئ ہیں شخصکا اتفاق ہوتا تھا۔ چنانچیان کی ۹۵ مرویات حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں جن میں ہوئ منتق علیہ ہیں اور ۵ میں لیام بخاری اورا یک میں لیام سلم منفرد ہیں۔ رواۃ میں عمرو بن مروط کی بن مطرف عدی بن تابت اور اعمش وغیرہ قابل ذکر ہیں گا۔

ان کاملمی پاییان کے معاصرین میں مسلم تھا۔ مختلف فیرسائل میں لوگ تحقیق کے لئے ان کا طرف رجوع کرتے ہے۔ ایک مرتب عبدالله بن الی شداد اور ابو ہریرہ میں بھے سلم کے بارے میں اختلاف ہواتو دونوں نے فیصلہ کے لئے ان کے پاس آدمی بھیجا، انہوں نے فیصلہ کے لئے ان کے پاس آدمی بھیجا، انہوں نے فیصلہ کے مرتبہ بعض اوگوں کو خیبر کی پیدادار کا مصرف معلوم کرنے کی ضرورت ہوئی کہ رسول اللہ دی کے ذیانہ میں دو کن مصارف میں صرف ہوتی تھی تو ان کی طرف رجوع کیا، انہوں نے بتایا کہ اس کی کوئی خاص تقسیم نہتی، بلکہ ہر خص بقدر ضرورت اس میں نے لیتا تھا ہے۔

دعائے نبوی ﷺ: ایک مرتبان کے والد پھھ مدقد لے کر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے آپ ﷺ

باس فرمان رسول ﷺ: این ابن اونی کی موقع پر بھی فرمان رسول سے سرموتجاوز ندکرتے تھے، ان کی ایک لڑکی کا انتقال ہوگیا ہمورتوں نے رونا پٹینا شروع کیا این ابن اوفی نے کہا بین ندکرورسول اللہ ﷺ نے بین کرنے ہے خرمایا ہے۔ البتہ آنسو بہا سکتی ہو، اس کے بعد مسنون طریقہ سے نماز جنازہ پر صاکر فرمایا جنازہ میں رسول اللہ ﷺ ایسانی کرتے تھے ہی۔

## (r) حضرت اساء بن حارثه اللمي

نام ونسب : اما ونام \_ابومحد كنيت ،نسب نامه بيه عنه اما و بن حارثه بن عبدالله بن غياث بن سعد بن عمر و بن عامر بن نظيمه بن ما لك بن افصى اللمي \_

بر اینارس ۲۵۹

ا و متدرک جا کم یہ تام میں ۵۵۱،۵۵۷ میں جمبر بیب الکمال میں 191 میں منداحمہ بن خبل بے جاری میں میں میں ایشا میں 800 میں ایشا اسلام فی فتح مدے پہلے شرف باسلام ہوئے۔ان کا قبیلہ مدینہ کے کھ فاصلہ پر رہا تھا لیکن بید خود مدینہ میں رہتے تھے بیان تک حال اور صاحب احتیاج میں تھے جن کا سہار ارحمۃ للعالمین علائے کے سوا کوئی نہ تھا چنا نجہ آپ ملائے نہیں اصحاب صفہ کے زمرہ میں واخل فرما کر ان کے معاش کا انتظام فرما ویا تھا ہے۔

ال لئے بیشب دروز آستانہ نوئی پڑے رہتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ کی خدمت گذاری ان کا مشغلہ کی خدمت گذاری ان کا مشغلہ کیا تھا۔ حضرت ابو ہر یرو کا شائد نبوی ﷺ کے بڑے حاضر باش تھے بفر ماتے تھے کہ ہنداور اساء حارثہ کے لئے کے ساور تھے تھے اور آپ ﷺ کے آستانہ پر حاضر رہتے تھے اور آپ ﷺ کی خدمت گذاری میں زندگی بسر کرتے تھے گئے۔

ان کے قبیلہ بنی اسلم میں ان ہی کے ذریعے سے مذہبی احکام بھیج جاتے تھے چنانچہ عاشورہ کے روز و کا تھم بھی یہی لے کر گئے تھے ؟۔

وفات: امير معاوية كعهد من بقره مين وفات باكي م

### (r) خفرت اسیر<sup>وز</sup>

ان کے بارے بیس صرف اس قدر معلوم ہے کہ آنخضرت کے اور انقاق کوسب سے زیادہ قیمی کے باد جودان کی زندگی سبق سے فالی نہیں ہے۔ استِ اسلامیہ کے اتحاد وا نقاق کوسب سے زیادہ قیمی سمجھتے تھے اور اختلا فات اور تفریق سے بیخے کے لئے تا گوارا مور بھی انگیز کر لیتے تھے۔ یزید کے زمانہ میں زندہ تھے اور امت کے اتحاد وا نقاق کی فاطر یزید کی ناالجیت کو بائے ہوئے اس کی بیعت بیس مضا نقہ نہ بچھتے تھے ای زمانہ میں بچھلوگ ان کے پاس آئے انہوں نے ان سے کہالوگ کہتے ہیں کہ یزید اس امت کا بہتر شخص نہیں ہے۔ عقل و فراست سے بھی فالی ہے شرافت کے لحاظ سے بھی وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہیں ان تمام باتوں کو ما نتا ہوں کیکن جھے کورمول اللہ وہ کا کی امت کے تشت و فراق کے حیثیت نہیں رکھتا ہیں ان تمام باتوں کو ما نتا ہوں کیکن جھے کورمول اللہ وہ کا کی اور ان میں داخل ہو جائے تو مقابلہ ہیں اس کا اتحاد وا تفاق زیادہ کو این ہوجائے تو کہا کیون نہیں ، پھر ہو چھا اگر استِ مسلمہ کا ہم شخص یہ جمہد کر لے کہ ہیں اپنے بھائی کا خون نہ بہاؤں گا اور اس کے مال پر دست در ازی نہ کروں گا تو کیا ہوں۔ کیا اس کا ایج ہدتی بجائی کا خون نہ بہاؤں گا اور اس کے مال پر دست در ازی نہ کروں گا تو کیا ہوں۔ کیا اس کا ایج ہدتی بجائی کا خون نہ بہاؤں گا اور اس کے مال پر دست در ازی نہ کروں گا تو کیا ہوں۔ کیا اس کا ایج ہدتی بجائی کا خون نہ بہاؤں گا اور اس کے مال پر دست در ازی نہ کروں گا تو کیا ہوں۔ کیا اس کا یہ بھردتی بجائی ہوگوں نے جواب دیا ضرور ہوگا فرمایا ہیں ہی تو کہتا ہوں۔

بھرآ تخضرت ﷺ کاریفرمان سنایا کہ ''جیساہر حالت میں بہتر ہے''۔ایک شخص نے کہا میں نے لقمان کے قصص میں دیکھا ہے کہ بعض حیا کمزوری ہوتی ہے اور بعض حیاوقار بقول رسول کے مقابلہ میں لقمان کا قول من کو سخت برہم ہو گئے ۔ فرط غضب میں ہاتھ تھر تھرانے لگا اور اس شخص ہے کہاتم میر ۔ گھر ے نکل جاؤتم کو یہاں کس نے بلایا تھا ایک شخص نے کم بطرح ان کا غصہ شخت اکیا ہے۔

## (۴) خطرت اسود بن سریع

نام ونسپ : اسودنام ابوعبداللہ کنیت،نسب نامہ ہے : اسود بن سریع بن تمیر بن عبادہ بن نزال بن مرہ بن مقاعس بن عمرو بن کعب بن سعد بن زید منا قابن تمیم تمیم ۔

اسلام اورغر وات : فق مکہ کے بعد اسلام لاے ۔ تبول اسلام کے بعد متعدد غروات میں اتخضرت کی کا شرف ہمر کا بی حاصل کیا چنا نچے تنین میں ساتھ تھے۔ ان کا بیان ہے کہ میں چارغر وول میں رسول اللہ کی کا شرف ہمر کا بی حاصل کیا چنا نچے تنین میں ساتھ تھے۔ ان کا بیان ہے کہ میں چار کو وول میں بعض اوگوں نے بچوں کو آل کرادیا۔ آنخضرت کی کو اس کی خبر ہموئی تو آپ کا گئے نے فر مایا لوگوں کو کیا ہوگیا ہے جولڑ ائی میں بے گناہ بچوں اور جنگ ہوؤں میں اتمیاز میں کرتے۔ کسی نے عرض کیا ، بیارسول اللہ ای کیا بچے شرک نہیں ہے فر مایا اس طرح تو تمہارے بہترین لوگ بھی مشرک بچے ہیں بڑے جو نوطرت پر بیدا ہوئے ہیں اور اس وقت تک اس دین برد ہے ہیں بوگ ہیں بھوٹی اس کے بعدان کے والدین انہیں بیودی یا نصر انی بناتے ہیں ؟۔

بھر ہ **کا قیام اور وفات**: حضرت عثان ٹی شہادت کے بعد بال بچوں کو لے کر بھر ہ چلے گئے اور سیس اقامت اختیار کر لی کئے۔ جامع بھر ہ کے قریب مکان تھا جہاں وہ فرائض قضا ،انجام دیتے تھے پیمیں میں جیمیں دفات یائی تھے۔

فضل و کمال : فضل اور کمال کے لئے یہ سند کانی ہے کہ جامع بھرومیں قاضی تھے۔ آٹھ مدیثیں بھی ان ہے مان کا تھا میں ا بھی ان ہے مردی ہیں شاعری میں متاز شخصیت رکھتے تھے <sup>ھ</sup>۔

مجھی جھی دربارسالت ﷺ مل حمد ونعت کی نذریش کرتے تھے۔ ایک مرتب قبول اسلام کا بتدائی ذمانہ میں حدوثعت کہد کرلائے اور عرض کی میارسول الله ! ضداکی حمد اور حضور کی مدح میں

ع منداحرین منبل جلد م مس<sup>44</sup>

لى طبقات لبن سعد \_جلدا \_ص ٢٤ \_ق ادل ـ سع تهذيب المتهذيب \_جلدادل تذكر واسود ^ ـ

ھے تہذیب الکمال۔

مع اصابه جلدادل مذكرهاسور

پھاشعاد عرض کئے جا کیں، فر مایا میری در سنانے کی ضرورت نہیں البتہ خدا کی تعر سناؤ۔ چنا نچہ انہوں نے تھر سنافی شروع کی۔ اس در میان میں ایک کشیدہ قامت آدی آگیا اسے دیکے کر آنخضرت بھائے نے اسود کو انہیں دوک دیا۔ اس کے دالیں جانے کے بعد پھر سننے لگے دوبارہ پھر دہ خص آیا پھر آپ بھائے اسود کو خاموش کر دیا اس کے دالیں جانے کے بعد اسود نے بوچھایار سول اللہ ( بھٹے ) یہ کو شخص ہے جس کے قاموش کر دیا اس کے دالیں جانے کے بعد اسود نے بوچھایار سول اللہ ( بھٹے) یہ کو شخص ہے جس کے آنے پر آپ دوک دیتے ہیں اور پلے جانے کے بعد پھر سنتے ہیں پخر مایا یہ عمر بن خطاب شہیں ان کو باطل اشیاء سے کی قتم کا لگاؤ نہیں ۔

## (a) حضرت اقرع بن حالس ط

نام ونسب : فراس نام اقرع لقب،نسب نامدیه به : اقرع بن حابس بن عبقان بن محد بن سفیان این محد بن سفیان این محد بن سفیان این محد بن ما لک بن خطله بن ما لک بن زیدمنا قابل تمیم تمیم سفیان این محد بند می بداعز از قائم رہا۔

اسلام سے بہلے: اقرع باضابط اسلام قبول کرنے کے بہت پہلے اسلام سے متاثر تھے۔ چنانچہ فتح مکر تین اور طاکف میں کفری حالت میں آنخضرت کا کے ساتھ تھے کی

مجلس مفاخرہ: فتح مکہ کے بعد جب دوسائے تیم مدینہ آئو اقرع بھی تھے۔ دوسائے عرب کی طرح نی تیم کے عائد میں بھی عالی نسبی کا بڑا نو دوادر دوات کا بڑا نشر تھا انخر اتعلیٰ کی جلسیں ہوتی تھیں جن میں دوساء عما مدین آئے تھے۔ مدینہ آئے تو یہ تمام اوازم ساتھ تھے کا شائہ نہوی پر بھی کر ارکان وفد نے آواز دی '' محید ہے ہا ہر نکلو'' آپ کے گوتا گوار ہوا تا ہم جمر کا اقدس ہے باہر تشریف لائے دوسائے تیم نے کہا ہم لوگ فخاری کے لئے آئے ہیں اجازت دو کہ ہمارے شعراء بلغاء اپنی سحر بیانی کے جو ہر دکھا میں۔ ابن ہشام کی دوایت ہے کہ آپ کھی نے ان کی درخواست قبول کر لیکن صاحب اسد الغاب لکھتے ہیں کہ آپ کھی نے فر مایا میں شعر بازی اور فخاری کے لئے آئے ہوتو ہواہوں سامی اس کے لئے آئے ہوتو ہم بھی اس سے باہر نہیں ہیں۔ اجازت ملئے کے بعد عطار دین حاجب کھڑے۔ ہوگئر میں ان واقت اربعائی ہیں، حاجب کھڑے۔ ہوگئر رختم ہونے کے بعد عطار دین حاجب کھڑے۔ ہوگئر رختم ہونے کے بعد مسلمانوں کی حاجب در مہمان نوازی کی جاہلانہ داستان سنائی۔ ابن کی تقریر ختم ہونے کے بعد مسلمانوں کی جاہلانہ داستان سنائی۔ ابن کی تقریر ختم ہونے کے بعد مسلمانوں کی جاہلانہ داستان سنائی۔ ابن کی تقریر ختم ہونے کے بعد مسلمانوں کی

ا متدرک عالم علام م علام ۱۱۵ - اس مراوشاعری ہور شریداس مستقل ہے۔ مع اسداننا سر علداول ص ۱۱۹

جانب سے جواب کے لئے حضرت ثابت بن قیس " کھڑ ہے ہوئے لیکن یہ جواب کیا تھا۔ تمول و ثرت ہے ہوئے لیکن یہ جواب کیا تھا۔ تمول و ثروت کی خاری نہ تھی عالی نسبی کا غرور نہ تھا شجا عت اور بہادری کی داستان سرائی نہ تھی بلکہ آنحضرت ﷺ کی بعث قرآن کا نزول ،اسلام کی بلغ ،انسار کی صایت ،اعلائے کلمۃ اللہ کی تاریخ اور اسلام کی دوست کی غرور آمیز داستان کو تھی ۔ ثابت کے بعد بی تھیم کے معزز رکن زیر قال بن بدرا تھے اور اس جا بلیت کی غرور آمیز داستان کو اشعار میں دہرایا ان کے مقابلہ میں دربار رسالت کی کھی الشعراء اور طوطی اسلام حضرت حسان بن ثابت "کو جواب کا تھی دیا آنہوں نے جواب دیا۔

اسلام : روسائ بن تميم ك فخارى اور مسلمانوں كتيلينى جواب كابيا تر ہواكہ بن تميم كے معزز ركن اقرئ بن حابس " نے أخد كرا ہے اركان كہا : "محمد ولئے كے خطيب ہمارے خطيبوں اوران كے شاعر ہمارے شعراء سے زيادہ بہتر جيں ان كى آوازيں ہمارى آوازوں سے زيادہ شيريں اور د لآويز جيں ا جيں شہادت ديتا ہوں كہ خدا كے علاوہ كوئى معبود نہيں آپ ولئے خدا كے رسول ہيں اس كے بل جو بچھ ہو چكادہ آپ ولئے كوكى نقصان نہيں بہنچا سكتا اللہ

قبولِ اسلام کے بعدانہیں کی غزوہ میں شرکت کا موقعہ نہیں ملا مُرا تخضرت ﷺ نے بعض سرایا کے مالی غنیمت میں ان کا حصہ بھی لگایا۔ چنا نچہ ججۃ الوداع کے قبل جوسر یہ بھیجا تھا اس کے مالِ غنیمت میں نے تھوڑ اساسونا آئیں عطافر مایا گئی۔

عمد خلفاء : عبد نبوی علی افرع غزوات میں تدشر یک ہو سکے تقے۔ خلفاء کے ذمانہ میں اس کی تلائی کی کوشش کی عبد صدیقی میں بمامہ کی مشہور جنگ میں حضرت خالد بن ولید " کے ساتھ تھے بھر مراق کی فوج کشی میں بھی ان کے ساتھ نکلے اور ابنار کی فقو صات میں شریک ہوئے دومۃ الجندل کے معرکہ میں شرحبیل "بن حسنہ کے ساتھ تھے "۔

حفرت عثمان "كے ذمانہ ملى بعض معركہ كے قرع كى أمارت ميں سر ہوئے عبدالله بن عامر "والى فراسان نے انہيں فراسان كے ايك حصه پر مامور كيا تھا۔ چنانچہ جو ز جان ان ہى كى قيادت ميں فتح ہواھي۔

شہادت : حافظ این جرائے بیان کے مطابق ای غزوہ می شہید ہوئے ا

ا سیرة این بشام \_ جلد ۳ : ذکر قد وم و فد تمیم و نزول سور و تجرات عل میدو اقعات نهایت مقصل میں ہم فی مسرف ان کا خلاصهٔ تمل کیا ہے۔

سج بخاری کمآب المفازی باب بعث ملی مین البطالب و خالد مین ولیدالی ایمن ۵ فقرح البلدان بلا دری مین ۱۹۳۶ کی اصاب جلدادل می ۱۵۱

ع اسدالغاب جلداول ص ۱۲۰ س اساب جلداول س ۵۹

## (١) حضرت امرؤ القيس

نام ونسب : امرؤلقیس نام باب کانام حابس تھا۔نسب نامہ یہ ہے : امرؤلقیس بن حابس بن منذر بن امرؤلقیس بن سمط بن عمرو بن معاویہ بن حارث الا کبر بن معاویہ بن ثور بن مرتع بن معاویہ ابن حارث کندی۔

اسلام : واج من كنده ( مفرموت ) كروفد كرساته دينة كرآ تخضرت الله كروست الله كروست الله كروست الله كروست الله كروست برست برمشر ف باسلام بوئ قبول اسلام كر بعد پرولن والبس بطير كئے۔

فتنهُ ارتداد كے تدارك ميں سعى بليغ:

حضرت ابو بكر "كونانه ملى جب عرب كتباكل ملى ارتدادى وبا يهيلى توام والقيس"

كالإرا قبيل كودوباره دائر واسلام على دالهى لا نے كى لورى كوشش كى اور اس كے لئے افہام تغييم ، ذجر و

تو تع وغيره تمام امكانى ذوائع صرف كرديئے كنده كريكى احدث بن قيس بهى جو حضرت حسن "ك

خسر تقے مرتذ ہو گئے تھے ۔ امر والقيس نے انہيں بہت مجھايا كه اس فتنہ سے فدا الويكر "كوكى فقصان نہيں بہتے اگر تم السون كونا كائى ہوگى اور ان كامر قلم كرديا جائے گاتم الى اور تم كرداور اس فتنہ سے بجواگر تم اس كار فير كى طرف قدم برها و گرق سبة تهادى بيروى كريں كاور چي دہو كے تو ان على اختراق تم كو بہت جلداس كا تجرب بدوجائے گا۔ رسول اللہ علظ كے عال تم كو بہت جلداس كا تجرب بدوجائے گا۔ رسول اللہ علظ كے عال تم كو بھى ارتدادى حالت على نہيں چھوڑ كے ۔

ارباب سر الکھتے ہیں: ''کان له عناء و تعب فی المرحة ' کین فتنار تداد کے فروکرنے بیں انہوں نے بڑی ان تعک کوشش کی ان کی مخلصانہ کوششیں بارآ ورہو کی اور کندہ کے بہت سے گھرانے ارتداد سے کے اورانہوں نے حضرت ابو بکر "کوان اشعار میں اس کی اطلاع بھیجی کی ۔

الا بلغ ابا بكر رسولا و بلغها جميع المسلمينا فليس مجاوراً بيتى بيوتا بما قال النبى لكذبينا

#### الحبِّ في الله والبعض في الله :

امرؤالقیس" کادل جوش ایمانی ہے اس قدر معمور تھا کہ ارتداد کے سلسلہ میں انہوں نے اپنے خاص اعرف کی محبت بھی دل ہے نکال دی تھی ادر ان کی تکوار ان کے مرتد اعرف کے مقابلہ میں بھی بے نیام ہوئی فقت ارتداد قروہ ونے کے بعد جو باغی مرتد قتل کرنے کے لئے لائے گئے ان میں امرؤ القیس کے چیا بھی تھے۔امرؤ القیس خودائیس قبل کرنے کے لئے بوج ہے بچانے کہا کیا تم پچائے کہا ہے جائے کہا ہے شک آپ میرے پچائیں کی اللہ عورہ میں ادب ہے ا

#### دین کے لئے دنیا ہے دست برداری:

انسان کے لئے سب ہے بڑی آ زہائش مال ودولت ہے۔ امر وُلقیس نے آخرت کے مقابلہ ہیں بھی و نیاوی مال ومتاع کی پرواونہ کی ایک مرتبان ہیں اور رسید بن عبدان حفری ہیں ایک زہن کے بارہ ہیں تنازع ہوگیا آخضرت علی کے سامنے مقدمہ پیش ہوار سید مدی تیج آخضرت علی کے سامنے مقدمہ پیش ہوار سید مدی تیج آخضرت علی نے فر بایا تم جُوت پیش کر وور شامر وُلقیس ہے تم لے کران کے موافق فیصلہ کردیا جائے گا۔ رسید نے کہا اگر دوقتم کھا کمی گی تو بری زہن مفت میں چلی جائے گا۔ آخضرت علی نے فر مایا جو تحق اس سے تاراض ہوگا۔ امر وُلقیس نے عرض کی یارسول اللہ (علی) جو تحق ابو کے اس سے ان کے تو اس سے بردار ہو جائے اس کو کیا اجر لے گا۔ فر مایا جنت۔ عرض کی تو ہی اس نے میں سے ان کے حق ہو ہے اس کے دست پردار ہو جائے اس کو کیا اجر لے گا۔ فر مایا جنت۔ عرض کی تو ہی اس نے میں سے دست پردار ہو جائے اس کو کیا اجر لے گا۔ فر مایا جنت۔ عرض کی تو ہی اس نے میں سے دان ہوتا ہوں کے۔

## (٤) حضرت انيس شبن الي مر ثد غنوي

نام ونسب : انیس نام ابویر بدکنیت،نسب نامدیه ب : انیس بن ابومر عد ( کناز ) بن حمین بن بر بوع ابن جمعن بن معربی بن خرشه بن معد بن خوف بن کعب بن حلان بن خنم ابن یکی بن اعمر بن معد بن قیس بن عملان بن معزم معزی ان کے والد حضرت ابوم (عد مهاجر تنے یوف رواقوں معلوم ہوتا ہے کہ انساد کے حلیف تنے کے کہ ان کے دادا حضرت جمز ہ " کے ملیف تنے " ۔

اسلام وغروات : فق مکہ کے پہلے مشرف باسلام ہوئے۔ فق مکہ حنین اور اوطاس کے غزووں میں آنحضرت اور اوطاس کے غزووں میں آنحضرت کے ہمرکاب تھے۔ لوطاس میں جاسوی کی خدمت سروقتی المجھی جمعی آنحضرت المجھا المجھا کے محدود کی خدمت پر مامور فرماتے تھا کیے۔ مرتبہ ایک عورت زنا کے الزام میں ماخوذ ہوئی، آنحضرت بھی نے انسی کو تھم دیا کہ جا کرائی ہے دریافت کرواگر اقر ارکرے تو صد جاری کروا۔

وفات : رئي الاول مع يعين وفات يالي على

## (۸) حضرت اهبان بن مفی ه

نام ونسب : اببان نام - ابوسلم كنيت بتبياء عفار في سي تعلق تفا

اسلام : ان کے اسلام کاز مانہ تعین طور ہے نہیں بتایا جا سکتا۔ قیاس یہ ہے کہ اپ قبیلہ بی مفار کے ساتھ فتح کمے ہے کچھیل یابعد مشرف باسلام ہوئے ہوں گ۔

وفات: بصروی میں دفات یا کی <sup>ہے</sup>۔

فضل و کمال : ان کی علمی فیشیت قابل و کرنبیس ہے اہم ان سے زہرم بن صارت وغیرہ نے روایت کی ہے "۔

## (٩) خطرت اليمن بن حريم

نام ونسب : ایمن نام باپ کا نام خریم تقارنسب نامدید ہے :ایمن بن خریم بن فلک بن اخرم بن شداد بن عمر د بن قالک بن قلیب بن عمر د بن اسعد بن جزیر السد

اسلام : ايمن كوالدحفزة فريم" بدرى صحافي تصليكن ايمن فق مكه كوز مانه مين اسلام لأك اسروقت منزوة غاز تحالي

ایمن عبد رسالت ﷺ میں کم سن تھے اور اس کے بعد بہت دنوں تک زندہ رہے۔ عبدالملک کے زمانہ تک ان کا پیتہ چانا ہے اس کے دربار میں آ مدورفت رہتی تھی۔اس طویل زمانہ میں بڑے بڑے انھا بات ہوئے مسلمانوں کے خون کی تدیاں بہہ گئیں لیکن ایمن کے ماتھوں میں کسی مسلمان کے خون کا لیک قطرہ نہیں گراوہ اس قسم کے موقعوں پر برابر مسلمانوں کو ملامت کرتے رہے حضرت عثان "کی شہادت براس شعر میں اپنی بیزاری کا اظہار کیا "۔

ان الذين تولوا قتله سفها لقوا ثاما و خسراناً وماريحوا جولوگ نادانی کی وجت عثان قرآ کرم کب بوت اثبول نے تادادر شران کے سواکوئی فائد نہیں اٹھایا

مردان نے ذاتی مراسم تھ مگراس کی خواہش کے باوجودا یمن نے اس کے زمانہ کی لڑائیوں میں کوئی حصہ نہ لیا نبیجا کہ ہماری خواہش ہے میں کوئی حصہ نہ لیا نبیجا کہ ہماری خواہش ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ شریک جنگ ہوا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میرے باپ اور پچا بدری صحابی تھے۔ انہوں نے جھے۔ انہوں نے ہمارے کی سندلا ووتو البت میں تم ہمارے ساتھ جنگ میں شریک ہوجاؤں گا۔ یہ جواب میں ایمن نے بیاشعار پڑھے ۔ یہ سنگر مروان نے بان کو برا جملا کہا اس کے جواب میں ایمن نے بیاشعار پڑھے۔

ولست مقاتلا رجلا یصلی علی سلطان اخر من قریش کی قریش کی قریش کی قریش کی در بریکومت کے ایک تمازی سلمان سے جنگ کرنے والأمیں ہول له سلطانه و علت الله من سفه و طیش الله و بدو کومت حاصل ہوگی اور جسے گناہ ایک بعقی اور طیش سے خداکی پناہ ہے آئی مسلمانی غیر حرم فلست بنافعی ماعشت عیشی آیا میں کی مسلمان کو بدخط آئی کروں آئر ایسا کروں میری زندگی جھے کوئی تفیمیں پیچا کتی ا

عام حالات : اموی خلفا، کے ساتھ ان کے بڑے مراہم تھے اوران کے دربار میں بہت کثرت سے آیا جایا کرتے تھے۔شاعر بھی تھے مگر وہی شاعری جس کانمونداد بنقل ہوا ؟، ان ہے دوحد یثیں مردی میں۔

ا العناية يجدول يس ٩٢ م إلها يه جيدول يس ٩٢ م إلها يبيدول يس ١٩٣ م تريد يب الكمال عس

## (۱۰) خضرت بدیل بن ورقا "

نام ونسب : بدیل نام \_ باپ کا نام ورقا تھا۔نب نامہ یہ ہے : بدیل بن ورقا بن عمر و بن ربیعہ بن عبدالعزی این ربیعہ بن جری بن عامر بن ماز ن قزا تی \_

ان کا قبیلہ بی خزاع ملے حدید ہے نہ انہ میں مسلمانوں کا حلیف ہوگیا تھا۔ معرفی میں جب آنحضرت علی عمرہ کے قصد سے مکتشریف لے گئے قوحد یب کے مقام پر قریش کی مزاحت کے ادادہ کی خبران بی نے دی تھی ا

جن اسباب کی بناء پر آنخضرت کائے نے مکہ پر حملہ کیا تھا ان میں سے ایک سبب بدیل کے قبیلہ کی حمایہ کا تھا۔ بونز اے مسلمانوں کے ضلیف تصاب کے ازود سے معاہدہ کو حدیبہ قریش اور ان کے حلیف کے حلیف ، بی خزاعہ پر کسی قبیم کی زیادتی نہیں کر سکتے تھے لیکن اس معاہدہ کے خلاف قریش کے حلیف بی بحر ، بی خزاعہ پر مظالم کر تے تھے فتح مکہ کے قبل بدیل " آنخضرت کا کے پاس اس زیاد تیوں کی شکایت لے کر گئے دوسر کی طرف سے قریش نے ابوسفیان کو آنخضرت کا گئے کے پاس بھیجاتا کہ وہ آپ سے گفتگو کر کے معاہدہ کی تجذیبہ کر گئے دادھر سے گفتگو کر کے معاہدہ کی تجذیبہ کر گئے دادھر سے ابوسفیان جارہ بے تھے دادھر سے بدیل واپس ہور ہے تھے داست میں دونوں کی ملاقات ہوئی۔

ابوسفیان کوشبہ واکہ بدیل "رسول اللہ عظیہ کے پاس شکایت نے کر گئے تھے انہوں نے ان سے بو چھا، کہاں ہے آرہہ وی بدیل " نے کہاوادی درسامل کی طرف ہے بی فراعہ کی ست گیا ہوا تھا ، پھر تصریح ہے بو چھا محمد علیہ کے پاس سوال جواب ، پھر تصریح ہے بو چھا محمد علیہ کے پاس سے تو نہیں آرہ ہو؟ بدیل نے کہا نہیں ، اس سوال جواب کے بعد دونوں نے ابنا بناراستہ لیالیکن بدیل کے جواب پر ابوسفیان کا شہدور نہیں ہوا۔ ان کوقر اکن سے یعدد ونوں نے ابنا بناراستہ لیالیکن بدیل کے جواب پر ابوسفیان کا شہدور نہیں ہوا۔ ان کوقر اکن سے لیتین ہوگیا کہ ہونہ ہو بدیل مدید ہی گئے تصنیمایت تیزی سے مدید بہنچ اور حضرت ابو بکر " ، علی " ، اور فاطمہ " نر ہرا کونی میں ڈال کر معاملات کا تصفیہ کرنا ہے ہا گئین ان بزرگوں نے درمیان میں پڑنے ہے انکار کردیا اور ابوسفیان ناکام لوٹ گئے "۔

اسلام : فتح مکہ کے بعد بدیل مشرف باسلام ہوئے۔ بعض ادباب سران کے اسلام کا زمانہ فتح مکہ سے بعد بدیل کی آ مدورفت کے مکہ ہے بتاتے ہیں لیکن میتی میں بیال کو آنخضرت بھی کے پاس بدیل کی آ مدورفت اسلام کی وجہ سے تھی۔ واقعات سے التباس ہوا ہے لیکن بیآ مدورفت اسلام کی وجہ سے تھی۔

قبول اسلام کوفت بدیل کی عمر ۱۵ سال کی تھی مگر ڈاڑھی کے سب بال سیاہ ہے آنخضرت کا بیے نے بوچھا عمر کیا ہے؟ مرض کی ۹۷ برس فر مایا خداتم ہارے جمال اور ہالوں کی سیامی میں اور ترقی و سے اللہ بدیل میں کے قبول اسلام کے بعد وہی قریش جوان کے قبیلہ کے دریے آزار رہتے تھے ان کے گھر اوران کے نماام رافع کی بناہ لینے برمجور ہوئے۔

عُر وات : فَتَحَ مَدَ کَ بعد نین ، طا کف اور تبوک تمام غر وات میں شریک ہوئے ۔ تنین میں مال غثیمت اور شرک قیدیوں کی گرائی ان نے میر دھی آئے۔

ججة الوداع : بعة الوداع من بمركاب تصادر تني مين المان كرتے بھرت تھے كدرسول اللہ على ا

وفات : مرة في إَضِ تَعَالَ لَنَ الْمَعْمَدِ مَنْ فَي عِلَا مَا مَا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّا اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

آ ٹارنبوی ﷺ ہے نہایت گہری عقیدت رکھتے تھے۔کی موقع پر آنخضرت علی نے ان کو ایک خطرت علی نے ان کو ایک خطرت علی نے ان کو ایک خطالت کا ایک خطالت ایک خطالت کا ایک میں دبوگ ہے۔ کر ایک کہ جب تک یہ نوشتہ رسول فی تمہارے پاس دے گائم لوگ فیرو برکت میں دبوگ۔

## (۱۱) خطرت بسر بن سفيان ً

نام ونسب : بسرنام، باپ کانام سفیان تھانسب نامہ میہ ہے، بسر بن سفیان بن عمرو بن مویمر این صرمہ بن محبدالقد بن ضمیر بن حبشہ بن سلول بن کعب بن عمرو بن رہیج فزا می ، بسرا پے قبیلہ کے معزز اور مقتدر شخص ہتھے۔

اسلام : آخضرت ﷺ نے جب شرفا مٹائد کے پاس دعوت اسلام کے خطوط بھیج ھی توایک تحریر لیبر کے نام بھی بھیجی ان کا دل عناد اور سرکش سے پاک تھا، صرف تحریر کی دیرتھی چنانچہای دعوت یر سرح میں مشرف باسلام ہوگئے کے۔

ای سزمیں آنخضرت ﷺ کے ساتھ عمرہ کے لئے نگلے مکد کے قریب پینچنے کے بعد قریش کی جانب ہے طرح طرح کی خبریں ازر ہی تھیں ،ایک خبریہ بھی تھی کہ دو آنخضرت ﷺ کو

یے اصاب بیلداول مس ۱۳۷ ج اسد الله بیا جدداول مس ۱۷۰ ساید بیلداول مس بیسی می اصاب بیلداول مس بیسی می استفاد می ا می اسدالله بیا بیلداول مس ۱۸۱۱ می استیعاب جدداول می ۲۷ ساید این داصاب می ۱۵۰۵

روكيس كے، ان افواہوں كى تحقيقات بسر كے سپر دہوئى، انبوں نے تحقيقات كر كے مقام عسفان بل آپ كواطلاع دى كر قريش آپ كى دركى فرس كرمقابلہ كے لئے فكلے بيس لے اس كے بعد اس سفر كے تمام مراحل بيت رضوان اور سلے عديبيد غير وہل شركيك دے، اس سے ذياد و صلات معلوم نہيں۔

## (١١) حضرت تميم بن اسد بن عبدالعزلي

نام ونسب : تمیمنام،باپ کانام اسد بنب نامدیه به تمیم بن اسد بن عبدالعزی برجیجه نه بن عمرو بن قین نم رزاح بن عمرو بن سعد بن کعب بن سعد بن عمروتر آی \_

اسملام : فنح مكر حق مشرف باسلام موئ كيد فنح مكر من آنخفرت الله كساته تقر تطهير حرم كا إنى آنكهول سے مشاہدہ كيا چنا نچردوايت كرتے ہيں كدفتح مكر كدن جب آنخفرت الله كلد من داخل مور كا في الله على اخل من داخل مور كا وي الله على برا من اخل مور موت الله على الله على برا مور موت تقريب الله على الله على فصاب حرم كي تجديد بريا مور موت تقريب الله على فصاب حرم كي تجديد بريا مور موت تقريب

## (۱۳) خطرت تمیم بن رسید

نام ونسب : تمیم نام،باپ کا نام رسید تفانسب نامدید به جمیم بن رسیع بن عوف بن جراه بن ر بوع بن مجل بن عدی بن ربعه بن رشدان بن قیس بن جهید جنی \_

تمیم ان خوش نصیب بزرگول میں ہیں جنہوں نے اس وقت اسلام کی دعوت پر لیک کہا جب اس کا جواب زبان کے بجائے نوک سنان سے مل تھا اسلام کے بعد سب سے اول حدید بیس شریک ہوئے اور بیعت رضوان کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس سے زیادہ حالات معلوم نہیں۔

## (۱۴) خضرت ثمامه بن آثال

نام ونسب تمامنام، ابوامام کنیت، نب نامرید ب تمامدین آنال بن نعمان بن سلمدین عتب این تعلیده و کار مین عقب من سلمدین عتب بین تعلیده و کار بن حفید میامی مثمامد کے سردادوں میں عقب

ع ابن معد بلدار قدار ساس

ی این سعد۔جلد ۴ ی قریم ۲۳۳۔ سی اسدالغابہ۔جلداول م ۲۱۴۔

ه این معدر جلد ۱۳ می ۲۲ م

س این سعد حواله تدکور

سرالعماء ( بغتم)

اسلام : فتح كمد كر كيمينون بهلية تخضرت فلف في يامد كي طرف الدي مخضر مريد جس من جند الموار تنفي بيجياتها، ان لوكول نے لوٹے وقت ثمامہ كوكر فرآر كرليا اور وہ لاكر مجد نبوى اللے كاستون ميں باندهدية محك \_آخضرت على في ال كي باس آكر بوجها كول شامدكيا بواكما محد على بهت اليما بوا اگرتم جھے قبل کرو کے توایک جاندار گوتل کرو کے ،ادراگرا حسان کر کے چھوڑ دو کے توایک احسان شناس پر احسان کرو کے، دوسرے دن چر یکی سوال جواب ہوا، تیسرے دن بھی کبی دانعہ پیش آیا تیسری مرتبہ سوال جواب کے بعد آنخضرت اللے نہیں رہا کردیا۔ ٹمامہ پراس رحم وکرم کابیاٹر ہوا کہ رہائی یانے کے بعداسلام کے امیر ہو گئے مبحد نبوی مللے کے قریب ایک نخلستان میں گئے اور نہاد حوکر مجد میں آئے اور کلمہ اشہادت پڑھ کرآنحضرت ﷺ سے کہا کہ خدا کی شم آپ کی ذات آپ کے ذہب اور آپ کے شہر ے زیادہ روے زعن پر جھے کی ہے بغض نہیں تھالیکن اب آپ کی ذات ،آپ کے غرب اور آپ كے شہرے زياده كوئى غرب اوركوئى شہر مجوب نبيل عبد ملى عمره كاقصد كرر باتفاكا كا ب كے سوارول نے جحے پر الیااب کیا تھم ہوتا ہے؟ آپ نے بشارت وی اور عمرہ پورا کرنے کا تھم دیا ، چنانچے وہ عمرہ کے لئے كمه كئے كى نے بوچھاتم بدين ہو كئے ،كہائيس بلكد سول الله كاللے ساتھ اسلام لايا ، يادر كھواب بغير رسول الله الله الله المارت كي كيمول كالك دان يحى يمام سي مكنيس آسكا

عمره بوراكر كے بعد يمام جاكر غله ركواويا ، مك والول كا دار د مداريمام كے غلم بر تقال الله لئے والآفت باہوگی الل کمے نے آئفسرت ولئے کے باس الھ بعجا كتم صارحي كي تعليم ديت ہوليكن تمبارا عمل اس کے برعکس ہے تم نے س رسید ہ لوگوں کو تکواروں ہے اور بچوں کو بھوک ہے مارڈ الا ،ان کی اس تحريريآپ نے علم ديا كه غله ندوكا جائے "۔

فتندار تداوی روک تھام: مضور می نبوت مسلم کذاب ثامر کام وطن تھا،اس نے حیات نبوت عظفى من نبوت كادموى كياتها اليكن آفاب حقيقت براس كى تاريكي غالب نداسكى \_ آتخضرت الله كى دفات كے بعدمسلم برے دوروشور كے ساتھ الخالل يمن كاس كدام تزوير يلى چنس كر مرتد ہو گئے اورسیلمہ نے یمن پر قبضہ کرلیا ،اس زمانہ می تمامہ وطن عی میں موجود تھے انہوں نے اہل يمام كوار مداد سے يوانے كى بہت كوشش كى ، برخص كے كانوں تك بية واز پہنچاتے تھے كدلوكو!اس تار کی ہے بچوجس میں نوری کوئی کرن نہیں ہے، لیکن مسلمہ کی آواز کے سامنے ان کی آواز صدافعتر ا ثابت ہوئی، جب انہوں نے دیکھا کہان کے پندونصائح کا کوئی اڑنہیں ہوسکتا اورلوگ مسلمہ کے دام مل مجس عكي بين بوخود يمام جهور دين كافيصله كرليا-

ا ، تذرى كاب لمفاذ كاب ولدى ضغه ومديث تماسين كال.

ای دوران بین علاء بن حضری جومرتدین کے استیصال پر مامور ہوئے تھے ، بیامہ کی طرف کے گذر ہے تمامہ کوخر ہوئی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں ہے کہا کہ بی حفیقہ کے ارتداد کے بعد میں ان کے ساتھ نہیں روسکتا ، عفقریب خداان پرائی مصیبت نازل کر ہے گا کہ ان سے اٹھتے ، بیٹھتے نہ ہے گا ، مسلمان اس فتذکو فرد کرنے کے لئے آئے ان سے نہ پھڑ ناچا ہے تم میں ہے جس کو چلنا ہودہ فوراتیار ہوجائے ، غرض اپنے ہم خیال اشخاص کو ساتھ کے کرعلاء کی مددکو پہنچے جب مرتدین کو می معلوم ، واکہ پھر بی حفیقہ بھی علاء کی الداد پر آمادہ ہیں تو وہ کمزور پرا کے بیامہ کی ہم خالد کے بیردھی اور علاء بحرین کے مرتدین پر مامور تھے، چنانچے تمامہ بھی علاء کے ساتھ ، بحرین چلے گئے اور مرتدین کے استیصال میں برابر مرتدین پر مامور تھے، چنانچے تمامہ بھی علاء کے ساتھ ، بحرین چلے گئے اور مرتدین کے استیصال میں برابر مرتدین پر مامور تھے ، چنانچے تمامہ بھی علاء کے ساتھ ، بحرین چلے گئے اور مرتدین کے استیصال میں برابر کے شرکے کے شرکے کے در کے ۔

شہاوت : مرتدین کے استیصال کے بعد بی قیس کے مرتد سردار طیم کافلہ اس کے قاتل سے خریداادراسے بہن کر علیہ ان کے خاص کے استیصال کے بدن پر عظیم دیچر کی کھا ہے اور بیدا اور ایس سلب میں ملا ہے، اس شبیس ثمامہ "کوشبید کردیا کی۔

فضل و کمال : فضل و کمال میں شاعری کے علاوہ اور کوئی خصوصیت لائقِ ذکر نہیں ہے مسیلمہ کذاب کے سلسلہ میں بیاشعار کہے ہتھے۔

دعاناالى ترك الديانة والهوى مسيلمه الكذب ازجاء يسجع فياعجبا من معشر قد تتا بعدا له في سبيل الغي والغي اشنع

## (۱۵) حضرت ثوبان

ل المتنطاب جلدول عن ١٨٠٠ - ع اللها يجيدون ١٦٠ - ٢ مد الأية جيدان أن ١٣٩ ممتدرك فام يجدد إس ١٨١

شمام كى اقامت وفات : آقاظ كى زندگى جردية بس رب آپ كاكى وفات كے بعد گلات بات اختيار كرلى ... بعد فار نظرآنے لگاس لئے يہاں ہے شام چلے گئے اور دیا بیس سكونت اختيار كرلى ... مبد فاروتی بیس مصر كی فتہ حات بیس شر يك ہوئے پھر دیا ہے مقل ہوكر مس میں گھر بناليا اور يہيں مد فاروتی بیس وفات ياكی ! \_

فضل و کمال: توبان " آخضرت ﷺ کے خادم خاص تصال تقریب سے آئیں استفادہ کے : زیادہ مواقع ملتے تھے۔ چنا نچہ کا اصادیث ان کے حافظہ میں محفوظ تھیں جو مدیث کی کمایوں میں موجود ہیں ' کہ حافظ ابن عبدالبر لکھتے ہیں کہ توبان " ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے حدیثیں محفوظ کیں اوران کی اشاعت بھی کی " ان کے تلا فرہ میں معدال بن طلحہ اراشد بن سعد ، جبیر بن یفر ،عبدالرحمٰن این خنم ، ابوادر ایس خوال قابل وَکر ہیں " آخضر ت کھٹ کے بعد جو جماعت صادب علم وافیا تھی اس کے ایک رکن توبان " بھی تھے " ہے۔

شالفین حدیث فرمائش کر کے ان سے حدیثیں سئتے تھے ایک مرتبہ لوگوں نے حدیث سنانے کی درخواست کی۔ انہوں نے بیدہ سنائی کہ جومسلمان خداک کے ایک تجدہ کرتا ہے خدا اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اوراس کی خطاؤں سے درگذو کرتا ہے '۔ ان کے معاصرین دوسروں سے سنی ہوئی حدیثوں کی تصدیق ان سے کراتے تھے۔معدان بن طلحہ نے حضرت ابو درداء '' سے ایک حدیث فی قو تو بان سے اس کی تصدیق کی کے۔

ياسِ قرمانِ رسول ﷺ:

آ قائے تامدار عَنهُ کی حیات میں اور وفات کے بعد د ذوں زمانوں میں یکسال فرمان نہو کی عَبیّتُ فظر رہتا تھا۔ ایک مرتبہ زبانِ مبارک سے جو کچھی لیا وہ بمیشہ جان کے ساتھ رہا جس چیز میں آ قا مُنافِقہ کے عکم کی خلاف ورزی کا اونی سا پہلو ٹکٹنا تھا اس سے بمیشہ محترز رہے۔ ایک مرتبہ آخضرت عَنهُ نَان سے فرمایا تھا کہ بھی کسی سے سوال نہ کرتا۔ اس فرمان کے بعد کھی کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ ہوااور اس شدت سے اس پڑل رہا کہ اگر سواری کی حالت میں کواڑ ہاتھ سے جھوٹ کر کرجاتا تھا وہ خود از کرانھاتے تھے اور کسی سے سوال نہ کرتے تھے میں گرار جاتا تھا وہ خود از کرانھاتے تھے اور کسی سے سوال نہ کرتے تھے میں گرار جاتا تھا وہ خود از کرانھاتے تھے اور کسی سے سوال نہ کرتے تھے

ا استیعاب جدادل س ۸۱ مشدرک بینده سیس ۸۱ مترزیب الکما سی استیعاب جلدایس ۸۲ سی تبدید استیدیب جده سیس سیس است مدر اطلام المراهم تعین بیلدادل سیس ۱۵ میداندین ضبل جلد ۵ می ۱۳۵۹ عیر ابوداد و بیلدادل میس ۲۳۰۰ ۸ میداندی ضبل بینده سیس ۱۲۵

کے گھر آ مااور دہر تک بیٹھار ہائے۔

احترام نبوت بھی ایک مرتبہ بیا تخضرت بھی کا مرسلمان کا فدہی فرض ہے لیکن قوبان "اس میں اس قدر رخت تھے۔ایک مرتبہ بیا تخضرت بھی کا مدہت میں تھے کہ ایک یہودی عالم نے السلام وعلیک یا جمد کہا، عالی محمدس کر تو بان "برا فروخت ہوگے اور یہودی کواس زورے وحکا ویا کہ وہ گرتے گرتے ہیا۔
اس نے اس کا سبب بو چھا کہا تو نے یارسول اللہ ( بھی ) کیوں نہ کہا۔وہ بولا میں نے اس میں کیا گناہ کی کہان خاندانی نام کیا گناہ کی کہان خاندانی نام لیا آنحضرت بھی نے فرمایا ،ہاں میراخاندانی نام کھر ( بھی ) ہے۔ اس میں کیا گناہ کی کی نسب کا احترام : نبوت کا احترام تو فرہی فرض ہے۔ تو بان "ابی غلامی کی نسبت کا احترام : نبوت کا احترام تھی کی کرتا تھا اس کو متغبہ کرتے تھے جمع کے زمانہ قیام میں بیان پر نے ،عبداللہ بن قرط از دی والی تمص ان کی عیادت کو نہ آیا اس کی اس غفلت پر اس کو بید تعد میں بیان ہوتا تو تم اس کی عیادت کرت"۔ میں تعدول اند وہ ان کی عیادت کرتا ہوگی اور وہ اس کی عیادت کرتا ہوگی اس بیان ہوتا تو تم اس کی عیادت کرتا ہوگی اس بیات وہ تم اس کی عیادت کرتا ہوگی اور وہ اس کی عیادت کرتا ہوگی اس بیان ہوتا تو تم اس کی عیادت کرتا ہوگی اس بیات وہ تا بیان کو تا ہی کونا ہی پر ندامت ہوئی اور وہ اس کی تلاقی کے لئے اس تجلت اور اس کی تعدول کی ساتھ ذکا کہ کوگ میں کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آگیا ہے۔ غرض وہ بے تابانہ حضرت تو بان"

## (١١) خفرت جابر الأبن مسلم

نام ونسب : جابرنام ،الوجرى كنيت بتميم كن شاخ تهجيم في سنب تعلق تعا.

اسلام : اپناسلام کایدواقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے دیکھا کہ لوگ ایک خص کی رائے کو تیول کرتے جارہے ہیں ہیں نے اپ جھٹے کے معلوم ہوارسول اللہ بھٹے ہیں۔ میں نے آپ جھٹے کے باس جا کر کہاعلیک السلام بارسول اللہ (ہھٹے)! بیسلام سکر آپ بھٹے نے فر بلیا علیک السلام مردوں کا سلام کے بعد انہوں نے کہا اسلام علیک یارسول اللہ (ہھٹے)! جہالسلام علیک یارسول اللہ (ہھٹے)! آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فر مایا ہاں میں خدا کا رسول ہوں میری دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر میں تمہارے لئے دعا کروں تو قبول ہوتی ہے۔ اگر میں تمہارے لئے دعا کروں تو قبول ہوگی ، اگر تمہارے بہاں قبط سالی ہوتو میری دعا ہے تم سراب ہوگے اور تمہارے لئے روئی ہوگی ہوگی ، اگر تمہارے بیاں قبط سالی ہوتو میری دعا ہے تم سراب ہوگے اور تمہارے لئے روئی ہوگی ہوگا ۔ بین کر میں نے کہارسول اللہ (ہیٹے)! خدانے آپ کو جو کھے تھا یادہ جھے بھی سکھا ہے۔ فرمایا "نئیک کو تقیرنہ جھواگر چہوہ ای قدر ہوکہ ایخ بھائی ہے خندہ دور فی سے تمہارے کے مایا "نئیک کو تقیرنہ جھواگر چہوہ ای قدر ہوکہ ایخ بھائی ہے خندہ دور فی سے نے مایا کی سے خندہ دور فی سے تمہارے کے مایا "نئیک کو تقیرنہ جھواگر چہوہ ای قدر ہوکہ این کے خندہ دور فی سے خندہ دور فی سے تمہارے کے مایا اللہ دور کی سے خندہ دور فی سے خندہ دیا کی سے خندہ دور فی سے خندہ دی کو سے خوالے کی سے خالی "نئیک کو تقیر نے جھواگر چہوں سے خوالے کی سے خالی سے خالی سے خالی سے خوالے کی سے خوالے کی سے خالی س

ا تفتلونرویا این و ول سند پیاست کے برتن میں پائی و ال دو و آنر بونی شمس تعبار سروز سنده اقت نده وروه تم کو این وروه تم کو سیات پرشرم وال نیم اس کراز کا حوالید کیراس کوشرم شدوا و تا کداس کاو بال تمبار ساوی شده و نظته به در ناز ارست پر جیز لروکیونکه میغرور کی نشانی بهاورغر ورخدا کونالپشد ہے کسی کو گالی ندو و آپ بیش کے ارشاد کے بعد سنانہوں نے کسی انسان بلکہ اور نیری تل کو گالی نہیں وی آنے

### (۱۷) حضرت جارو دبن عمر وط

نام ونسب : بشرنام ،ابومنذ ركنيت ، جارودلقب ،نسب نامه به جارود بن مره بن على عبد مرد بن مره بن على عبدى فتبيله عبدي فتبيله عبدي فتبيله عبدي فتبيله عبدي فتبيله عبدي فتبيله عبدي فتبيله عبد عبد المنتقب عبد أثنين فتبيله بكرين وأكل ولوث كرباكل صاف كرويا تصاله مجر المنتقب بيرك وبارك بين اس ك جارودان كالقب بير شيال القد والمورمثال كايك شام مبتاب أ

فلاسناهم بالمحيل من كل جانب كماجر دالمجارود بكو بن وانل اسلام : جارود "غربها ميسان تتحقيل عبدقيس كوفد كساته والهي على مديدة - المنام : جارود "غربها ميسان تتحقيل عبدقيس كوفد كساته والهي على مديدة ب برخواب تمناب برخواب تمريد برخواب تربي المناب برخواب المام بيش كيا أنهول ك أبه أند بي عبر الك غرب برخواب تمريد ميسان من المام بي المنام المام المنام المنام

آنخضرت بھند وان الماسلام المانے پر بزی سرت ہوئی اوران کی بزی فرت وہ تیر فی ا قبول اسلام کے بعد وظمن او نئے کے لئے آنخضرت بھندے سواری مانکی کیئین سواری کا انتظام ندہو۔ کا تو جارود آنے اجازت مانکی کہ یارسول اللہ (بھیز)! راستہ میں ہم کودوسروں کی بہت می سواریاں ملیس کی ان کوکام میں لانے کی اجازت ہے لا فرمایا تہیں آئیس آگے بھو غرض جارود مضلعت اسلام سے سمر فراز ہونے کے بعدوش واپس کئے ہم۔

ع المدان بيد عبد وال يرس ٢٦١ ما عنياب يعبد الأل تدمر وباروه

ا ۽ تي بي يهر ۽ س آن ۸۸ 💮 📑 اندائق پيد عبد اول ۽ آن الآ

ا کا این تا در در شاه میدید فارس ۱۳۹۱ میلاد تا با میلانگایی با تجدید آن در آن ۱۳۹۱ میران در توریخ در شاه ۱۳۹۲ میلاد تا ۱۳۹

فتنتُ ارتداد: فتهُ ادتداد میں ان ئے قبیلہ کے بہت ہے آ دمی مرتد ہو گئے لیکن ان کی استفامت ایمانی میں کوئی تزلزل نہ آیااوراہے اسلام کا اعلان کر کے دہروں کوار تداد سے رو کتے تھے لئے شہادت : حضرت عمر '' کے زمانہ میں ایسرہ میں اقامت اختیار کر کی اور ایران کی فوخ کشی میں نجام اندشریک ہوئے۔ باختلاف روایت فارس یانم اوند کے معرکہ میں شہید ہوئے کے

فضل و کمال : ابوسلم نجدی ،ابوالقموس ،زید بن علی اور نمد بن سیرین نے ان سے روایت کی ہے ۔ حارود'' شاعر بھی بتھے ،اشعار ذیل بارگاہ نبوی ﷺ میں بطور نذر مقیدت پیش کئے بتھے ؟۔

شهدت بان الله حق وسامحت نبات فوادى بالشهادة والنهض فابلغ رسول الله عنى رسالة بتى حيف حيف كت من الارض واجعل نفسى دون كل ملمة لكم جنة من عرضكم عرضى

ا خلاق : جاردد کے محیفہ اخلاق میں حریت، آزادی، جرات اور اظہار حق میں ب باک کا منوان نہایت جلی تھا۔ جس بات کوووج سجھ لیت تھے، اس کے اظہار میں و کسی کی پرداون کرتے۔

ایک مرتبہ بحرین کے گورز قدامہ بن مظعن کو بعض رومیوں نے شراب پیتے ہوے دیکھا،
بارود "کواس کا ملم : واقو حضرت مخرکے پاس آ گرکبہ امیر الموضین ،قدامہ نے شراب پی بان پرشری مد
باری سیجے ،آپ نے شہادت طلب کی ،جارد د نے ابو ہریر اُ کوچش کیا ،ابو ہریر اُ نے شہادت دی کہ میں
نے نشر کی حالت میں قے کرتے ہوئے دیکھا ہے، حضرت مخرف قدامہ کو طلب کیا، وہ آن ان کے
آنے کے بعد بارود نے پھرکہا کہ امیر الموشین کتاب اللہ کی روے حدجاری سیجے خضرت مخرف مایا تم کو
اتنا اسرار کیوں ہے، تم گواہ ،و مدی نیس ہوتہ بارا کام شہادت دینا تھا اے تم پورا کر بھے ،اس وقت جارود ان ناموش ہوگ ،اس لئے حضرت محر آکو جارود ان کاموش ہوگ ،اس لئے حضرت محر آکو جارود ان کاموش ہوگ ایک شہادت ہے، جو جوت کے لئے کائی خیس ہاں اور دی کی اس کے حضرت محر آکو جارود ان خیس ہارود دی کا بیجا اصرار نا گوار ہوا فرمایا تم تو مدی ہے جاتے ،وہ حالا نکے صرف آکے کائی تھی ،اس کے حضرت میں جو جوت کے لئے کائی خیس ہاں اور دی کی جارود کر کہا مخرسی تم تو مواد دی کے مواد کو تم دیتا ہوں کہ حدیث آکوں گا ،اس تعبیہ پر جارود کی خصر ہوتی ہوئی اور کی گا ،اس تعبیہ پر جارود کی خصرت میں آکوں گا ،اس تعبیہ پر جارود کی خصرت میں آکوں گا ،اس تعبیہ پر جارود کی خواد کو تم کی دور آخر میں بارود کر کہا میں جو تی اس کانا منہیں ہوئی وحضرت میں آکوں گا ،اس تعبیہ پر جارو کی گا نے خصرت میں آکوں گا ہی اس کے تجہارادی میں میں دور آخر میں بار کی گا ہوئی دور آخر میں باب قدامہ کی ہوئی نے شہادت دی تو حضرت میں نے حدر الی تھی۔ جو تم کو دور آخر میں باب قدامہ کی ہوئی نے شہادت دی تو حضرت میں نے حدر الی تھی۔

ا ایشا ۴ با اسابه بینداول می ۴۲۷ م تبغه یب ایند یب جلد می ۵۴ م هم اسابه بیلدادل می ۴۳۷ هم ای دافعه کوتمام از باب میر نی قد امد که مالات می آنها شد.

# (٨) خفرت جبيرٌ بن مطعم

نام ونسب: جبیرنام ،ابو محکنیت ،نسب نامه به به جبیر بن طعم بن عدی بن نوفل بن عبدالمناف قرینی نوفل -

جن بن جبیر کے والد مطعم قریش کے زم ول و خداتر س بزرگول میں تھے،ان کی وجہ ہے آخضرت ہیں کے مکہ کی ابتدائی زندگی میں جبکہ آپ پر چاروں طرف ہے مصائب وآلام کا جوم تھا، بڑی الداو کی عالبًا ناظرین کو معلوم ہوگا کہ مکہ میں جب آخضرت ہیں کی تبلیغی کوشش بار آور ہونے لگیں اور قریش کو آخضرت ہیں کو معلوم ہوگا کہ مکہ میں جب آخضرت ہیں کی کوئی صورت نظر ند آئی تو آپس میں معاہرہ کر کے بوہا شم کا مقاطعہ کر دیا جس کی رو ہے بی ہاشم میں شادی بیاہ اور فر ید فروخت جملہ معاشر تی تعلقات ناجا مز قرار پائے اور بیجہ دنامہ خانہ کعبیس آویزال کر دیا گیااس معاہرہ کی رو ہے چونکہ قریش کی دوسری شاخوں کا میل جول بنی ہاشم کے ساتھ ممنوع ہوگیا تھا اس لئے بی ہاشم شعب ابی طالب میں چلے گئے اور تین سال تک اس قید میں زندگی ہر کرتے رہے ۔ اس طویل مدت میں شعب ابی طالب میں نہ جانے پائی تھی لیکن اس کر وہ اشقیا میں بیجہ و کھا نے بینے کی چیز سی چھپا کر پہنچا دیا کرتے تھے ۔ آخر میں بعض ضعف میں بیجہ کر اور اوں میں ایک جبیر بن مطعم بھی تھے ۔ مراجوں ناوں میں ایک جبیر بن مطعم بھی تھے ۔ مراجوں ناوں میں ایک جبیر بن مطعم بھی تھے ۔ مراح والوں میں ایک جبیر بن مطعم بھی تھے ۔ اس طور اور والوں میں ایک جبیر بن مطعم بھی تھے ۔ ۔

حضرت فدیجه "اورابوطالب کے بعد جب مکہ میں آئضرت ﷺ کاکوئی ظاہری سہاراباتی ندر ہااور بہلغ کے لئے آپﷺ طائف تشریف لے گئاوروہاں سے ناکام لوٹ وقت مکہ کاذرہ ذرہ آپﷺ کادش مورہا تھااور بظاہر کوئی جائے بناہ باتی نہی مطعم کی زمر لی ہے آپ ﷺ واقت میں خرہ آپ ﷺ کادش مورہا تھااور بظاہر کوئی جائے بناہ باتی نہیں مطعم گواس وقت کافر سے لیکن آنحضرت ﷺ کا درخواست پر آپ ﷺ کواپی تھا یہ ملے کی خطعم کو معلوم تھا کہ رسول اللہ ﷺ کواپی تھا یہ میں لینے کے بعد ہی این لوگوں کو تھم دیا این المام مشرکین مکہ کو مقابلہ کی دعوت و بنا ہے ای لئے تھا یہ اللہ کیا کہ میں نے محمد ﷺ کواپی بناہ کہ جسیار لگا کر جرم میں آئم میں اورخود جرم میں جاکر بہا تک وئل اعلان کیا کہ میں نے محمد ﷺ کواپی بناہ میں لیا ہے ۔ جبیرای منصف مزاج اورزم دل باپ کے فرزند تھے لیکن قومی عصبیت قبول حق

۔ ے مانع آتی تھی ۔ مشرکین کمہ اور مسلمانوں کے درمیان سب سے پہلامعر کہ بدر ہوااس بی جبر مثر کی خیر مثر کے خور میں ایک خور کی آیات تلاوت فر مار ہے تھے۔ جبر مجد میں داخل ہوئے کہ وہ بیان کو کر ایک تا کہ مثار ہوئے کہ وہ بیان کو کر ایک کر جبر اس دوجہ مثاثر ہوئے کہ وہ بیان کر جبر اس دوجہ مثاثر ہوئے کہ وہ بیان کر جبر اس دوجہ مثاثر ہوئے کہ وہ بیان کر تے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ میراقلب بھٹ جائے گا ۔

آنخضرت ﷺ کے نماز تمام کرنے کے بعد انہوں نے آپﷺ سے اسرائ بدر کے بارے بارے بدر کے بارے بارے بدر کے بارے باپ ذیدہ ہوتے اور وہ سفارش کرتے تو بیس چھوڑ دیتا گئے۔

بدر کے مقولین کا انتقام احد کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اس میں تمام مشرکین نے بقدر استطاعت حصہ لیا جبیر نے اپنے غلام وحثی کو بھیجا اور کہااگرتم حز ہ کوتل کر دو گے تو تم کوآ زاد کر دیا جائے گا "۔ چنانچ چھزت حزہ "ای غلام کے ہاتھوں شہید ہوئے۔

اسلام : جبیر میں اثر پذیری کا مادہ بھکے ہے موجود تھا۔ صاب کفریس آیات قرآنی ہے تاثر اس کا بین ثبوت ہے کیکن قومی عصبیت مانع آتی تھی لیکن بالآخر قبول حق کا مادہ جذب عصبیت پر غالب آگیا اور بردایت صلح حدید بدیاور فتح کم کے درمیانی زمانہ میں وہ مسلمان ہوگئے۔

غراوت : قبول اسلام کے بعد صرف حنین میں شرکت کا پہتہ چاتا ہے۔ حنین کی واپسی کے وقت میہ آنخضرت علیا کے ساتھ متھے ہے۔

وفات : جیر آنخضرت علیہ کے بعد بہت دنوں تک زندہ رہے لیکن کہیں نظر نہیں آتے۔ مے ہے میں مدینہ میں دفات یا کی کئے۔ دولڑ کے محمد اور نافع یاد گار چھوڑے۔

قضل و کمال: گوجیرکوآنخضرت کی فیض یاب ہونے کا بہت کم موقع ملاتا ہم احادیث نبوی کی۔ کی متعدبہ تعدادان کے حافظہ میں محفوظ تھی ان کی مرویات کی تعدائما ٹھ تک پینچی ہےان میں سے جھ متفق علیہ ہیں۔ان کے تلافہ ہیں محمد مافع سلیمان بن صروفرائن سینب قابل ذکر ہیں گئے۔

معلم الانساب كے بڑے حافظ تصاوران كوائ فن كے سب سے بڑے ماہر حضرت ابو بكر أ صديق سے حاصل كيا تقااس لئے ان كا شار قريش كے متاز نسابوں بيں تھا ^\_حضرت عمر "كو جب

یے مندائیر بن طبل بلدی می میں کے احتیاب بلداول ص ۹۰ سے برة ابن بشام بلداول ص ۲۰ سے اللہ اللہ میں ۲۰ میں ۱۹۰ سے ۲ اصاب جلداول میں ۲۳۱ می متدائمہ بن طبل بلدی میں ۸۸ سے استیاب بلداول میں ۹۰ کے تہذیب الکمال میں ۱۱ سے ۱۱ اسدالغاب بلدا میں ۲۵۳ نب كى تحقيقات كى ضرورت ييش آتى تقى توجيرى ئے تقات كرتے تھے۔

ا خلاق : ان کے میزانِ اخلاق میں علم و بر دباری کا پلہ بہت بھاری ہے گوہ وقریش کی ایک مقتدر شاخ کے رکن اور روسائے قریش میں بیچھ کیکن اس کے باوجود انہیں تکبرونخو سنام کونہ تھا اور قریش کے حلیم ترین اشخاص میں ان کا شارتھا گی

## (۱۹) حضرت جرمد هنبن رزاح

نام ونسب : جربدنام،ابوسدالرحن كنيت،نسب نامديد ب : جربد بن رزاح بن عدى بن سهما بن ما زن بن حادث بن سلامان بن أسلم بن أفضى أسلمي \_

اسلام: فتح مکہ بہلے شرف باسلام ہوئے۔جربدان بے ساور العاد سلمانوں میں تتے جن کی معاش کا دارو مدار سلمانوں کی فیاضی پرتھا۔ اس لئے وہ اسحاب صفہ کے ذمرہ میں شال ہوگئے تھے گئے۔

دعاے نبوی ﷺ: ایک مرتبہ جربد ہائیں ہاتھ ے کھانا کھار ہے تھے آخضرت ﷺ نے فرمایا دائی ہاتھ سے کھایا کرو عرض کی یارسول اللہ (ﷺ) اس میں آزار ہے، آپ ﷺ نے دم کردیااس کے بعد پھراس ہاتھ میں کوئی شکایت نہیں پیدا ہوئی <sup>ہا</sup>۔

وفات : امير معاديه كيآخر مهد خلافت مين مدينه مين وفات ياكي عمر

## (۴۰) حضرت جربر <sup>ط</sup>بن عبدالله بحل

نام ونسب : جریرنام، ابوعمرکنیت، نسب نامدیہ ہے : جریر بن عبداللہ بن جابر بن مالک بن نفر بن تقلبہ جشم بن عوف بن خزیمہ بن حرب بن علی بن مالک بن سعد بن نذیر بن قسر بن عبقر بن انمار بن انمار بن الراش بن فرد بن غوث بکی ۔ جریر یمن کے شاہی شاندان کے دکن اور قبیلہ بجیلہ کے سردار بتھے۔ اسلام : بعض روایتوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ جریر دفات نبوی ﷺ کے کل جالیس روز پیشتر اسلام ہوئے لیکن سے جہنے نہیں ہے۔ بروایت سے وہ جنت الوداع بین آنخضرت ﷺ کے بم رکاب شیخ دہ جنت الوداع بین آنخضرت ﷺ کے بم رکاب شیخ دہ جنت الدواع بین آنخوار واقدی کے بیان سے کہ از کم چار یا نجی ماہ پیشتر ان کا اسلام مانیا بڑے گا۔ اور واقدی کے بیان

ل الیشا ۲٫۰۰ این سعد جلد۳ می ۳۳ تر اساب جلدادل می ۲۳۳ ۱۲ این سعد جلد۳ می ۱۳۳ تر ۲۰۰۰ هیر متداند به جلد ۱۳۵۸ میرد ۲۵۸

کے مطابق رمضان واج میں اسلام لائے۔اس دوایت کی روے آخضرت فینہ کی وفات کے سات مہینے پیشتر ان کا اسلام لانا ثابت ہوتا ہے۔ بہر حال اس قدر تقیٰ ہے کہ وووفات نبوی فیڈ ہے کئی مہینے پیشتر اسلام لا چکے تھے

جب یہ بول اسلام کے لئے آنخضرت کھی کی خدمت میں حاضر ہوئے و آپ نے ہو چھا
کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا اسلام قبول کرنے کے لئے آپ کی ندمت میں حاضر ہوئے و آپ نے پوچھا
دی اور سلمانوں نے فرمایا، جب تمہارے پاس کی قوم کامعزز آوی آئے تو اس کی عزت کیا کرو آئے اس
کے بعد جریر نے اسلام کے لئے ہاتھ بڑھایا اور کہا میں اسلام پر بیعت کرتا ہوں۔ آنخضرت کی نے
ان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، ہرسلمان کی فیر خوائی کرتا، پھر فرمایا جو خص انسانوں پر دخم ہیں کرتا اس پر خداد تم
مہیں کرتا اور بلاشر کت غیر ے خدائے واحد کی پر ستش فرض نماز وں کی پابندی ہفرونسہ ذکو ہ کی اوائیگی
مسلمانوں کی نصحت اور فیر خواہی اور کا فروں سے برائت پر بیعت کی گ

ججة الوداع: قبول اسلام كے بعد سب ہے اول آنخضرت اللہ كے ساتھ ججة الوداع ميں شريك ہوئ اس ميں جمع كوخاموش كرنے كى خدمت ان كے سير دھي ۔

إ اسابه علداول مس ۴۴۳ مندام بن خبل علد م مسلم المسلم مسلم مسلم مسلم المسلم الم

ا بھی جر تر یمن ہی میں سے کہ آنخضرت ﷺ کا انقال ہوگیا ،کین انہیں اس کی خبر نہوں ایک انہوں اس کی خبر نہوں ایک دوآ دمیوں ذو کلاع اور ذو کل کا انقال ہوگیا ،اید دن ہے کہ انہوں نے کہاتم اپنے جس ساتھی کا حال سنار ہے ہووہ تین دن ہوئے ختم ہوگیا ،ید وحشت تاک خبر من کر جریر روانہ ہوگئے ہوائے ماں مدینہ کے سوار ملے مان سے معلوم ہوا کہ آنخضرت ﷺ کا انتقال ہوگیا اور الو بکر صد این خلیف ہوئے ۔

عبد فاروقی: عبد صدیقی ش غالبًا أنهول نے خاموثی کی زندگی سرکی ،حضرت عمر کے زماند میں عراق كى فوج كشى يل شريك بوئ عراق يرعبد صديقى عن يل فوج كشى بويكى تحى اسلالى مشہور جنگ واقعہ جسر میں جوحفرت عرائے زمانہ میں ہوئی مسلمانوں کونہایت سخت شکست ہوئی اور بہت سے سلمان شہید ہوئے ،اس لیے حفرت عرص نے عراقی افواج کی اداد کے لیے تمام قبائل عرب کوجمع کیا،اور برقبیلہ کے سردارکواس کے قبیلہ کاافسر بناکرعراق رواند کیا ،جریرکو یحیلم کی سرداری ملی، چنانچے بیا ہے تقبیلہ کے ساتھ عراق پنچے اور مقام تقلبہ میں تخی این حارث سے جواریا بیوں کے مقابلہ میں تنے ملے۔مقام حیرہ میں سلمانوں اور ایراندوں کا مقابلہ ہوا، اس مقابلہ میں جر رسیمین کے افسر تھے مین میسره اور قلب کولے کرابراینوں پر تمله کیا،ابرانیوں نے بھی برابر کا جواب دیا اور مسلمان پیعث كرا لگ مو كين في في للكاراان كى للكاريده يعرسنيل كرحملية ورموئ ال حملين عرب كمشهور بہادر مسعود بن حارث مارے کے بٹنی نے پھر جوٹن دلا یا کہ شرفایوں بی جان دیے ہیں، جرس نے بھی ا بے قبیلہ کو لاکارا کہ برادران بجیلہ بم کو دشنوں پرسب سے پہلے حملہ آ وربونا جا ہے، اگر ضدانے کامیاب کیانوتم اس زمین کےسب سے زیادہ حق دار ہوگے،ان دونوں کی لاکار پرسلمانوں نے تير احمله كيااس حمله مين ابراني افسرمبران ماراكيا ،اورابرانيون في ميدان خالي كرويا م جنگ مرموک : اس سلسله کی مشہور جنگ مرموک میں جر رہنے برے کاراے وکھائے،اس جنگ کے آعازی میں سلمانوں کے دوائس مارے گئے بیصورت د کھ کرجریر نے اسے فلیل بجیا کو لے كرتمله كيا ان كرساته قبيله از دنه بهي حمله كرديا ، بزي محمسان كالزائي بو في مجمي يتيهي منت منت منت مت کے پاس بین گئے رسم سواری ہے اور بیدل بڑھ کرر زور تملہ کیااس کے ساتھ اور انسران فوج بھی آ کے بڑھےادرمسلمانوں کے باؤں اُ کھڑ گئے۔اس موقع پرمشہور بہادرابو بھن تعفی نے بڑی بہادری دکھائی جریز نے مسلمانوں کی بسیائی دیکھی تو دوسرے افسروں سے کہلا بھیجا کہ مینہ کی جانب ہے

ایرانیول کے قلب پر متفقہ تملہ کرنا چاہیے۔ ان کے مشورہ پر مسلمانوں نے ہر طرف ہے ہے۔ اس زور کا حملہ کیا ایرانیول کی صفیں ورہم ہوگئ اور وہ نہایت بے ترتیمی کے ساتھ پیچھے ہے۔ اس پیپائی ہیں رہتم مادا گیا اور ایرانی ویر کعب تک پھڑتے چلے گئے اس درمیان میں ان کا امدادی وستہ پہنچ گیا اور وہ از سرے نومنظم ہو کرصف آ راہو گئے۔ اور نخارستان مسلمانوں نے مقابلہ میں آیا۔ حضرت زبیر شنے اس کا کام تمام کردیا دوسری طرف قیس بن ہمیرہ نے ایک دوسر افسر کو مارااور مسلمان ہر جہار جانب سے ایرانیوں برٹوٹ پڑے ان کا کام تمام کردیا دوسری طرف قیس بن ہمیرہ نے ایک دوسر ساف کر ورزیادہ ویر تک میدان جہار جانب سے ایرانیوں برٹوٹ پڑے ان کے افسر مارے جاچکے تھے اس لئے وہ زیادہ ویر تک میدان میں نہ تھر سکے اور لیسیا ہو کر چھچے ہٹنے لئے جرگر تھا قب کرتے ہوئے بہت آ گے نکل گئے۔ ایرانیوں نے تنہا پاکر گھوڑے سے ایرانی چپوز کر میں ان کے ساتھی پہنچ گئے اس لئے ایرانی چپوز کر بھاگ گئے۔

یریموک کے بعد کسر کی کا پایئر تخت مدائن فتح ہوا۔اس کے بعد محرو بن مالک نے جلوال ، کی مہم سرکی اور جر تزرکو حیار ہزار سلح فوج کے ساتھ جلولا ، کی حفاطت پر متعین کر کے اپنے متعقر پر چلے گئے۔

جلولا کے پاس ہی حلوان ایرانیوں کا ایک بروام کر نفاحضرت سعد بن الی "وقاص نے جریر" کے پاس ۴ ہزار فوج بھیجی کدو وحلوان پرحملہ کر کے اس خطرہ کودور کریں۔ چنانچہوہ چار ہزار پہلی اور ۴ ہزار میجد یوفوج کے کرحلوان ہنچے اور بلاکسی خون ریزی کے اس پر قبضہ کرلیا ک

اس کے بعداہوازی باری آئی یہاں اسلامی فرجیں بہت پہلے ۔ پڑی ہوئی تیس ۔ یز درو نے ہوئی تیس ۔ یز درو نے ہو مزان کوان کے مقابلہ کے لئے بھیجا اس نے ستر میں قیام کیا۔ حضرت ابوموں اشعری " نے جو تستر میں تتے ، جفرت می آگاری اسلام دی آپ نے مان میں مقرن کوابو موٹی کی مدد کے لئے بھیجے کا حکم بھیجا۔ انہوں نے جری کو جواس وقت جلولا میں مقیم تتے ہیم ہیردگ ۔ جری کی مدد کے لئے بھیجے دونوں نے مل کر جری کو بولولاء میں عردہ بن قیس کو اپنا قائم مقام چیوڑ کر ابوموئ کی مدد کے لئے بہتی دونوں نے مل کر جرمزان کا مقابلہ کیا ایرانی پہا ہو کر تستر کے قلعہ میں قلعہ بند ہوگئے ۔ مسلمانوں نے تستر کا محاصرہ کر ایا مدتوں کے حاصرہ کے بعدا یک ایرانی کی امداد ہے تبقیہ ہوا گے۔

ا تاریخوں میں جنگ رموک کے واقعات نمایت مفصل ہیں ہم نے اخبار الطّوال ہے سرف ای قد نِقل کیا ہے۔ فی بلاذری میں ۳۰۹ میں سے اخبار الطّوال میں ۱۳۷۰،۱۳۲

تستری شاست کے بعد یو دکروشا وایران نے اپ ملک کے شہور بہادر مردان شاہ کوائیک لشار جرارے ساتیم سلمانوں کے مقابلہ پر معمور کیا۔ فار بن یاس کے امنزت مراک کواجتمام کی اطلاع دی ۔ پہلے آپ نے نوواس جنگ میں شرکت کا ارادہ کیا تجم حضہ تعلی کی رائے سے رک گئے اورتمام فی بھی تجی نوواس جنگ کے اورتمان میں بھی جا کہ تی ہوئی ہے۔ مسلمانوں اور اور چار آ دمیوں کو بھی سید سالاری کے کا مرد کردیا تھان میں آید جریر " بھی تھے ۔ مسلمانوں اور ایرانیوں کا میم کرتاریش شارایا جاتا ہے اس میں حضرت نعمان آئے شہادت یائی گرکامیائی مسلمانوں کو بودئی کے ان لا انہوں کے ملادہ و جریر " اس سلسندی اورلا انیوں میں بھی شریک تھے۔

حضرت جنان " عبد میں ہمان کے گورڈر تھے۔ان کی شہادت کے بعد حضرت ملی " کی مید حضرت ملی " کی مید حضرت ملی " کی مید میں ان کی دیوت کے سان ک پائل وف چلے آئے۔ بینکہ جمل کے بعد جسب حضرت میں آئے اور بی بیعت کے لئے ہوائی ماتوان ومعاویہ " کے پائل جرمیم" بیلا کئے میں ان میں معان میں میں اور بیان اور مااقہ جمل و میروس ارسانی این میں کوخلے فی ان میں میں میں میں ان میں میں میں ان میں میں ان میں میں ان میں میں ان میں میں آ جانا چاہئے ورن آئران میکوں میں سے ایک ملک ہوگی میں ان میں میں ان میں کے کافی ہے آ۔

ال الناسون من ساق البوارية مواوية الناسية منية ول مندا من ساق البوالية منودوا يا الناسون من ساق الإواب و بالا لله المام الله مناسقة من المرية الناسون من ساويا الموالية الموالية المام الله مناسقة المرية الناسقة الموالية الموالية

و فتر زالبدون والمرابي سي المارة المراجع المرابطوال يس ١٩٦٥

اور ناروا خصد بهت نا گوار بمواور را اتوں رات اپنالل وعیال کو نے کر کوفہ چلے گئے اور قر تیسیا میں اقامت اختیار کرلی کی اور حنگ صفین میں کوئی حصہ نایا کی اور ابقید ندگی قر قیسیا کے گوشتہ عافیت میں بسر کی۔ وفات نام ۵ میں مرتبع میں قر قیسیا میں وفات یائی ۲۰۰۰۔

حلیبہ : قد دراز چیوفٹ تھااوراس قدر شین وجمیل تھے کہ حضرت ہمر ''ان کوامت اسما! میر کا یوسف کہا کرتے تھے۔ باتھوں میں مہندی کا خضاب لگاتے تھے ''کہ

اولا و : وفات ك بعديا في لزئ مر، منذر، مبيداللد، الوب ادرابراتيم مادكار فيهور في ا

فضل و کمال: سور رئی آخری زمانه میں مشرف باسلام ہوئے اور فیضان نبوی بھی ہے استفادہ کا کم موقع ملاتا ہم جولیحات بھی میسرآئے ان سے پورافا کدہ اٹھایا اس لئے اس کی صحبت کے باو بودان سے سوحدیثیں سروی ہیں۔ان میں سے آٹھ منفق علیہ ہیں اور ایک میں امام بخاری اور سات میں امام مفرو ہیں ۔ان میں سے آٹھ منفق علیہ بیں اور ایک میں امام بخاری اور سات میں امام مفرو ہیں ان سے روایت کرنے والوں کا دائر و بھی خاصہ و تی ہے ۔ چنا نجیدان کے ان کو سلم منفر و ہیں منذر ، سیداند ، ابوب ،ابر انہم اور از کول کے علاوہ ابو فرعہ بن عمر ، انس ، ابو واکل ، زید بن و بہ ب زیاد بن علاقہ شعبی ،قیس بن ابی حازم ، تمام بن حارث اور ابوظیان حیین بن جندب نے ان سے روایت کی ہیں کی ہیں گی۔۔

بارگاہ بوگ ہے میں پذیرائی : بارگاہ بوی ہے میں جریہ کی بری پذیرائی میں۔ رسول اللہ ہے النہ میں بہت مائے تھے اور بن احترام سان کے ساتھ ہیں آئے تھے اور ان کے ہیں تھے کے لئے روائ مبارک بچھا دیت تھے کہ جہیں وردولت پر حاضر ہوتے بھی شرف باریا بی سے حروم نہ روائ مبارک بچھا دیت تھے کہ جب بھی وردولت پر حاضر ہوتے بھی شرف باریا بی سے حروم نہ رہتے جب آپ بھی انہیں و کھتے تھے تھی مسئرا دیت تھے کہ خاکہ انسان کا ذکر خرف ان کے ان کا بیان موالی سے کہ جب میں مدید بہی تو مسئرا دیت تھے کہ خطب کی انسان کا دیا ہو انسان کے ایس کے آدی سے بھی انسان کے انسان کا دیا ہو انسان کے ایس کے آدی سے بھی انسان کے ایس کے آدی سے بھی انسان کے انسان کے انسان کے ایس کے آدی سے بھی انسان کے انسان

ل اخبارا اخوال مص الما المسابد عبد المن مص ۱۳۳۶ من التيعاب جداول مص ۱۹ سم الية هي تبذيب المبذيب البدايص ٢٠ الم تبذيب الكمال مص ۱۱ من تبذيب المبذيب المبذيب مسام ٢٠٠٥ ٨. تبذيب الكمال مص ١١ هم من من من من من المنافس كل افضائل جرير" بن عبدالته

اس أيه ويرباد شابي كي ملامت بوكي مين في اس عزت افزائي برخدا كاشكراداكيا

حسنرے بڑر بینی خوبیوں اور رسول القد پیچھ کے ان کی تو قیر کرنے کی وجہ سے خلفا بھی ان کی بردی عزت کرتے تھے۔ چنا نچ حصرت عمر '' فرماتے تھے کہ خداتم پر رحمت نازل فرمائے تم جا بلیت میں بھی انٹھے سردار تھے اورا سلام میں بھی ایٹھے مردار ہوگ

## (۱۱) خضرت جعال بن سراقه

نام ونسپ : ان ئے نام ونسب دونوں میں اختلاف ہے۔ بعض بعال کہتے ہیں بعض بعیل ، نسب بچھاوگ غفارے بتاتے میں اور بچھ تمیری اور بچھ شام کہتے ہیں۔

ا ملام وغر وات : دموت اسلام کے ابتدائی زمانہ میں مشرف باسلام ہوئے۔ احداور نبی قریظہ میں تخضرت ﷺ کے ہم کاب تھے آخرالذ کرغز وہ میں ایک آٹھے کام آئی گئے۔

فروہ بنو ہوازن میں شریک تھے اس کے مال غیمت میں سے جینیداور آقر ع کوسوسواونٹ سلے کسی نے تخضرت آقر ع کوسوسواونٹ سلے کسی نے آنخضرت آقرے کہا، آپ کا نے عیبنداورا قرع کوسوسواونٹ مرحمت فرمائ اور بھیال کو گئے کہ نایاس ذات کی تسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جعال بن سراقہ ، اقرع اور عیبند جیسے روئے زمین بھر کے آومیوں سے بہتر جی اان دونوں کو میں نے تالیف قلب کے لئے دیا ہے اور جعال کوان کے اسلام کے بیروکیا ہے۔

لاھى ميں جب آخضرت ﷺ فزوہ بى مصطلق كے كئے تشريف كے تشاور بيد بعال " كيار وكر تنك أ

وفات : وقات ئارىيىسار باسسىرغامۇش ہىر۔

ل مندامهر بالمغنبل بديده يس ۱۳۹۰٬۳۵۹ هم تبغه يب التبغه يب يجده يس ۱۳۰۰ مندامهر بالضبل جيده يس ۱۳۹ م ۱۰ مدانق به جيدان پس ۱۸۸۴ م هو اسدالغاب ميدان س ۱۳۰۱ م اساب جلدال سر ۱۳۰۹

## (۱۲) حفرت معشم الخير

نام ونسب : بعثم نام ، خیرلقب ،نسب نامدیه به بعثم بن خلید بن شای بن موبب بن است است است است بن خریم بن خریم بن خریم بن خریم بن مدفی حریمی -

اسلام اور عُرُوات : الحديث ببلم شرف باسلام ہوئے مسلح حدیدیم آنخفرت کے ساتھ تقے اور بیعی آنخفرت کے ساتھ تقے اور ساتھ تقے اور بیعت رضوان میں شرف جاں خاری حاصل کیا۔ آنخفرت نے اپنا پیرا ہن تعلین اور موے مبارک عطافر مائے کے۔

وفات : زمانہ ُ وفات میں اختلاف ہے واقدی، کابیان ہے، کہ فتنہ روہ میں شہید ہوئے اور ابن پوسف تاریخ مصر میں لکھتے ہیں کہ مصر کی فتح میں شریک تھے۔اگر آخر الذکر بیان صحیح مان لیا جائے توبیہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ حضرت ابو بکڑے عہدے زیادہ زندہ رہے۔

## (۱۳) خفرت ملط بن معمر

نام ونسب : جميل نام،باپ کانام همرتفانس نامه په هيچيل بن معمر بن صبيب بن د هب بن حذاذ بن جح قرشي فجي -

حضرت عمراً کے اسلام کا اعلان:

جیل پیٹ کے ملکے تھے ولی بات چھپانہ کتے تھادھر سااورادھر شہور کردیا، حضرت عمر جب اسلام لائے قبیا نگر بات چھپانہ کے والوں سے پوچھا کہ مکہ بھی سب سے نیادہ اشتہاری کون ہے معلوم ہوا جمیل آپ سلمان ہوگیا جسل سے معلوم ہوا جمیل آپ سید مصان کے باس پہنچاور کہا جسل اتم کومعلوم ہے، میں سلمان ہوگیا جسل سنتے ہی بغیر مزید استفسار کے مسجد کعب کے دروازہ پر پہنچاور باواز بلنداعلان کیا کہ محرقر قریش عمر بدین ہوگیا، حضرت عمر نے دلیاتم جھوٹ کتے ہو، میں بدین ہوا بلکہ اسلام قبول کیا گ

اسلام وغر وات : لیکن یمی مسلمانوں کو بے دین کہنے والا فتح مکدیں خود'' بے دین'' ہوگیا '' یقول اسلام کے بعدسب سے اول غروہ محنین میں ان کی تکوار بے نیام ہوئی اور زہیر بن الجرکا کام تمام کیا، '' یعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے ہی مشرف باسلام

س استيعاب\_جلداول ص٩٢\_

إ استيعاب بلداول عن ١٠١٠ ٢ اسدالغاب جلد مهم ٥٥\_

ہو چکے تھے جن رواۃ کے نزو کیک فتح کما ہے پہلے اسلام لائے کے وہ زہیر کے قبل کو فتح مکہ میں بتاتے ہیں <sup>ا</sup>۔

مصری فوج کشی میں شرکت:

حفرت مخر کے عبد خلافت میں مصر کی فوج کشی میں مجاہدانہ شریک ہوئے ہ<sup>یں۔</sup> وفات : خلافت فاروقی میں ممر کی سود وامنزلوں سے زیادہ طے کرنے کے بعد انتقال کیا ، حضرت ممر "کوان کی موت کا بخت صدمہ ہوا<sup>'''</sup>۔

## (۱۲۳) خطرت جندب بن كعب

تام ونسىپ : جندب تام، باپ كانام كعب تقا، نسب تامديه به بدندب بن كعب بن عبدالله ابن غنم من جزر بن عام بن ما لك بن المربن قلبيان بن غايداد دي ..

اسلام : ابن عدکی روایت کے مطابق فتح مکہ کے بل شرف باسلام ہوئے اسلام لانے کے بعد مذوّل زندہ رہے ایکن عبد رسالت اور خلفا ، کے زمانہ میں کسی جنگ میں نظر نبیس آتے۔

حفرت مثان کے زمانہ یں کوف یس رہتے تھے ایک قانونی جرم میں جس کی تفصیل آگے آئی ہے ما خوذ ہو کر قد ہو سے گئے اور آگے آئی ہے ناخوذ ہو کر قید ہو ئے گئے رہائی پانے کے اعدروم چلے گئے اور اعدا نے اسلام کے مقابلہ میں جہاد کرتے رہے اور میبیں کہیں امیر معاویہ کے زمانہ میں وفات پائی سی ۔

سحروساحری سے تفرت : سحروساحری شرک کی ایک قسم ہاں گئے اسلام نے اس کی شدید ممانعت کی ہے جندب اس باب میں نہایت تخت اور متشدد ہتے، حضرت عثان کے زمانہ میں کوفہ میں ایک شعبدہ باز آیا ایک دن وہ ولید بن عقبہ حاکم کوفہ کوتماشہ کھار ہاتھا اور آ دی کولل کر کے زندہ کردیتا تھا، عوام اس شعبد د کودیکھتے اور شخیر ہوکر کہتے ، تعان اللہ میتھی مردہ کوزندہ کردیتا ہے۔

حضرت جندب بھی تماشدہ کیجد ہے تھے قوام کے عقائد میں تزلزل دیکے کرایک ہی دار میں شعبدہ باز کا کام تمام کردیا ،اور کھا اب اپنے آپ وزندہ کرو، پھریہ آیت تلاوت کی۔

اعتاتون المسحو وانته بصوور كياتم ديده وداشة جادوك باتس شفكوآت بو

ل الله بيا جيداول بي 1200 من اليفور المسل التيمان المعالم المعالم المساول بي المساول المساول المساول المساول ا هن الله المجلور والمال المساول المساول

پھر کہا میں نے رسول اللہ ولا سے سنا تھا کہ جادوی سزا تکواری ایک ضرب ہے، چونکہ انہوں نے مان کاقد میم شغلے صوم انہوں نے طلاف قانون قبل کیا تھا اس لئے ولید نے گرفتار کر کے قید کردیا قید میں بھی ان کاقد میم شغلے صوم وصلوٰ قباری رہا جیلر نے ان کی عبادت سے متاثر ہوکر انہیں رہا کردیا وردہ چھوٹ کرروم یطلے گئے لیے۔

#### (۲۵) حضرت حارث شبن عميراز دي

نام ونسب : حارث نام باب كانام ميرها، قبيلة ازدي نسي تعلق ها ـ اسلام : فق مكد يبل اسلام لائ ـ

سفارت اور شہادت : آنخضرت الله علی اور امراکے پاس دعوت اسلام کے خطوط بھے تو ایک خطوط بھے تو ایک خطوط بھے تو ایک خط شرحیل بن عمر فر ما فروائے بھری کے تام بھی لکھا، حفرت حارث کو اس کے پہنچانے کی خدمت سپر د ہوئی ، یہ خط لے کرموجہ پہنچ تھے ، کہ شرعیل سے ملا قات ہوگی اس نے پہنچانے کی خدمت سپر د ہوئی اس نے کہا تم کسی کے قاصد معلوم ہوتے ہو ، انہوں نے کہا ، ہاں رسول اللہ بھی کا قاصد ہوں ، یہ ن کر اس نے حارث کی کھٹیس کو اے قل کرویا ، حارث تا تاریخ اسلام میں سب سے پہلے قاصد ہیں جس نے خدا کی راہ میں جام شہادت کرویا ، حارث کی کو ان کی شہادت کی خرمی تو آب کو بخت صدمہ ہوا اور حارث کے خون کا انتقام کے لئے ذید بن حارث کی سرکردگی میں ایک سریہ موتد روانہ کیا ای میں حضرت زید اور جعفر طیار ا

## (۲۲) حضرت حارث بن نوفل<sup>ط</sup>

نام ونسب : حارث نام ،باپ کانام نوفل تفاسلسله منسب بیه به حارث بن نوفل بن حارث ابن عبد المطلب بن ہاشم قرشی ہاشی ان کے والد نوفل آنخضرت ﷺ کے چیرے بھتیج تھاس رشتہ ہے حارث آپ کے بوئے۔

اسلام : حفرت نوفل عزوہ خندق سے پہلے مشرف باسلام ہوئے تھے، حارث بھی باپ کے اسلام اسکام اسٹ کے خوام رہے۔ ساتھ اسلام لائے کے نوفل شرف بجرت سے بھی سرفراز ہوئے لیکن حارث اس سے محروم رہے۔

امارت جده آنخضرت الله نے حادث کوجدہ کی امارت پرسرفراز فرمایا تھا۔ اس لئے وہ جنگ حنین میں شریک نہ ہو سکے۔ واقدی کی روایت کے مطابق حضرت ابو بکر نے ان کو مکہ کی امارت پر مقرر فرمایا تھا، کیکن بیرو ایت سیح نہیں ہے، عبد صدیقی میں بروایت سیح مکہ کی امارت پر عمّاب بن اسید مامور تھے، حضرت ابو بکر نے اپنے زمانہ میں پھر انہیں ان کے سابق عہدہ پر یحال کرویا کے۔

وفات : ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر ہی کے آخر عہد خلافت میں وفات پا گئے تھے، کیکن این سعدصا حب طبقات کے بیان کے مطابق حضرت عثان کے زمانہ میں انہوں نے وفات پائی بھر ہ میں گھر بنالیا تھا، پہیں ہوید خاک ، وئے ، انتقال کے وقت ستر سال کی عمر تھی ہے۔

از واج واولا و : وفات كے دفت حسب ذيل يوياں اداد ادي چيوزي، بيويوں ميں رمله، أم زبير، ربطه ادر أم حارث تقيس لڑكوں ميں سعيد ، محمد الاكبر، ربيعه عبدالرحمٰن ، عيمينه، محمد الاصغر، حارث ابن حادث تقے۔

## (۲۷) حضرت حارث بن ہشام ؓ

نام ونسب نامدین بردین بخردم قرقی فخردی حادث نام ابوعبدالرحمٰ کنیت بنب نامدید به محادث بن بشام بن مغیره این عبدالله بن بردی بخردم قرقی فخردی حادث مشهور دشمن اسلام ابوجهل کے هفی بھائی تھے۔

قبل از اسلام نامدین خردم قرقی فخردی حادث مشہور دشمن اسلام کی بری خوابش تھی ،ایک مرتبدان کاذکر آیا تو کی ذات ہے جاتی تھی ،آنخضرت علیہ کوان کے اسلام کی بری خوابش تھی ،ایک مرتبدان کاذکر آیا تو فر مایا حادث مردار میں ،کیوں نہ ہوان کے باب بھی مردار تھے،کاش خدا انہیں اسلام کی ہوایت دیتا، کم برای حادث مردار جی ،کیوں نہ ہوان جناب بی سردار تھے،کاش خدا ابوجهل مارا گیا،ان کی اس بردلی برمین ابوجهل کی اس بردلی کے درمین ابول غیرت دلائی ،انہوں نے اشعار بی میں اس کی توجید آمیز دقد دت کی ،احد میں بھی مشرکین کے ہمراہ تھے ہو۔

اسلام اورغر وات: فتح مكريس دوسر برداران قريش كي طرح سترف باسلام بوع ،اسلام ك بعدسب بي بيليغ وه فين من شريك بوع ، آنخضرت الله في اس كه مال فنيمت من ب

ا المدالغاب جلدا الماس من المن سعد جلدا من السرق المركز تعين المدالغاب على سب سب التعاب بسب التعاب المتعاب الم جلداول من المال من المال من المال من المال من المالية بالمالغاب جلداول من المالية

سقیفئه بی ساعده: حنین کے بعد کمداوث کے ایکن آنخفرت الله کی دفات کے وقت مدیدی میں موجود تھے چنانچہ جب سقیفهٔ بی ساعده میں مہاجرین ادرانسار میں فلافت کے بارہ میں اختلاف مواتو حادث نے بیصائب رائے فلاہر کی کہ خدا کی شم اگر رسول اللہ نے لائمہ من قریش شقر مایا ہوتا تو ہم افساد کو بے تعلق نہ کرتے ، کیونکہ وہ اس کے اہل جیں ایکن رسول اللہ کے فرمان میں کوئی شک وشید نہیں اگر قریش میں صرف ایک شخص باتی ہوتا تو بھی خدااس کوخلیف بنا تا کے ۔

شام کی فوج کشی کے لیے تیاری اور اہل مکہ کاماتم:

حفرت الوبكر في جب شام پرفون كشى كاعزم كيااورتمام بزے برا مروات مل مل شركت كى دعوت دى تو حارث كو بحل الله خطاكھا حارث حصول سعادت كے بہت ہوا تع كھو چك سخے اس ليے تلاقى مافات كے ليے فورا آمادہ ہو گئے كين الن كى ذات تباز تھى ، دەصد باغريوں كاسبارا سخے ، اس ليے مك ماتم كدوبن گيا، پروردگار كی نعت زارزار دوتے تھے ، سب باديدہ برنم رخصت كرنے كو فكلے ، جب بطحا كے بلند جھے ہر بہنچ تو رونے والوں كى كريدوزارى بران كا دل بحر آيا، اوران الفاظ ميں الن كى تشفى كى كوشش كى بوگو، خداكى تتم ميں اس ليے تم لوگوں سے نہيں جدا ہور باہوں كہ مجھ كو ميں الن كى تشفى كى كوشش كى بوگو، خداكى تتم ميں اس ليے تم لوگوں سے نہيں جدا ہور باہوں كہ بھكو تم تمہارے مقابلہ ميں دو سراشہر پہند ہے ، تمہارے مقابلہ ميں دو راشہر پہند ہے ، بلك ايك ابتم معالمہ فيش آگيا ہے ، اس ميں قريش كے بہت سے اشخاص شريك ، و چكے جيں جو تج جي بور تج تج بالک باہم معالمہ فيش آگيا ہے ، اس ميں قريش كے بہت سے اشخاص شريك ، و چكے جيں جو تج جي بور تو تركم مندا كى راہ و بيان الن كان مندا كے اعتبار سے كوئى اخرائى داوجس مندا كى راہ و بيل الذي سے بھی اس كے ايك دن كے برابرا جزيس پا كے ان لوگوں كے مقابلہ جيں اگر ہم كو دنيان ملى تو كم اذكم آخرت كے اجر جيں تو شريك بوجا كيں ، بھادائي قبل مكان مندا كے ليے اورشا مكی طرف ہے ۔ برابرا جزيس پا سے ان لوگوں كے مقابلہ جيں اگر ہم كو دنيان ملى تو كم اذكم آخرت كے اجر جيں تو شريك بوجا كيں ، بھادائي قبل مكان مندا كے ليے اورشام كی طرف ہے ۔ ۔

جہاداورشہادت: غرض اس ولولداور جوش کے ساتھ جہادئی سبیل اللہ کے لیے نکے اور قتل اور اور اور اللہ کے ایم نظر اور اللہ کا معرکوں میں واد ہجا عت وی کے اس سلسلہ کی مشہور جنگ برموک میں جب ابتدا میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑے تو بہت سے مسلمان شہید ہوگئے ۔ صارف بھی سخت زخی ہو گئے وم واسین پیاس کا غلبہ ہوا، پانی مانگافورا پانی الایا گیا، پاس بی ایک دوسرے زخی مجابد تشداب پڑے تھے، واسین پیاس کا غلبہ ہوا، پانی مانگافورا پانی الایا گیا، پاس بی ایک دوسرے زخی مجابد تشداب پڑے تھے، فطری فیاضی نے گواران کی ان کو بیاسا جھوڑ کرخود سراب ہوں، چنانچہ پانی اُن کی طرف بر حمادیا۔

ل اصاب علد اول ص ۲۰۷ مل این سعد بلد م ۲۲ سر استان بطار الخاب طار اول م ۳۵۳ استیعاب به جلد اول می ۱۱ س

عام حالات : فیاضی سیر پیشی اور فر با پروری کے مناظراد پر دکھے چکے ، دوسر نضائل این عبدالبر کی جام حالات : فیاضی سیر پیشی اور فر با پروری کے مناظراد پر دکھے چکے ، دوسر نضائل این عبدالوں کے دوس سے بھو اور بین اسلام رائخ نے تقالیکن حضرت حارث اس سے مشتی بقے ، ووان مؤلفة القلوب بین تھے جو سی سے جو سیم اس سے مسلمان شخے ، اور قبول اسلام کے بعدان بین کوئی قابل اعتراض بات ندر کھی گئی ۔

#### (١٨) خطرت حجر بن عدى الله

نام ونسب : حجرنام، خیرلقب، کنده کے شاہی خاندان کے علق رکھتے تھے ہنسب نامدیہ ہے، ججر بن عدی بن معاویہ بن حارث بن معرف بن ربعہ بن معاویہ الا کبر بن حارث بن معاویہ بن تو ربن مرتع بن معاویہ بن کنده کندی۔

اسلام : ان کے زمانہ اسلام کی تعین میں ارباب سیر خاموش میں ایکن اغلب سے کہ 9 ھ میں اسلام کے شرف ہے مشرف ہوگئے ہوں گے ، کیونکہ اس سے میں کندہ کا وفد مدینہ آیا تھا گا۔ اس میں جمر بھی تھے 8 ۔ ۔ ۔ بھی تھے 8 ۔ ۔ بھی تھے 8 ۔ ۔

عہد فاروقی : تجربہت آخریں اسلام لائے اس فیے عہد نبوی میں شرف جہاد ہے محروم رہے سب سے اول فاروقی عبد میں میدان جہاد میں قدم رکھادورایران کی فقوصات میں مجاہد انہ شریک ہوئے ، قادسیہ کے مقدد ان کی فقوصات میں مجاہد انہ شریک ہوئے ، قادسیہ کے ابعد دائن کی فقح میں بھی تھے ، دائن کی تشخیر کے بعد جب یز دکرد نے جلولا ، میں فوجیس جمع کیس تو حضرت سعد بن الی وقاص نے اس کے مقابلہ کے لئے ہائم بن مقبلہ کے میان مقابلہ کے لئے ہائم بن مقبلہ کے افسر تھے کے ان کا جارا کی جراس فوج کے میمند کے افسر تھے کے۔ ان مجاہدوں نے بزدگرد کا نہایت کا میاب مقابلہ کیا ، اورا ہے جلولا ، سے بھی بھا گنا پڑا۔

ل اسدالغا به بسطداول من ۱۳۵۰ و بستانها به بسلمادول من ۱۳۵۰ ستان استیعاب بطداول من ۱۱۵ سال ۱۳۵۰ می ۱۳۵۰ میلاداد می از ۱۰ اماد باید ایس ۱۳۱۱ سی اسدالغابه به بیدان ۱۳۸۵ سیل ایتیا به سید فقی آنبلدان یادهٔ رسی من ۱۳۵۸ میلاد ا

عہد مرتصوی : جگ جمل وصفین میں حضرت علی کے پر جوش حامیوں میں تھے ، تروئ ہے آخر تک ان کے ساتھ رہے ، جنگ جمل ہے پہلے جب حضرت علی ہے حضرت علی کے منزت منز ت مسن اور عمار بن یاسر کو کو فیوں کی مدوحاصل کرنے کے لئے بھیجا تھا تو جر ہی کی تحریک پر ۱۹۲۵ اہل کوفی حضرت ملیٰ کی حمایت پر آمادہ ہوئے تھے ، اس کے بعد جنگ حمل میں حضرت علی نے مجر کو کندہ ، حضر موت ، قضانداور مہرہ درکے قبائل کا افسر بنایا ہے۔

جنگ جمل کے بعد صفین کامعر کہ چیش آیا اوس میں بھی جمر نے بڑی سرکری ہے ساتھ حصہ لیا،امیر معاویہ کے تخت دخمن شے ،اور ان پر ملانیہ سب وشتم کر تے ہتے ،میدانِ جنگ میں ایک شامی جوان حجرالشر کے مقابلہ میں آئے اور زخمی ہوکر گھوڑ ہے کی چیٹھ ہے کر ہے ؟۔۔

جگے صفیں کے بعد جب نہروان میں خارجیوں پرفوج کئی ،وئی تو میرنے کی قیادت پرجرمقرر ہوئے کئی ،وئی تو میرنے کی قیادت پرجرمقرر ہوئے کئی ۔وئی تو میرنے کی شہادت کے بعد جمی ہوئے کئی ۔فرف شروع ہے آخر تک پرابر حضرت ملی کے دست وباز در ہے، آپ کی شہادت کے بعد جمی ججر کی فدویت اور جان ناری میں فرق نہ آیا ،اور وہ ای طرح جناب امیر کے خلاف الصدق حضرت حسن کے دست برادری کے بعد وفور فیر خوابی میں ان کی ذبان سے ایسے ناز بیا کلمات نکل گئے ۔جم سے حضرت حسن کو تکلیف پنجی انہوں نے کہایا این رسول اللہ! کاش میں بیدن و کیجھنے کے لئے زندون د بتا ، آپ نے جم کو عدل ہے بطاکر جور کے راستہ پر ڈال دیا اور جم راہ حق کو جھوڑ کے باطل کے راستہ پر ڈال دیا اور جم راہ حق کو جھوڑ کے باطل کے راستہ پر آگئے جس سے بھاگے شے حضرت حسن کے تھا کے داستہ پر ڈال دیا اور جم راہ حق کو جھوڑ کے باطل کے راستہ پر آئی جس سے بھاگے شے حضرت حسن نے آئیں سمجھا بھا کر خاموش کیا گئے۔

گرفآری : پھردھزے سن کی دست برداری کے بعد خاموثی ہوگئے تھے ہگرامیر معاویہ نے جب زیادکوراتی کاولی بنایاتو اس کی تندخوئی اور بدخوئی اور بداخلاتی کی اجہدے اس میں اور جر میں مخالفت شروع ہوئی ایک دن زیاد جائع کوف میں تقریر کر رہا تھا، اور نماز کا وقت آخر ہور ہاتھا جر اوران نے ساتھوں نے زیاد کو متنبہ کر نے کے لئے اس پر کنگریاں بھینکیس زیاد نے بڑی حاشیہ آرائی کے ساتھ بر ھا چڑھا کران کی شکایت کلھ بجیجی کہ پہلوگ عنقر یب ایسار خندہ الیس کے کہ اس سے پوند ندلک سکے گا، اور بہت سے لوگوں نے ان کے طاف شہلات دی اس لئے امیر معاویہ نے ان کو بلا بھیجا چنانچے جم اور دوسرے گیارہ آدی پا بجولان شام روانہ کئے گئے امیر معاویہ نے ان مول کو بلا بھیجا چنانچے جم اور دوسرے گیارہ آدی پا بجولان شام روانہ کئے گئے امیر معاویہ نے ان میں سے چھآ و میول کو رہا کر دیا اور چھک میں ایک جر بھرانے کا کھم دیا تھے۔

ع اخبار الطّوال يس١٥٥،١٥٣. 3. اختعاب حيد اول اص ١٣٤.

نماز کی مہلت: جب جلاد مقل کی طرف لے یطیق حجر ﴿ نے دور کعت نماز پڑھنے کی مہلت مائی۔ مہلت دی گئی ، نماز پڑھنے کے بعد کہا کہ اگر کم بھی رکعتیں پڑھنے کا خطرہ نہ ہوتا کہ تم لوگ گمان کرد کے کہ میں نے خوف نے نماز کوطول دیا ہے ، تو کمبی رکعتیں پڑھتا اگر میری گذشتہ نمازیں اس قابل نہیں ہیں۔ کہ جھے فائدہ پہنچا کیس آتو یہ دونوں کیا فائدہ پہنچا سکتی ہیں بھرید وصیت کی کہ میری بیڑیاں نہ اُتار نا اور خون نہ دھونا کہ میں ای حالت میں معاویہ سے بل صراط پر ملوں گا!۔

قَلَ : وصيت وغيره كے بعد جلاد نے داركيا اورا كيك كشة رستم خاك وخون ملى ترجي لگاندواقعه اهي هيل پيش آيا۔

صرت جُرُّ کَاتَلِ معمول واقعہ نبھا، اپنے خاندانی اعز از اور حفرت علیؓ کی جمایت کی وجہ ہے کوفہ میں بڑی وقعت کی نگاہ ہے و کیے جاتے سے اس لئے اہل کوفہ میں بڑی برہمی پیدا ہوگئی، معززین کوفہ حضرت حسنؓ کے پاس فریاد لے کر پہنچ آپ بے حدمتاثر ہوئے کیاں امیر معاویہ کی بیعت کر چکے تھے اس لئے مجبور تھے۔

اہل بیت ہوی میں بھی تجرکی ہڑی وقعت تھی چنانچ حضرت عائش نے جس وقت ان کی گرفتاری کی خبری وقت ان کی گرفتاری کی خبری وقت ان کی استر معاویہ کے پاس دوڑایا کہ وہ تجراور ان کے رفقا و کے معاملہ میں ضدا کا خوف کریں کیاں بداس وقت پہنچ جب جرفق ہو چکے تھے پھر بھی انہوں نے امیر معاویہ کو بڑی ملامت کی۔ امیر معاویہ نے جواب دیا میں کیا کرتا ان کی بڑی شکایات کی تھیں اور لکھا تھا کہ عنقر یب بیلوگ ایسار خنہ پیدا کریں گے جس میں پیوند نہ لگ سکے گا گئے۔

حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کوفہر ہوئی تو زارز ادرو نے لگے، خودامیر معاویہ کے آدمیوں نے اس قتل کو پسندیدگی کی نظر ہے نہیں و یکھا۔ چنا نچے رہے بن زیاد حارثی گورز خراسان نے سنا تو اس درجہ متاثر ہوئے کے دعا کی کے'' خدایا اگر تیرے یہاں رہے کے لئے بھلائی ہوتو اس کوجلد بلالے معلوم نہیں مید دعا سس دل نے نکی تھی کہ سیدھی باب اجابت رہیجنی اور رہے کوخدائے بہت جلد بلالیا ''۔

حفرت عائشہ کو براصد مقا، چنانچہ ای سال جب امیر معاویہ کے کو کئے اور زیارت کے لئے مدیرے پاس کے مقام ہوئے کہا معاویتم کومیرے پاس

لِ استيعاب\_ بلدادل عن ١٣٧٥ واسدالغابه بعنداول عن ٢٨٠ ـ ٢ ايشاء سع اسدالغابه بيغنداول عن ٢٨٦ \_

آتے وقت اس کا خوف نہیں ہوا کہ میں نے کسی شخص کواپے بھائی محمہ بن ابی بکر کے خون کا بدلہ لینے کے دفت اس کا خوف نہیں ہوا کہ میں بیت الا مان میں آیا ہوں فرمایا تم کو چراوران کے ساتھیوں کے قل کے بارہ میں خدا کا خوف نہیں معلوم ہوا، عرض کیاان کوان لوگوں نے قبل کیا جنہوں نے ان کے خلاف شہادت دی کے ۔

اولا و : جرك دولا كے تقے عبدالرحلٰ اور عبداللہ كين بيدونوں عبداللہ بن زبير اورامويوں كى جنگامة رائيوں شرعت عبداللہ بن زبير اورامويوں كى جنگامة رائيوں شرعت كے ہاتھوں تل ہو گئے كا۔

فضل و کمال : حجرُاً ہے خاندانی اعزاز دمرتبہ کے علادہ صحلبہ کرام کی جماعت میں بھی متاز ادر بلند پایڈ خصیت رکھتے تصعلامہ ابن عبدالبڑ لکھتے ہیں۔

كان من فصلاء الصحابة وصغر سنه عن كبارهم ـ

لین جرفضلاے صحابیں تھاورا بی صغری کے باوجود بروں میں شارہوتے تھے اور

مشہورتا بعی تحدین سیرین ہے جب قتل ہے پہلے کی نفل پڑھنے کے بارہ میں پو چھاجا تا تو کہتے بیدور کعتیں صبیب اور چرنے پڑھی ہیں اور بیدونوں فاصل تھے ؟۔۔

### (٢٩) حضرت حسيل بن جابرة

نام ونسب : حیل نام، باپ کانام جابرتها، نام ونسب بید به حسیل بن جابر بن یمان بن حارث قطیعه بن جس بن بغیض عبسی جسیل این دادا کا عارث قطیعه بن عبس بن بغیض عبسی جسیل این دادا کا عرفی نام تفار اصل نام جرده تهایمان کی شهرت کا سبب بید به که انهول نے این قبیله عی ایک خون کیا تھا اور بھاگ کرمدین آگئے تھے اور بنی عبدالا شہل کے حلیف ہوگئے تھے، چونکه یمنی تھے، اس لئے ان کے حلیف آئیس یمانی کہنے گئے ہے۔

اسلام وغر وات: آنخفرت عظے کے مدیندآنے کے بعد بی شرف اسلام ہے شرف ہوئے ، بدر کے موقعہ پر حمیل اوران کے صاحبر اوے صدیفہ اس میں شرکت کے لئے آرہے تھے ہوئے اتفاق سے کفار قریش کے ہاتھوں پڑ گئے ، ان لوگوں نے کہا کہ تم دونوں تحد کے پاس جارہ ہو جہو ، انہوں نے کہا نہیں ہم مدینہ جارہ جہو گئے میں شریک نہیں ہم مدینہ جارہ کے جنگ میں شریک نہیں ہم مدینہ جا کروہ ہے گئے۔ اور عہد لورا کروہ ۔

ا القيعاب علدال ۱۱۸ تا متدرک عالم جلد سوس ۱۳۸۸ تا استیعاب جلداول س ۱۳۷۸ تا استیعاب جلداول س ۱۳۷۷ تا المناه دال س ۱۳۷۸ تا المناه داله مسلم کتاب الج با دواپسر باب الوفا دبالعهد ..

### (۴۰) حضرت حکم بن ٔ حارث

نام ونسب : علم نام باب کانام مارث اسباسلی بتھ۔
اسلام : فنی ملہت پہلے شرف باسلام ہوئے قبول اسلام کے بعد کی فردو میں آنخضرت بیجے نے ماتھ شرک جہاد ہوئ فردو میں انخضرت بیجے نے ماتھ شرک جہاد ہوئ فردو تین میں مقدمہ انہیش میں بتھ داستہ میں ایک مقام بران کی اُوٹی بیٹر کی اس کو مار مارکر اٹھانا چاہتے تھے آنخضرت بیج ہوا ادھرے گذر نے ورو کا اور ہم کر کر اُوٹی کو اٹھا دیا ہے و فات کا زمان معین نہیں ہے و فات : اصرہ آباد ہوئے کے بعد مدینہ سے یہاں منتقل ہوگئے دفات کا زمان معین نہیں ہے مرسان والے دورو کی مخالفت کی ہے ہم اس بارہ میں مرسان والے داری کی مخالفت کی ہے ہم اس بارہ میں اس خوج کا بیان ہے کہم سے کہم اس بارہ میں است خت تھے کہمی رو بینیس جع کیا ،ان کے بھتے کا بیان ہے کہم سے دوران اللہ ہی ہے تا کو دو ہزار و فلیف ماتا تھا، جب وہ ماتا تو اینے لڑے کو تکم و بینیس جع کیا ،ان کے بھتے کا بیان ہے کہم سے دروں اللہ ہی ہے سا ہے کہ جس دور ماتا تو اینے لڑے کو تکم دیے کہ جا کرا ہے خرج کردور میں نے رسول اللہ ہی ہے سا ہے کہ جس

فَ اليك ديناريور الاس يراليك والغ بوكالورض ف وتصور عال يردووا غ بول كالحد

<sup>(</sup> سے سہ این نشام یہ جنداول س ۳۲۳ میام نے مناقب نیان میں بیدواقعہ تغیر کے ساتھ لکھا ہے۔ ع این سعد ریلائ صدی میں ۲۶۳ میں سع اصلاحہ میں ۳۲ میں ۳۳ میں ساتھ الفار سے طرح میں ۳۳۔

# (m) حضرت حكم بن عمر وغفاري أ

نام ونسب : تعلم نام، باپ کانام عمر و تھا، نسب نامہ یہ ہے تھم بن عمر و بن مجدع بن حذیم بن حارث این تغلبہ بن ملیک بن ضمر و بن مکر بن مناق بن کنانیہ

اسلام : ان کے اسلام کا زمانہ تعین نہیں کی وقت آنخضرت بھٹے کے دستِ حق پرست پر مشرف باسلام ہوئے ،ادراسلام لانے کے بعد آپ کے دائن سے وابستہ ہوگئے، پھر بھر ہ آباد ہونے کے بعد یہاں بود و باش اختیار کر کی <sup>ا</sup>۔

حضرت امیر معاویہ کے زمانہ میں زیاد نے ان کوخراسان کا گورز بنانا چاہا، انہوں نے اس کو قبول کرلیا اور نہایت ایمانداری اور سچائی کے ساتھ اس ضدمت کو انجام دینے لگے کئی جب بھی اسلامی اصول اور حکمت کے اصول میں تعارض ہوجا تا تو تھم حکومت کے اصول کو تھڑ اویتے نے خراسان کی گورزی کے زمانہ میں کسی جنگ میں بہت سامال غنیمت ہاتھ آیا، زید نے لکھ بھیجا کہ امیر المحو منین کا فرمان آیا ہے کہ سونا چاندی ان کے لئے محفوظ کر لیا جائے اس لئے سونا چاندی لوگوں میں تقسیم نہ کرنا، چونکہ رہے کم اسلامی اصول کے خلاف تھا اس لئے انہوں نے نہایت صاف جواب لکھا،

السلام ملیک، الا بعد تمہارا خط جس میں تم نے امیر المؤمنین کے حکم کا حوالہ دیا ہے ملا المیکن امیر المؤمنین کے حکم کا حوالہ دیا ہے ملا المیکن امیر المؤمنین کے کتوب کے بل جھے کو اللہ کی کتاب بل چک ہے ( یعنی ال غنیمت میں عام مجاہدین کا بھی حصہ ہے ) خدا کی سم اگر کسی بندہ کو آسمان وزمین گھیر لیس اور دہ خدا سے ڈرتا ہوتو دہ اس کی رہائی کا ضرور کوئی شہ کوئی سامان کردے گا ( یعنی اس عددل حکمی پر جو عین حکم خدا کے مطابق ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہیں بہنچا سکتے ہے جواب کو مرکباہدین کو حکم دیا کہ ابنا اپنا حصہ لے لوگے۔

ع متدوك جلدا م ٢٥١٠ ع ابن سعد جلد ٤-

ا ابن معد جلد که مس ۱۸ ق اول . مس ۱۸ ق اول \_

ایک مرتبہ کہدر ہے تھے کہ اے طاعون جھ کو اُٹھا لے کسی نے کہا ایسی دعا کیوں کرتے ہیں جب کہ اُنٹھ مرتبہ کہ درے تھے کہ اے طاعون جھ کو اُٹھا لے کسی صیبت کی وجہ ہے موت کی تمنا نہ کرنی جائے فرمایا جو پھتم نے سنا ہودہ میں نے بھی سنا ہے لیکن میں جاہتا ہوں کہ چھ چیزوں کے دیکھتے ہے پہلے دنیا ہے اُٹھ جادی۔ (۱) تو مراز کوں کی تھورت (۲) پولیس کی کثرت (۳) نو مراز کوں کی حکومت، مادر (۲) اُلی نسل جو تر آن کومرامیر بنائے گی اُ۔

وفات : خدان ان ک دعاقبول کا درایسوت نے یہلی ایر معاویے عبد خلانت وق میں میں خراسان میں وفات یا گئے آخر مرس بال یک گئے تھے مہندی کا خضاب لگاتے تھے کے

فضل و کمال: فضل و کمال کے اعتبارے کوئی لائق ذکر شخصیت ندر کھتے تھے، تاہم ان کی دفات سے مدیث کی کتابیں بالکل خالی ہیں ، ابواشعنا ءادر حسن نے ان میں روایت کی ہے گئے۔

# (٣٢) حفرت حكم بن كيسان

نام ونسب : حكمنام، بابكانام كيمان تفاء ابوجهل كودالد مغيره كفام ته

گرفتاری : بدرے واپسی کے بعد آنخضرت اللہ نے قریش کے کاروان تجارت کے قل و ترکت کاپیۃ چلانے کے لیے والے باغ کے پاس کاپیۃ چلانے کے لیے عبداللہ بن جبش کی سرکروگی میں ایک وستہ بھیجا تھا، بھیور کے ایک باغ کے پاس دفوں کی ٹر بھیٹر ہوئی بھیم قریش کے قافلہ کے ساتھ تھے، آنخضرت بھی کی خدمت میں لے آئے، قریش نے ان کے چیڑانے کے لئے فدیہ بھیجا، کین حضرت سعد بن الی وقاص قریش مے ہاتھوں میں اسیر تھے ماس لئے رسول اللہ بھیلانے یہ فدیہ قبول کرنے سا انکار کردیا، اور تھم سے فریایا، جب تک سعد این الی وقاص واپس نہ آئیں گے اس وقت تک تم بہیں چھوٹ سکتے۔

اسلام: اس گفتگو كدوسرك دن سعد بن الى وقاص آكے، اب عكم كى رہائى ميں كوئى ركاوك باقى نہيں بميكن جب آزادى كاموقع آيا تواسلام كى غلامى كاطوق كردن ميں ڈال كرآ تخضرت عظيم كى خدمت ميں رہنے لگے۔

شہاوت : تول اسلام کے بعد جہاد فی سبیل اللہ میں مشغول ہوگئے،اور بیر معونہ کے معرکہ میں جام شہادت بیا هے۔

یا متدرک حاکم \_جلد۳ممد مد ۱۳ مین معد \_جلد۷ \_ق ادل ۱۸ سی منداحمد بن صنبل \_جلد۵ م ۲۷ سی تهذیب الکمال می ۸۹ سی کی این معد \_جلد۴م می ۱۰ اوق ادل

### (۲۳) خفرت جمزه بن عمرٌو

نام ونسب : حزه نام ،ابوصالح كنيت ،نسب نامديه به بحزه ،ن عمر و بن حارث الاعرج ابن سعد بن ذرج بن عدى بن حارث الاعرج ابن سعد بن ذرج بن عدى بن سال بن ماذن بن حارث بن سلام ان بن أسلم بن فصى بن حارث الملم ... فتح مكه ياس كے بعد شرف باسلام بوئے ،اسلام لانے كے بعد سب اول غزوه تبوك ميں شريك بوئے ! \_

آنخضرت ﷺ کی رضا جوئی صحابہ کرام م کے لیے سب سے بڑی دولت تھی، وہ نہ صرف اینے لیے اس دولت کے حصول پر بلکہ دوسروں کے حصول سعا دت بربھی وفور سرت ہے معمور اوجات عظمالك سحالي حضرت كعب بن مالك انصارى مزووتوك مل نتر يك موسك تقريب عمنافق بھی جو ہمیشا ہے موقع پر پہلوتی کرجاتے تھے ہتوک میں شریک ندہوے اورا مخضرت علیہ كتبوك يوابس تشريف لان كے بعد آب عجموثی معذرت كرلی، آب ن ان كى معذرت قبول كرى، كعب أيك رائخ العقيده اور ي مسلمان عصاس ليدوه إيى كوتاى يرهقية بهت نادم اور شرمسار من انہوں نے رسول الله على كل خدمت مل حاضر ، وكر على اقعد بيان كرديا،آپ نان کی معذرت بھی قبول فرمائی لیکن وحی البی کی شہادت تک سام سلمانوں کوان کے ساتھ ملنے جلنے ت منع كردياجتي كدان كى بيوى كوبهي ممانعت بوكى ،اوركعب چند دنول تك نهاية حزن وملال كى زندكى بسر کرتے رہے، جب ان کی صفائی میں وی نازل ہوئی تو محابہ کی جماعت میں سرت کی ایک لہردوڑ گئی اور دہ کعب کوریم او منانے کے لئے جاروں طرف سے دوڑ پڑے ہمزہ اس قدر سرور تھے کہ سب ے پہلے اپنی زبان سے برأت كا مردد ساتا جا ہے تھے۔اس ليے اس ببازى ير چرھ كئے اور و نیں ہے چلا کرکعب کومڑ وہ سایا،اورسب ہے پہلے ان ہی کی زبان نے کعب کے کا نول تک برأت کی خوشخبری پہنچائی تھی ، پھر پہاڑی سے اتر کر اعمینان ہے کعب کے باس کئے ، کعب اس مرد و براس قدرمسرور ہوئے کہ ابنالہاس اتار کر عزہ کو پہنادیا ہے۔

فتوحات شام : عبد فارد فی میں شام کی فوج کشی میں شریک ہوئے اجنادین کی فتح کامژدہ یہی لائے تھے سی-

إله ابن سعد \_جلدهم \_ص ۵۶ مل قام \_ \* فقح البارى كتاب المرغازى غزء هُ تبوك حديث كعب بن ما لك ً ـ سع تهذيب الكمال \_ص ۴۴ \_

وفات : النهيد ميں اعسال كى عمر ميں وفات پائى !! \_ فضل وكمال : گونكى حثيت ہے عمره كاكوئى خاص درجنہيں ہے، تا ہم ان ہے وحديثيں مروى ہيں، اُن ہے روایت كرنے والوں ميں ان كاڑ ئے محداور سليمان بن يبار قابل ذكر ہيں !! \_ روزوں سے شخف: حضرت عن اوروزوں ہے غير معمولی شغف تھا، عمر ميں بھی افطار كرنا ان كے ليے شاق تھا چنا نچي آنخضرت عن ہے سفر كے روزہ كے بارے ميں بچ چھا، آپ نے فر مايا تم كو اختيار ہے ركھوچاہے افطار كرو ! \_ \_

#### (۲۴) خطرت خظله بن ربیع

نام ونسب : حظله نام \_ ابور بعی کنیت \_ نسب نامه ہے ، حظله بن ربیع بن سفی بن رباح بن حارث این فحاش بن معاور ین شریف بن جروه ، ن اسید بن عمر و بن تمیم تیسی \_

غروات : کسی خاص غزوہ میں ان کی شرکت کی تصری کتیں لتی ایکن اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے شرف ہے محروم ندر ہے تھے چنانچہ بیان کرتے تھے کہ ہم اوگ بعض غزوات میں شریک ہوئے تھے اس میں ایک مقتولہ عورت کی طرف ہے گزر ہوالوگ جمع ہوکراہے و کیھنے لگے،

ا احتیجاب جلدادل س ۱۰۵ می تبذیب الکمال س ۱۳ سیا ۱۰ مدانغاب جلد ۱۳ س ۱۳ مدانغاب جلد ۱۳ س ۱۳ س سمی احتیجاب جلدادل ۷ س ۱۳ س ۱۳ س ۱۳ س ۱۳ س ۱۳ س

ا سنے میں رسول اللہ ﷺ تشریف لاے ،لوکوں نے راستہ چھوڑ دیا آپ نے لاش دیکھے کرفر مایا کہ بیزو لڑتی نہ تھی ، چرا یک شخص کو خالدین ولید کے پاس جیجا کہ جا کر کہددو کہ رسول اللہ ﷺ بچوں اور کورتوں تے آتی ہے منع کرتے ہیں <sup>ا</sup>۔

غروہ طانف تقبل آنحضرت علیے نہیں بی ثقیف کے پاس مفیر بنا کر بھیجا کہ وہ لوگ صلح پرآمادہ میں یانہیں <sup>کا</sup> ۔

قادسيدگى جنگ ميں شركت كوفه كانوطن اوروفات:

حضرت عمرٌ کے زبانہ میں قادسیہ کی مشہور جنگ میں شریک ہوئے ہے۔ کوفد آباد ہونے کے بعد مینال بود دباش افتدیار کر لی، پھر جنگ جمل کے بعد قرقبیا میں منتقل ہو گئے ،ادر یہیں امیر معادیہ کے زبان میں وفات یا کی سمی

فضل و کمال: آنخضرت علی کفتی تھے،آپ کے مراسلات وغیرہ لکھا کرتے تھے،اس کئے کاتب ان کے نام کا جزو ہوگیا تھا،ان کی ۱۸روایتی حدیث کی کنابوں میں موجود میں ان رواۃ میں یزید بن تیغر اورابوعثان نبدی قابل ذکر میں جھ۔

لے منداحمہ بن شہل ۔جندہ میں ۱۷۸۔ مع ایشا۔ ہے تبذیب الکمال ص97۔

حظله اگرتم لوگ ای حالت پر ہمیشة قائم رہتے جس حالت میں میرے پاس سے انوکر گئے تھے تو ملائکہ آسانی تمہار ہے جلسے کا ہوں جمہارے راستوں اور تمہارے بستر وں پرتم سے مصافی کرتے ،لیکن حظلہ ان چیزوں کا اثر ً فیزی دو کھڑی رہتا ہے ۔

#### (۲۵) حضرت حويطب بن عبدالعزي

نام ونسب : حویطب نام الجیم کتیت ،سلسله کتب بید به دویطب بن عبدالعزی بن ابوقیس بن عبده داین اصر بن مالک بن هسل بن مامر بن او تی قریتی که

قبل از اسلام : ظهر اسلام نه وقت ۲۰ سال کی همتی دعوت اسلام کے آغاز ہی سے حویطب اسلام کی طرف مائل تھے، تی مرتبہ تبول اسلام کا قصد کیا ، گریم مرتبہ شہور شمن اسلام ابوا کیکم این امیان غیرت دلاکرد دکا کہ نیانہ ہے قبول کر کے اپنے تو می وقادادر آبائی نہ ہب سے متنبر دار ہوجاؤ کے گے۔

بدر میں مشرکیین کے ماتھ سے منطح صد ببیری کاروائی میں شروع ت آخر تک شریک رہے،
معاہدہ صد ببیہ میں شاہد سے، بیرسب پڑھ قالیکن حویطب کواس کا پورایقین تھا کہ قریش بھی آنخضرت
معاہدہ کے مقابلہ میں کا میاب نہ ہوئے ملے صدیب میں اس کا اظہار بھی کیا کہ قریش کو تھ ہے ہوائی
و یان نصیب ہوگا۔ مم قالفضا ہ کے موقع پر جب قریش نے صدیب کے معاہدہ کے مطابق ساون کے
لئے مکہ خالی کردیا اس وقت حویطب اور مہیل بن عمرہ مکہ ہی میں رہ گئے ہے تا کہ تمین ون کے بعد مول اللہ وہ ہے کہا کہ ازروے معاہدہ تمہارے مسلمانوں سے مکہ خالی کرالیس چنانچ تین ون کے بعد رسول اللہ وہ بی سے ان کے کہنے پر آخضرت وہ کے اور میں باتی ندر ہے۔
اعلان فر مایا کرخروب آفاب تک کوئی مسلمان مکہ میں باتی ندر ہے۔

فتح مکہ کے بعد جب مشرکین کی تو تیں ٹوٹ کئیں ۔ تو حویطب بہت گھبرائے اواپنے اہل وعیال کو محفوظ مقامات میں پہنچاد یا۔ انہیں پہنچا کرواہی ہور ہے تھے کہ عوف کے باغ کے باس ان کے بہرانے دفیق اور یار غارسے الاسلام حضرت الوؤر "آتے ہوئے دکھائی دیے ،حویط بانہیں دیکھ کر خوف ہے بھاگ ۔ حضرت البوذر "نے آواز دی حویط بنے کہا تمبارے نبی آگئے ،حضرت البوذر "نے فرایا تو کیا ہوا؟ حویط بنے کہا خوف وہراس ،حضرت البوذر "نے کہا خوف دل سے نکال دوتم ضداکی

ع مندائيم بن طنبل يجدد هايش ٩ ساله الدالغاب جلداله ص ١ سادوتون بيان مين خفيف ما انتقاف ہے۔ الا الا دالغاب جددارس ۵ سه

المان میں مامون ہو، ان شفی آمیز کلمات سے توبطب کواظمینان ہوا اور ابوذر آئے پاس جاکر اظمینان کے ساتھ سان میں مامون ہو، ان شفی آمیز کلمات سے توبطب نے کہا گھر تک بیٹی بھی سکتا ہوں ، جھے کو ڈر ہے کہ گھر تیک بیٹی سے سیلے ہی کوئی مسلمان میرا کام تمام کردے گا، گھر میں گھس کر مارڈ الے گا۔ اس وقت میرے اہل وعیال مختلف مقاموں پر ہیں، ابو ذر نے کہا آئیس اکٹھا کرلو میں تم کو گھر تک پہنچا دوں گا چنا نچہ تو وطب معرت ابو ذر "علان کرتے جاتے تھے کہ توبطب جانچہ تو مطب حضرت ابو ذر "اعلان کرتے جاتے تھے کہ توبطب مامون ہیں، آئیس کوئی شخص بتانے کا ارادہ نہ کرے۔

ال طرح اعلان كرتے ہوئے حد مطب كو بحفاظت تمام ان كر كھر پہنچا كرآ تخضرت اللہ كى ضدمت ميں آئے اور بورا واقعہ بيان كيا آپ نے فر مايا كرتم كو ينبيل معلوم كدان چنداشتہارى محرموں كو چھوڑ كرجن كے لل كرنے كا تھم ديا كيا ہے باقى سب مامون ہيں،اس ارشاد كے بعد حويطب كو بورا اظمينان ہوگيا،اورائے الل وعيال كو كھا كھا كركے كھر بہنچاديا۔

حويطب كالمينان كي بعد حفرت اليؤرث ان عكما الوحديد ليت ولل كب تك تم تمام معللات میں پیش بیش دے بھلائی کے بہت سے مواقع کھو یکے ہیں اب بھی وقت نہیں گیا ہے بہت کچھ والياويز عليم بي ان كاشرف واعراز عن تميارااعراز بالوور كال وعظ ويتد عمار موكر حديدك أن كساته أخضرت عظ ك فدمت من بطحاء آئ \_ حفرت الويكر وعمر " بعى موجود تع حويطب في ابوذر ساس ال كالمريقة لو يها المبول في بتاياك "السلام عليك الها النبي ورحمة الله وبو كلف عويطب فالكافرح ملام كيا أتخضرت عظف جواب مُرحت فرلما الملام وجواب كيعدى وطب غركها، الشهدان الاالله الله والك رصول الله آتحضرت على فرمالا خدا کاشکر ہے کہ اس نے تم کواسلام کی ہدایت دی۔ آپ ان کے اسلام سے بہت مردوء و نے جو مطابق کمہ كدوساءيس تقية تخضرت والله في ان حقرض الكانبول في المراددة مقرض دي أ غر وات : قبول اسلام کے بعد حنین اور طائف کے غروات میں آنحضرت علی کے ساتھ شریک ہوئےآپ ﷺ فے مین کے مال غیمت میں سے سو اونٹ ان کوم حمت فرمائے ا عہدخلفاء: معرت عرّ نے اپ عہدخلانت یمی نصاب حرم کی تحدید کے لئے جو جماعت مقرد كى تقى اس كركن دويطب بھى تقى دھرت عنان كى شہادت كے دن ترم رسول على تارت

بیاتھی دینہ باغیوں کے قبضہ میں تھا بمظلوم خلیفہ کی لاش بے گور وکفن پڑی تھی بھی کہ کو باغیوں کے خوف ے ذفن کرنے کی ہمت نہ پڑتی تھی ، دوسرے دن چند مسلمانوں نے جان پر کھیل کر لاش دفن کی ،ان بمبادروں میں ایک جو یطب بھی تھے !۔

وفات : امیرمعاویے کے عہد خلافت میں مدینہ میں وفات پائی وفات کے وقت ۱۲۰ سال کی عرصی کیا۔ عرصی کیا۔

معاشی حالت : حویطب کمه کے رئیس تھے، مدینہ بھی اس کے مظاہر نظر آتے تھے اور یہاں ان کے عالیشان محلات تھے، ایک مکان امیر معاویہ کے ہاتھ ہزار میں فروخت کیا تھا <sup>سی</sup>۔ \*\*

فضل وكمال :

فضل و کمال کے لحاظ ہے حویطب کا کوئی مرتبہ ندھا، تو کتب عدیث بیل ان کی روایتی ملی ہیں گئی ان کی روایتی ملی ہیں گئی ان بیل ہے کہ بارسحاب ہیں ہیں اور ان ہیں ہے کی کا ساخ آنحضرت عظیہ ہے جابت نہیں ہے البتہ دوسر ہے کبارسحاب جردائتہ بن ہریدہ فے روایت کی ہے ہے۔ جررائت و بے باکی تصوافعات کیا ظہار میں ہڑے ہیں جرزائت و بے باکی تصوافعات کیا ظہار میں ہڑے ہیں ہوئے گئی کو روان مدید کے زمان میں ہوئے گئی کور نظاماوی کی تشذخو کی مشہور ہا کے محتمل کروان مدید کا گور نظاماوی کی تشذخو کی مشہور ہا کے مرتب حویطب اور کے باس کے ہاس نے طزابو چھا ہڑے میاں تم نے اسلام قبول کرنے میں کول آئی مانچر کی ہیں شرف میں اور جوان تم ہے بازی لے گئے انہوں نے جواب دیا میں نے بار ہاار ادہ کیا لیکن تمہمارے باپ (ابرا کھم بن امریہ) نے ہرمرتب مجھکو غیرت دلا کرد کا امدیجا جواب من کرمروان چپ ہوگیا اور بہت تاہ ہوا گئی خویطب نے ای جواب پر بس نہیں کیا بلکہ کہاتم کو بتاؤں تمہارے باپ نے عثمان پر اسلام بہت تاہ ہوا کیا کہ تھی کیا کہاتم کو بتاؤں تمہارے باپ نے عثمان پر اسلام کی برائی کے جرم میں کیا کہا تھی کیا کہاتم کو بتاؤں تمہار سے باپ نے عثمان پر اسلام کی بیا کہاتم کو بتاؤں تمہار اندور نجیدہ وہوا ھے۔

### (۲۷) خفرت خارجیهٔ بن حذافه مهی

نام ونسب: خارجه نام، باپ کانام حذافه تھا۔ نسب نامه بدے، خارجه بن حذافه بن عائم بن عامر ابن عبدالله بن عوتیج بن عدی بن کعب بن لو کی قرشی عددی، خارجه زمانه ، جا ملیت کے مشہور شہسواروں میں تھے،اور تنہا بزار پر بھاری تھے گئے۔

ع التيواب جلداول ص ١٢٨ على الدالغاب جلدا على علام ١٥٥ على البنا من تهذيب العبد يب بطه الم ١٢٠ هي ١٦٠ هي ١٦٠ هي هي متدرك عالم يولدا على ٢٩١ من الغاب جلداء على ٤٩

اسلام: فتح كمين شرف باسلام بوت ليه

فتح مصر : عبد فاروقی میں جب مصر برفوج کئی ہوئی اوراوی کی تخیر میں زیادہ عرصد لگا ہو عروی العاص نے دار الخلاف ہے من بدار اطلب کی ،حضرت عرصٰ فارجہ، زبیر بن عوام اور مقداد بن اسود کو فوٹ دے کر روانہ کیا گا۔ ان میں سے ہرا یک ہزار پر بھاری تھا، ان لوگوں کے پنینچنے کے بعد نہایت آسانی کے ساتھ فتح ہوگیا، فتح کے بعد عمرو بن العاص صدیفہ کومصر کا صالم بناکر خود اسکندر یہ کی طرف برجے کی بعد لو فی تو حذیفہ کومصر کے عہدہ قضایر مامور کیا گا۔

شہاوت: جنگ صفین وغیرہ کے بعد جب خارجیوں نے حضرت علی امیر معاویہ اور عمرہ بن العام ".

کا خاتمہ کرنا چاہا تو تیں خارجیوں نے تینوں کے تل کرنے کا بیڑا اٹھلا۔ عمرہ بن العاش کا کا قاتل معر پہنچا اور

بچھلے پہر سجد میں تجیب کر بیٹھ گیا تا کہ جب عمرہ بن العاص نماز پڑھنے کے لئے فکلے تو ان کا کام تمام

کردے گر اس دن عمرہ بن العاص کی طبیعت بچھ ناساز تھی ،اس لئے ان کے بجائے حذاف

نماز پڑھانے کے لئے آئے قاتس کو اندھیر سے میں شناخت نہ ہو کی ادر اس نے سند افد کو عمرہ بن العاص

مجھر ترقل کردیا تھے۔ بیدا تقدرم خان جم بھے کا ہے۔

فضل و کمال : فضل وکمال کے لیے مصرے عبدہ قضا کی سند کافی ہے بعبداللہ بن ابی مرہ اور عبداللہ بن جبیر نے ان سے روایت کی ہے ''۔

#### (۲۷) خطرت خالد الله بن عرفطه

نام ونسب : خالد نام، باپ کاعرفه نفارنسب نامه به به خالدین عرفه بن ابر جه بن سان بن صنی بن با کله بن عبدالله ب

اسلام: ان کے اسلام کاز مانہ تعین طور نے بیس بتایا جاسکتالیکن اس قدر معلوم ہے کہ قبول اسلام کے الد محرت نبوی ﷺ نے فیض یاب ہوئے ، صحب النبی وروی عند سے

ا المناب بده يسم ۱۳ مناب عبده يس ۱۳ ما الغاب جده يس ۱۳ من فتون البندان ياوزري يس ۲۳ مرا الناب المناب ۱۳ مرا الغاب المناب ۱۹ مرا الغاب المناب ۱۹ مرا الغاب المناب ۱۹ مرا المناب ۱۹ مرا المناب ا

ا بران کی فتو حات : ایران کی فون شی میں شریب تھے، قادید کی مشہور جنگ میں معد بن ابی وقاص نے ان کوامیر بنایا تھا کے قادسید کی کامیا بی کے بعد خالد کوآ گے بنہ ھنے کا حکم ویا ،انہوں نے آ کے بڑھ کر معد کے آئے ہے پہلے ساباط فتح کر لیا گئے۔

عبد معاویہ : اس هو بین جب حضرت حسن امیر معاویہ کے مقابلہ میں خلافت ہے وہتبر ار اوکت اس وقت بہت ہے وہ کہ ان میں ایک این الی حوسا اور کے اس وقت بہت ہے وہ آئے این ابی حوسا ان کے مقابلہ کو نکلے امیر معاویہ نے خالد کو ان کے مقابلہ کو نکلے امیر معاویہ نے خالد کو ان کے مقابلہ کو نکلے امیر معاویہ نے خالد کو ان کے مقابلہ کو نکلے امیر معاویہ نے خالد کو این الی حوسا ایو تل کر کے ان کی بعناوت قروکی آئے۔

وفات : کوفہ میں رہتے تھے۔ باختلاف روایت والی میں اور عبداللہ این کی مسلم اور عبداللہ این ایسار فضل و کمال کے لحاظ ہے کوئی رہند نے اتا ہم ابوعثان نبدی مسلم اور عبداللہ این ایسار وغیرہ نے ان ہے روایتیں کی میں هو۔

### (۴۸) حضرت خريم هُنِين ما لک

نام ونسب : فریم نام ،ااویکی کنیت ،نسب نامه بیت : خریم بن فاتک بن اخرم بن عمرو بن فاتک بن اخرم بن عمرو بن فاتک بن اخرم بن عمرو بن فاتک بن احد بن عمرو بن

اسلام : خریم آخر نفرت علی کے مدید تشریف لے جانے کے بعد ہی شرف باسلام ہوئے۔ ان کے اسلام کا دلجے پ واقعد نووان کی زبان سے سنووہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبا ہے اونول کو لئے کر اطلام کا دلجے پ واقعد نووان کی زبان سے سنووہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبا ہے اونول کو لئے کر انکا ان پر عراقہ کی دہشت طاری ہوئی میں نے اس کے چمندان ڈال دیا اور ایک کے بازو سے نیک لگا کر بیٹھ گیا۔ یہ آخرت بی آ ماز ظہور (مدید میں ) کا واقعہ ہے پھر میں نے کہا اس فادی کے آسیب سے پناہ ما نکہ ایمن ایک اور نے بیٹھ اس نے میں آیک آ سیب سے پناہ ما نکہ ایمن ایک اور نے بیٹھ اس نے میں آیک ہور اور آپ بیٹھ کی افعام اس کو کی اطلاع دی۔ میں نے بیا وازی نر بیچ بیٹھا ضدائم پر رحمت تازل فر مائے تم کون : والا جواب ملا ما لک بن ما لک میکھ کورسول اللہ بیٹھ نے نبید کر بیٹھا تھا۔ میں نے کہا اگر میر سے اونوں کی حفاظت کی کوئی ذمہ داری لے لیتا تو میں اس شخص (رسول اللہ بیٹھ کی ان کہ کہا میں ذمہ داری وں ان کو بحفاظت کی کوئی ذمہ داری وی ان کو بحفاظت

ا الينا المرافظ بيه و المؤلف المؤلف

تمہارے گھر پہنچادوں گا۔ چنانچ میں نے ان میں سے ایک اورٹ کھولا اور مدینہ آیا اورا سے وقت مدینہ پہنچاجب لوگ نماز جمعہ میں شنول تھے۔ میں نے خیال کیا کہ لوگ نمیائے سے فارغ ہوجا کیں تب میں مجد میں جاؤں یہ خیال کر کے اپنا اورٹ بائد ھے جارہا تھا کہ ابو ذر آئے اور کہا کہ تم کو رسول اللہ ہی نے فرمایا تم کو معلوم ہاں شخ اللہ ہی نے فرمایا تم کو معلوم ہاں شخ نے جس میں مجد میں واقعل ہوا مجھ کو دیکھتے ہی رسول اللہ ہی نے فرمایا تم کو معلوم ہاں شخ نے جس نے تمہارے اوٹول کو تمہارے گھر بہنچانے کی ذمہ داری کی تھی ،کیا کیا ؟ اول نے بحفاظت اوٹول کو بہنچا دیا میں نے کہا خدا اس پر دمت تازل فرمائے آپ ہی نے فرمایا ہاں ان پر خدار حمد تازل فرمائے آپ ہی نے فرمایا ہاں ان پر خدار حمد تازل فرمائے آپ ہی نے درمائی ہوگئے ۔

غروات : غروات على بدردا صدى شركت كايد چاتا با

فتوحات شام میں شرکت : حفرت عمر یک داند میں شام کی فتوحات میں شریک ہوئے ہے۔ وفات : کوفد آباد ہونے کے بعد یہاں رہنے گئے۔ پھر شام شقل ہوگئے اور میمیں امیر معاویہ " کے ذماند میں وفات یائی کئے۔

خریم نهایت لطیف مزاج اور نفاست پندیتے لباس اور وضع قطع میں خوب صورتی اور نفاست کا بہت کی نافر دفتا سے پہلے نیچا ازار پہنتے تھے اور لیے لیم یکسودوش پرلہرایا کرتے تھے۔ ایک مرتبدر سول اللہ اللہ نے فرمایا : خریم کیاا تھے آدی تھے اگر اتی کا کلیس ندر کھتے اور اتا نیچا زار نہیں پہنچ ۔ بیار شاوخریم کے انول تک پہنچا تو خراراور لیے یکسوکٹ کرصاف ہو گئے اور نیچا از ارنسف ساق تک آگیا ہے۔

#### (۳۹) خطرت خفاف بن ایما

نام ونسب : خفاف نام، باپ کانام ایما ، تھا۔ نسب نامہ بیے : خفاف بن ایما ، بن رحلہ بن حرب بابن خفاف بن ایما ، بن رحلہ بن حرب بابن خفاف بن مادشہ بن خفار غفاری ان کے والد ایما ، بی نفار کے سر داروں میں تھے۔ اسلام : خفا کے گھر میں بہت ابتدا میں اسلام کی روشنی پھیلی ۔ چنا نچے بجرت سے بہت پہلے حضرت ابوذ رخفاری کی وعوت پر خفاف اور ان کے والد ایما ، مشرف باسلام ہوئے اور وہ خفار کے مسلمانوں کی امامت کرتے تھے ہی ۔ مشہور دشمن اسلام ابوسفیان کوخفاف کے اسلام کی خبر ہوئی

ا مندرك ما كم يغد الوداؤه الآب المابات المابات في المابات المادوس المابات الم

تو بولارات بی کنانه کاسردار بے دین ہوگیا <sup>ک</sup>۔

خفاف اوران کوالدایماء مقام عیقه میں رہتے تھے اور قربت کی وجہ سے بکٹرت مدینہ آیا جایا کرتے تھے اس لئے خفاف کا شار مدنی سحاب میں ہے آئ

بیعت رضوان : اس کے بعدال سلسلہ کے تمام واقعات میں ساتھ رہے۔ اور بیعت رضوان کے شرف ہوئے ۔ شرف ہے شرف ہوئے ؟۔

غروات: کسی تعین غروہ میں ان کی شرکت کی تصریح نہیں لمتی کیکن اس شرف سے محروم ندر بے سے ۔ حضرت میں ان کی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ اس مورت کے بھائی اور باب نے ایک تعلیم کا کھا تھا اور مدت کے بعدا س کوفتح کیا ہے۔

وفات : حضرت مر" كے زمانه ميں وفات يائي كئے۔

اولا و : موت کے بعد ایک لڑکا اور ایک لڑکی یا دگار چھوڑی۔ حضرت عمر "خفاف کے فد مات اسلام کی وجہ ہے ان کی اولا وکو بہت مانے تھے۔ حضرت عمر "کے ذمانہ میں خفاف کے داماد کا بھی انتقال ہوگیا اور ان کی لڑکی خت مصیبت میں مبتلا ہوگی ایک دن حضرت عمر "بازار جارہے تھے راستہ میں ایک جوان عورت نے ان ہے کہا امیر الموشین! میراشو ہر مرگیا ہے اور چھوٹ چھوٹ جی جی جی جی جی کھی اور مولی کو گی ذریعہ محاش نہیں ہے جھے کو ڈر ہے کہ قبط ان بچوں کو ٹم کر دیگا۔ میں نفاف بن ایما و کو کی وریعہ محاش میں اللہ علی کے اور کے ماتھ تھے حضرت عمر "اس کی واستان عم من کر تھر ہم گئے اور مدر حبا بنسب کہ کہ کراس کی دلد جی کی۔ اس کے بعد گھر لیجا کرایک مضبوط اوٹ لیا اور اس کی دورہ کو تباوز کی مہارا س کو ورد ہوگا۔ ایک شخص نے اعترا می کو لے جاؤ جب تک خدافار خ البالی نہ عطا کرے گائی وقت تک یہ ذخیرہ چلے گا۔ ایک شخص نے اعترا می کیا کہ امیر الہو منین! آ آپ نے ایک خورت کو اتنا و سے دیا بھر مایا شکا ور باپ نے ایک قلد کا محاصرہ کیا تھا اور ایک مدت کے بعد اس کو فتح کیا گئی اور باپ نے ایک قلد کا محاصرہ کیا تھا اور ایک مدت کے بعد اس کو فتح کیا گئی کورت کو اتنا و سے دیا جھوٹ کی سرت کے بعد اس کو فتح کیا گئی کور باپ نے ایک قلد کا محاصرہ کیا تھا اور ایک مدت کے بعد اس کو فتح کیا گئی کورت کو ایک خورت کو انتا و سے دیا جھوٹ کو کیا گئی کی تعلی کورت کو انتا و سے دیا جھوٹ کو کیا گئی کورت کو انتا و سے دیا جھوٹ کی کے کہا تھر کر کیا گئی کورت کو کیا تھا اور ایک مدت کے بعد اس کو فتح کیا گئی کورت کو کیا تھر کو کیا تھر کیا گئی کورت کو کو کو کو کیا تھر کو کیا گئی کا کھر کو کیا گئی کورت کو کو کیا تھر کیا تھر کیا تھر کیا گئی کورت کو کو کھر کو کیا تھر کو کھر کیا گئی کورٹ کو کو کھر کو کھر کیا تھر کیا تھر کیا گئی کورٹ کی کورٹ کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کیا گئی کورٹ کو کھر کیا تھر کیا تھر کیا تھر کیا گئی کورٹ کو کھر کیا تھر کیا تھر کیا گئی کی کھر کو کھر کو کھر کو کھر کے کا تھر کیا تھر کیا تھر کو کھر کیا تھر کیا تھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کیا تھر کیا تھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کے کو کھر کے کہر کو کھر کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کھر کو کھر کو کھر کو

یا اسدالغاب جندا سس ۱۱۸ ۲ ایشا سوفتح الباری سی اسدالغاب می ۱۸۱ بی رفاری کمپ المفازی با بفرده کندید به به ۲ اصاب جندالیس ۱۳۸ کے بخاری کماپ المفازی باب فروه ضدیب

قضل و کمال : فضل و کمال کے لئے یہ سند کافی ہے کہا ہے تبیلے کے خطیب اور امام تنے اور ان ے یانج حدیثیں بھی مروی ہیں ان میں ے ایک مسلم میں ہے "۔

### (۴) حضرت ذویب "بن ملحله

نام ونسب : دویب نام، باب کانام طحله تفانب نامدید ب دویب بن طحله بن عمرو بن کلیب بن احرم بن عبدالله بن قمیر بن حبیثه بن سلول بن کعب بن عمر و بن ربید. بن حارثه بن ممر و بن عام فرزاع كعى ذويب قديد يل رج تح كن مدينه بل بحى ايك كر تفار

اسلام وغروات : فنح مكه يهلم مشرف باسلام بوئ فنح مكه من الخضرت الله ك ہمر کاب تتے ہے۔ آنخضرت علیٰ کے قربانی کے جانوروں کومکہ کے جانے کی خدمت ان ہی کے پر دھی اور یہ بدایت تھی کہ اگر کوئی جانور راستہ میں تھک کر پیٹھ جائے اور آ کے جانے کے قائل نہ رہے تو ا ہے ذیج کر کے لوگوں کے لئے چھوڑ دیں۔اس خدمت کی دجہ ہے وہ ''صاحب بدن رسول القد ﷺ'' لیعن رسول اللہ علیٰ کی قربانی کے جانوروا لے کیے جاتے تھے ا

و**فات** : امیرمعادیه کے آخری <u>ایزی</u>ه کے ابتدائی عبد حکومت میں وفات یا کی <sup>هن</sup>

## (۱۲) خطرت ربیعه بن کعب اسلمی

نام ونسب : ربیدنام ،ابغراس کنیت ،نسب نامدیه به ۲ ربید بن کعب بن ما لک بن تعمیر اسلی ـ اسلام : ربعة تخضرت في كمدينة شريف لان كي بعد مشرف إسلام مور ي مفلس ونادار تھایں لئے اسحاب صفہ کےمقدی زمرہ میں شامل ہو گئے گویہ مدینہ کے باشندہ نہ ہے کیکن يهالمستقل كربناليا تعاادران كاشارالي مديدهن وف لكاتعا

خدمت نبوى ﷺ : يوى بچول كى فكر سے بالكل آزاد تھے۔ايك مرتبدرسول الله ﷺ في في ايما شادی نه کرو گن؟ عرض کی شادی کامطلق اراده نیس محیاس آزادی کی دجہ سے انہیں ضدمت نبوی دن كى سعادت كاببت موقع لما تھاچناني بروقت آستان نبوى كلى يزيزے دہتے تھے حضور على كے لئے

۲. تهذیب الکمال ۱۰۸

س اليشادابن معد جلد ١٠ يس ١٥ - ق٢

م متدرك ماكم رجلد ٣ يس ٥٢١ ال اسدالغار بالدارس ما

إ استيعاب حلداول علا ١٦٨ س اسدالغار-جلدام س ى التيعاب بالداول من ١٩٧٤

وضوكايا فى ركهنا تخصوص خدمت تقى غزوات مين بمركاب ربيتي تقط الي

عطیہ رسول ﷺ: ان کی تنگ دی کی ویہ ہے رسول اللہ نے ویہ معاش کے لئے تھوڑی کی زمین مطافہ مائی تھی اس کے پاس پہر تجوان میں اور حضرت مطافہ مائی تھی اس کے پاس پہر تجوان میں ایک مرتبدان میں اور حضرت ابو بکر صدیتی میں کہوا نہوں نے ان کورو کا اور سمجھا یا کہ کسی کی زبان ہے کوئی الی بات نہ نکلنے پائے جس سے صدیق کی موصد سے پنچ اور ان کی ناراضی ضدا ادر رسول کی ناراضی کا سوجب ہو آخر میں رسول اللہ عظام نے در سید کے موافق فیصلہ فرایا جم

نُقْلَ مِكَانِ : آقا كَارْنَدَگَ مُجرمه يهُ مِين رہے،آپ كى دفات ئے بعد برداشتہ خاطر ہوكراپنے قبيلہ مِين جلے گئے ہے۔

وفات : ایام ده کے بعد ۲ سام می وفات یا کی سے۔

#### (۴۲) خطرت فاعد بن تزید

نام ونسب : رفاعام ، باپ كانام زيد قان نبأ قبيله جذام تعلق ركھتے تھے۔ اسلام : خيبرے كچودنول بہل حديبي كے موقع پراپ قبيلے كے چندا دميوں كے ساتھ مدينہ آكر مشرف باسلام ہوئے ، ادر آنخضرت على ك خدمت ميں ايك غلام مدم پيش كيا، خيبر كے موقع پر شبيد ہوئے هي

وطن کی والیسی اور بیلی اسلام : قبول اسلام کے بعد کھ دنوں تک قرآن کی تعلیم حاصل کرتے رب کی حصول تعلیم کے بعد آنخضرت کی نے ایک نام مبارک دے کر انہیں ان کے قبیلہ میں تبلیغ کے لئے بھیجانا مرکمبارک کامضمون بیتھا ،

"بسم الله السرحمن الرحيم ، يه خوامحدرسول الله (عليه) كى جانب بد فاعد بن زيد كودياجا تا ب عين ان كوان ئے قبيله مين اور جواس مين داخل ہوں ان كى طرف بھيجتا ہوں تا كہ وہ آئيس خدا اور رسول كى طرف بلائيں جو پيتے قدى كرے گا، وہ حزب الله كا ايك فرد ہوگا، اور جولوگ يتيجي بيس كے ان كے لئے دوم بينه كى مهات ہے '۔ رفاعه يه خط كروطن پنتيج اور چند دنوں ميں ان كى كوششوں سے ان كا بورا قبيل شرف باسلام ہو كيا ہے۔

ا این سعد بده اس ۱۶ ق. تا به ایشا رسط متدرک ما کم بیلد سراس ۱۵ سط ایشا. هر اسدالغا به دید بید تا ساله استان معد بیداس ۱۴۸ ق. سراستان به اسدالغاید جلد اس ۱۸۱ ق.

ابھی ان کا قبیلہ سلمان ہوا تھا کہ دوسری طرف سے زیدین حارث نے جودوسری مہم پر نہیں سے بھر کار ، رفاعہ اپ قبیلہ کے بھر کی کراس پر خلطی سے مملکر دیا ، پھولاگ آل ہوئے اور پھر گرفتار ، رفاعہ اپ قبیلہ کے وفد کے ساتھ آئے ضر سے بھر کی خدمت میں فریاد لے کرآئے اوروہ خط چین کیا ، آپ نے فرمایا جو ہونا تھا ہو چکا ، اب مقتولین کے بارے میں کیا کیا جائے ، اس وفد کے ایک دکن ابوزید نے کہا قیدیوں کور ہائی کا تھم صادر فرمایا جائے ، باقی جولوگ قبل ہوئے ، ان کا خون معاف کرتے ہیں اس پر آخضرت بھے نے فرمایا ابوزید کی رائے صائب ہے ، اور حضرت علی " کوزیدین خارث کے پاس بھیجا کہ وہ سب قیدیوں کور ہاکہ کرویں ، چنا نے بھرا کردیا گیا تھا ، سب واپس کردیا گیا گیا تھا ، سب واپس کردیا گیا گیا گیا تھا ، سب واپس کردیا گیا گیا ۔

(۴۳) حضرت زاهر بن <sup>خر</sup>رام

نام ونسب: زاہرنام،باپ کانام حرام تھا، قبیلهٔ بنی انجع سے سبی تعلق تھا۔ **اسلام وغر وات**: ہجرت کے ابتدائی زمانہ میں مشرف باسلام ہوئے قبول اسلام کے بعد بدر عظمیٰ میں شرکت کاشرف حاصل کیا<sup>گ</sup>۔

أتخضرت الشيه صحبت ورسم واره:

آپ کوحفرت ذہبر کے ساتھ حاص آس وعیت تھی، کان بی کھٹے سیحیہ بھی کھی ان مے مزاح بھی کھی ان مے مزاح بھی فر ملیا کرتے تھے مالیک مرتبہذہ ہر بازار میں کی کھٹے ہے۔ تھے انکونٹر سے آئے اہر کی بشت سے آکر دونوں ہاتھوں سے ان کی آنکھیں بند کر کے فر ملیا اس غلام کو کونٹر بیتا ہے زاہر نے پیچان کر موش کیا مارسول اللہ ! اس تجارت میں آپ بھی کو کھوٹا مال پائیس کے فر مایا ہیں خدا کے زور کے تم سودمند ہوگ سے حلیہ: زاہر کو حسن ظاہری ہے کوئی حصہ نمالا تھا بہت کم رواور حقیر صورت تھے لیکن اس روئے زیبا کے طاہری خط و خال اور آب ورنگ کی کیا ضروت تھی، جورسول اللہ ہیلے کو توجہ تھا آ۔

ع اسدالغاب جلدا على 190- بعل التيماب جلداول هم ٢٠٠٠. في استيماب جلداول عن ٢٠٠٠ لي اساب جلداعل على ٢٠٠٠

ل این سعد بطدی سم ۱۳۸ ق. آ. سی اسدالقاب جلد ۳ سی ۱۵۳

#### (۴۳) حضرت *زبر*قان مبن بدر

نام ونسب : حسين نام ،ابوعياش كنيت ،زبرقان لقب ،نسب نامه بير به ،زبرقان بن بدرابن امر وَالْقَيشِ بن خلف بن بهدله بن عوف بن كعب بن زيد مناة بن تميم تجيي عدى زبر قان تميم كيشابي خاندان كركن اورايخ قبيله كيمروار تقے،اسلام كے بعد بھى ان كاياع زازاورمرتبه برقرار ہا\_ اسلام : وه من وفدتم عساته مديدا كنه وفد كتمام اركان شاى خاندان تعلق ركت تھے،اس لئے مدینہ بھی جابلی ٹھاٹھ کے ساتھ تعلیٰ اور فخاری کے لئے آتش بیان خطیب اور سحر بیان شعرا ، ساتھ تے، آستان بوری بیٹنی کررمول ﷺ ے اجازت مانگی، محمد جنداک نفاخوک فاڈن لشاعو نا محمد، بمتم عمقاخرہ کے لئے آئیں، ہمارے ثامروں کواجازت وہ آپ ہے اجازت لے کرمجلس مفاخر ومنعقد کی ،اور بی تمیم کے شعراء اور خطباء نے اُن کی عالی سبی بادشاہی اور اثر واقتدار كے ترائے گائے زبرقان بن بدر نے بھي ايك يرز درقصيدہ جوتمام ترنخوت تعلیٰ ،فخاری اورخود ستائی بر مشتل تھا، سنایا طولی اسلام حضرت حسال این نابت نے اس کا جواب دیا، ان کی فصاحت و بلاغت اور شاعرانه عظمت کرد کی کرارکان وفد دنگ رہ گئے ،ادراقراع "بن حابس کی تحریک سے سب نے سلام قبول كرليا، اقر ك بن عابس ك حالات عن المجلس مفاخره في تفصيلي حالات لك حالية عن السي امارت بني سعداور فتشردهُ: قبول اسلام كے بعد آخضرت كي أز برقان كوبني سعد كاامير مقرر فرمایا،آپ کی وفات کے وقت وہ اس عہدہ پر تھے کے رحصرت ابو بکر کی مستد شینی کے بعد جب ارتداد کا فتندا تھا اور بن تمیم کی بہت ی شاخیں مرتد ہو گئیں اور ز کو ۃ دینے ے انکار کردیا اس وقت زبرقان نے اپنی کوششوں ے این قبیلہ نی سعد کواس و باسے بچائے رکھا، اور حب وستورز کو ہوسول کر کے حضرت ابو بکڑ کی خدمت میں جھیجی علم حضرت ابو بکڑنے اس خدمت کے صلہ میں آنہیں ان کے عبده پر برقر اردکھا گ

عہد فاروقی : حضرت عمر کے زمانہ میں بھی زبرقان اپنی مفوضہ فدمت انجام دیے رہے ایک مرتبدز کو ق کی رقم لئے ہوئے دیئے داستہ میں مشہود شاعر حطیہ سے ملاقات ہوئی ہے وہ زمانہ تھا کہ عراق فتح ہو چکا تھا اور عرب بھی دنیاوی تکلفات سے آشنا ہو چلے تھے، اور یبال کے جوش باش

ا سرة ابن بشام في نبايت تفسيل ت اس مفافره كولكها بهم في صرف بقدر ضرورت على كيا بيد علد الم ٢٥٥٠ من ١٩٥٠ من ١٩٥٠ من اليفاء الم

عیش برست عرب کے خشک اور بنجر علاقہ میں تبدیل آب وہوا اور عیش برتی کے لئے عواق پہنچتے تھے،
خطیہ بھی اس مقصد سے عراق جار باتھا، زبر قان عبد رسالت کی سادگی کی جگہ اس قتم کے قیش کو ناپند
ترتے تھے، چنا نچانہوں نے حطیہ کواس راہ سے روک کر اپنے گھر واپس کردیا، اور کہا کہ وہ ان کی
واپسی تک ان کام مجمان رہے، خطیہ اس وقت تو لوٹ گیا لیکن زبر قان نے اس کے شاعرانہ جذبات کو
مفیس لگائی تھی، اس لئے زبر قان کی ایک بہو کہ وہ الی، انہوں نے حضرت عرشے اس کی شکایت کی،
آپ نے استاون حضرت حسان بن شاہت ہوم کے بعد حضرت عرشے خطیہ کو قید کر دیا لیکن پھر پچھ
تہیں یا
تہیں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ بچو ہے اثبات جرم کے بعد حضرت عرشے خطیہ کو قید کر دیا لیکن پھر پچھ
تہیں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ بچو ہے اثبات جرم کے بعد حضرت عرش نے حظیہ کو قید کر دیا لیکن پھر پچھ
دول کے بعد حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اور زبیر بن عوام کی سفارش پر آئندہ کے لئے تو ہہ کرا کے رہا

اظہرار حق میں جرائت : زبرقان اظہار حق میں بزے جری اور باک تفیق پراو کے میں کسی جو کے میں کسی کی براوک نے میں کسی کی پرواہ نہ کر کہا کہ خلق خداتمہارے جوروظم برخندہ زن ہے گئے۔

وفات : ان کی وفات کا تھی زبانہ تعین نہیں کیا جا سکتا ،امیر معاویہ کے عبد تک اُن کی زندگی کا پتد چاتا ہے۔ چاتا ہے۔

حلیم : باپ کانام بدر تھا، زبرقان ای بدر کارے تخدادرا بے غیر معمول سن و جمال کی وجہ ب اللہ معمول سن و جمال کی وجہ ب اللہ ماہ نجد کے جاتے تھے تا کہ صورت پر اللہ ماہ نجد کے جاتے تھے تا کہ صورت پر اللہ ماہ نظر نہ بڑنے یائے گئے۔

#### (۳۵) خفرت زید بین خالد جهنی

نام ونسب: زیدنام ابو مبدالزش کنیت، با پکانام خالد ها، قبیله جهنیه نیسی تعلق ها، اسلام: حدیبیت میلین شرف باسلام ہوئے اور مدینہ ہی مستقل بود دباش اختیار کر گئے۔ غروات: سب سے اول غزوہ حدیبیہ میں شریک ہوئے ، فتح مکہ میں اپ قبیلہ کے ساتھ فتح مکہ میں اور مسلمان قبائل کی طرح ان کا قبیلہ بھی پر چم اہرا تا ہوا داخل ہوا تھا <sup>ہی</sup>۔ و فات : زید کاسنه و فات اور جائے و فات دونوں میں بخت اختاد ف ہے ، کیلن بروایت صحیح کے بھے میں دیار محبوب میں و فات یا گی و فات ئے دفت رہیجیا سی ۸ ہزئ کی مرتمی آر

### (۲۵) حضرت زیدبن مهلهل

وفات : مشرف باسلام ہونے کے بعد وطن اونے ، راستہ میں ، خار آیا اور گھر پہنچ کر واصل بیق ہوئے۔ اس طرت سے بالکل پاک وصاف انٹے، اور اسلام کے بعد دیا میں آبودہ ہونے کا موقع ہی نہ ملابعض روا یُوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اعترت میں کے زمانہ میں وفات بائی کے

وفات کے بعد دولز کے ملتف اور حریث یاد گار چھوڑے ، بید دنوں خالدین ولیڈ کے ساتھ فتندر د ہ کوفر وکرنے میں شریک ہتھ <sup>ہی</sup>۔

ف<mark>صل و کمال : زید کاند ہی علوم میں کوئی پایہ نہ ت</mark>ھا،لیکن اس نبعد کے مروجہ علوم میں وہ کمال رکھتے تھے،صاحب اسدالغا یہ لکھتے ہیں کہ زید نوش گوشا مراور زبان آ ورخطیب تھے <sup>8</sup>۔

الم انن عدر جديري مس ۲۲ - ۳ قل المدالغاب جديري مس ۴ مستان من ۱۹۹ متيان با جداول مس ۱۹۹ مج الشيعاب بيلداول مس ۱۹۹ هـ هذا المدالغاب جديرا مس ۱۳۶

### (س) خطرت سراقه بنٌّ ما لک

نام ونسب : سراقہ نام ،ابوسفیان کنیت ،نسب نامہ یہ : سراقہ بن مالک بن بعثم بن مالک بن بعثم بن مالک بن تیم بن مالک بن تیم بن مالک بن تیم بن مالک بن تیم بن مدلج این سرو بن عبد سنا قدن علی بن کستان مدلجی کنائی۔

قبل از اسلام: جرت میں مدینہ سے نکلنے کے بعدرسول اللہ کا کا تعاقب أبيس نے کيا تعا۔ شب جرت من جب آنخضرت على مشركين كوغافل ياكر ديند فكل محيّا درمشركين كوابي مقعد میں ناکای ہوئی تو انہوں نے اعلان کیا کہ جو تحض محدادر ابو بر " کو آس کردے گایا نہیں زند و بکر کر لائے گااس کو گرانقدرانعام دیا جائے گا، مراقد اے قبیلے بن مدلج کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نة كران عكباكمين في الحي ساحل كي طرف كيسياى ديكمي عيراخيال بكروه وحد ( عن ) ادران کے ساتھی تھے سراقہ کویقین ہوگیالیکن افعام کی طمع میں انہوں نے تر دیدکی کے نہیں وہ لوگ نہیں ہیں ہتم نے فلال فلال شخص کو دیکھا ہوگا جوابھی ہمارے سامنے گئے میں تعوڑی دیر کے بعد سراقہ اٹھ کر گھر گئے اورلونڈی ہے کہا کہ وہ گھوڑا تیار کر کے آئیس آ کے ایک مقام پر دے۔ اور نیز وسنعبال کر جیکے ے گھر کی بشت سے فکے ادرلونڈی ہے گھوڑ الیا ادرلوگوں کی نظر بچا کرنگل گئے ادر گھوڑ ادوڑ ات موے آنخضرت ولئے کے ماس بیٹی گئے جسے می قریب پہنچ گھوڑے نے مفوکر لی اور یہ بیٹے کر کئے اور اے انہوں نے بدشگونی ریحول کیا۔ استخارہ کے تیرساتھ تھے فورا انہوں نے ترکش سے زکال کرا تخارہ و يكها كه دورسول الله ﷺ كوكر ند بهنجا سكتة بين يانبين \_استخاره خلاف نكلاليكن انعام كي طمع من انهون نے استخارہ کی پر وانہ کی اور گھوڑے پر سوار ہو کر پھر آ گے بڑھے اب اپنے قریب پینچ کئے تھے کہ رسول الله على كا تلاوت كي آواز أنبيل سناكي دين كلي مرسول الله على جمين تلاوت على معروف تني ليكن الوجر" بار بار مؤكر ديكھتے جاتے تصابے بل مراقہ كے گھوڑے كيا كلے ياؤں كھنوں تك ذيبن على والمنس كية الوروه كريز ي بحر كلود المث كرا عليا جب ال في الين يا وَال زين عن عن النو براغبار بلند ہوااس دوسری بدشکونی پرانہوں نے مجرتیروں سے استخارہ کیااس مرتبہ بھی مخالف جواب طا-اب انبيس ائي ناكامي كالورايقين ،وكيااوران كول من بيند كي كدرول الله على كوفروركامياني ہوگ۔ چنانچانبوں نے آوازدے کردوکا آپ رک گئے اور سراقہ کے پاس جا کر کہا کہ آپ کی قوم نے آپ کی گرفتاری پرانعام مقرر کیا ہاوران کارادول ے آپ کو خبر دار کیااور جو کھوز ادراہ ساتھ تھا اے آپ کے سامنے پیش کیا آپ نے اے قبول نہیں فرمایا۔البنہ بیخواہش کی کہ وہ کسی کو آپ کی اطلاع نددیں۔ اس کے بعد مراقہ نے درخواست کی کہ آئیس ایک امان نامہ مرحمت فر مایا جائے آپ نے عام بن فہر ہو ہو گئے ہے۔ اس واقعہ کے آٹی سان بامہ لاکھ کردیا اور مراقہ لوٹ گئے ہے۔ اس واقعہ کے تھ سمال بعد جب کہ فتح ہو چکا اور مشرکین کی قو تیں ٹوٹ چلیں اور خین و طائف کی لڑائیاں فتم ہو گئیں اس وقت سراقہ رسول اللہ کھائے ہے جب کہ آپ چائے خین اور طائف کے معرکوں سے واپس آرہ ہے تصورات میں مقام بھر انہ میں مطاور سول اللہ کھائے کا عطا کیا ہوا امان تامہ بیش کر کے اپنا تعادف کرایا کہ میتج کری آپ جھے دی تھی اور میں سراقہ بن جشم ہوں ۔ آپ کھائے نے ارشاد فر مایا آئی ایفائے عہداور نیکی کاون ہے۔ سراقہ ای وقت شرف باسلام ہو گئے۔ ایک دوایت سے معلوم بوتا ہے کہ فتح کہ میں اس شفاوہ و کے لیک دوایت سے معلوم بوتا ہے کہ فتح کہ میں اس شفاوہ :

سراقد بہت آخریں اسلام لائے۔ال لئے انہیں صحبت نبوی اللہ استفادہ کا بہت کم موقع ملائیکن قبول اللہ اسلام کے بعد زیادہ تر مدینہ میں رہے۔اس لئے تلافی مافات کا بھی تہ ہو تعمل گیا تھا اس موقع سے انہوں نے پورافا کدہ اٹھایا آنخضرت اللہ خود آئیس تعلیم و تربیت دیا کرتے تھا یک مرتبہ آپ اللہ نفر مایا ہمراقہ میں تہمیں جنتیوں اور دوز خیوں کی پہچان بتاؤں؟ عرض کی ہاں،ارشاد فر مایا تندخو،اتر اکر چلنے والا،اور مشکر دوز فی ہے اور زیروست بضعیف اور نا تو ال جنتی ہے ۔

سراقد خود بھی پوچھ پوچھ کراستفادہ کیا کرتے تھے آخری سوال انہوں نے آنخضرت علیہ کے مرض الموت میں کیا پوچھ ایا رسول اللہ ( علیہ ) اگر کوئی بھٹکا ہوا اونٹ میر ساونٹ کے حوش پر آئے جے میں نے خاص اپنے اونٹ کے لئے مجرا ہوا در میں اس میں بھٹکے ہوئے اونٹ کو یانی بیا دوں تو کیا جمھے کوئی اجر کے گا افر مایا کیول نہیں ہر جا تدار کو یانی بلائے میں اُو اب ہے کے۔

ججة الوداع : جدة الوداع من الخضرت على كساته تصدينا ني جب الخضرت على مقام عسفان من بني توسول المنظمة مقام عسفان من بني توسول المنظمة ا

ایک بیشن گوئی کی تقدیق : آخضرت الله ناک مرتبان عفر مایا تها کر مراقد ال و تشکیراند الله الله مراقد الله و تشکیران کی تشکیل مرئی کے نگان پہنو گے۔ چنانچ د هنرت محر "کے زماند میں جب مدائن

إ بخارى علداول باب بنيان الكعية وباب بحرة التي واسحاب الى المدينة ملحصاً ع اسدالغاب علد ع ص ١٤٥٠ ع مندائد بن ضبل علد ع ص ١٤٥٠ م الينا

فتح ہوااور کسریٰ کاخز انہ سلمانوں کے قضہ میں آیا اور کسریٰ کے ملبوسات حضرت عمر "کے سامنے پیش ہوئے تو آ ب واللہ نے سراقہ کو بلا کر کسریٰ کا تاج ان کے سر پر دکھااور اس کے نتگن پہنا کر اس کے چنکا ان کی کمر میں ماعدھا کے۔

وفات: حفرت مثان " عمبد خلافت ش سلاه شده وفات پائی " . فضل و کمال: گوسراقه کوذات نبوی داشته استفاده کابهت کم موقع ملاتا بهم ان سے انیس

حدیثیں مروی ہیں۔ جابر ،ابن عمر ،ابن میتب ،مجاہداور محد بن سراقہ نے ان ہے روایت کی سے ۔ سے ۔

، شاعر بھی تھے چنا نچیآ تخضرت عظ کے تعاقب میں جوواقعات پیش آئے ان کی داستان ابوجہل کونظم میں سنائی تھی۔

### (٨) حفرت سبره فين معيد

نام ونسب : سرونام ،ابوری یا ابور بکنیت ،نسب نامه بیرے : سره بن معبد بن عوجد بن حرمله ابن عوجہ جنی \_

اسلام وغروات: ان كرزمانداسلام كى تى تعين نهيس كى جاسكتى يعض روايتوں معلوم ہوتا ہے كه هي هي مشرف باسلام ہو يك تھے چنانچ غروة خندق هي شركك تھے اور فتح كمه مي بحى همركاب تھے چنانچ بيان كرتے ہيں كہ فتح كمه كے سال جب ہم كمه ميں داخل ہوئ تو رسول اللہ تھے اللہ على اللہ تا ہوں كا كے اللہ اللہ واقعہ كلى بيان كرتے ہيں ہے۔
ساتھ تھے چنانچ اس كا الك واقعہ بھى بيان كرتے ہيں ہے۔

وفات : ان کامکان مدید میں جہید کے محلّہ میں تھا آخر عمر میں ذی المردہ میں منتقل ہو گئے بیتے اور بہیں امیر معاویہ کے عہد خلافت میں وفات یائی کئے۔ وفات کے بعدا کیک کاریج یادگار کیے ہوڑا۔

فصل و کمال : مدید میں گھر تھاس لئے آنخضرت کھیئے کے اقوال سننے کا موقع ماتا تھا۔ مدیث کی کتابیں ان کی مرویات سے خالی نہیں ہیں۔ مسلم میں بھی ان کی ایک روایت موجود ہے ہے۔

### (۴۹) خطرت سعد الأبن خو كي

نام ونسب : سعدنام، باب كانام خولى تفانسب نامديه ب اسعد بن خولى بن سره بن رائم بن ما لك ابن عمر و بن بار و بن الك ابن عمير و بن عامر بن بكر بن عامر الا كبر بن عذر و بن رفيد و بن قور بن كلب \_ \_ \_

حسزمت سروکی طرح گرفتار ہوکرمشہور بدری صحافی حفزت حافظب "بن الی بلتعہ کی غلامی میں آگئے تھے۔ حفزت حاطب "ان کے ساتھ نہایت شفقت ادرم ہریانی ہے بیش آتے تھے۔

اسلام : ان کے زمانہ اسلام کی تصریح نہیں ملتی ۔اغلب یہ ہے کدائے آ قاحفرت حاطب " کے ساتھ آغاز دعوت اسلام میں مشرف باسلام ہوئے ہول گے۔

#### غزوات وشهادت :

قبولِ اسلام کے بعد سب سے پہلے غزوہ کبد میں شریک ہوکر بدری ہونے کا شرف حاصل کیاس کے بعد احد میں شریک ہوئے اور ای میں شہادت یائی۔

اولاد: شهادت كے بعد ایك الكا كا عبد الله يادگار چھوڑا - حفرت عمر " نے باپ كے خدمات كے صلى من انساد كے ساتھ ال كاو ظيف مقروفر مايا -

#### (٥٠) خفرت سعد تقالا سود

نام ونسب : معدنام تعا- بهت ساه اور کم رو تصال کئے "اسود" کہلاتے تھے کیل نسبابی سم کے متازر کن تھے۔

مثناونی : ظاہری شکل وسورت نے وہ تفعال لئے کوئی شخص ان کے ساتھ و عقد منا کحت پر تیار نہ ہوتا تھا تبول اسلام کے بعدر ول اللہ ﷺ سے عرض کیا جولوگ بیبال موجود ہیں اور جونبیس میں میں ش سب کوشادی کا پیام و یا لیکن میری سیابی اور بدرونی کی وجہ نے وئی اس رشتہ برآ ماد ونہیں ہوتا۔ گوسعد ظاہر آ ب ورتگ ہے حروم تھے کیکن دل و رائیان سے منور ہو چکا تھااس کے بعد ظاہری حسن و تمال کی طرومت نہ تھی اس کے ان کی درخواست پر رسول القد بھی نے فرمایا کے ہم یا هم بن وہب (عمر بن وہب قبیل ثقت نے ایب ورشت مرائی ورخواست پر رسول القد بھی نے اب یاس بر کران کا درواز ہ تھیکھناؤ ماور اسلام کے بعد ان سے کہوکہ القد کے نبی (بھی) نے تمہر بری لڑکی ہی ہے میں ان کے خوالانو ان سے کہوکہ القد کے نبی (بھی) نے مرواز و کھولانو میں اور ذکی و ذہین اور بیل کردرواز و کھولانو سے معد نے انہیں رسول القد بھی کا فرمان سایا۔ ان لوگول نے معد کی صورت و کھولانو سے درواز و کھولانو سے مردیا۔ سے میں رسول القد بھی کا فرمان سایا۔ ان لوگول نے معد کی صورت و کھولانو سے درواز و کھولانو سے مردیا۔ سے میں رسول القد بھی کا فرمان سایا۔ ان لوگول نے معد کی صورت و کھولانون آ۔

جواً ررسول الله ﴿ يَنْ تَمْبار \_ ساتھ ميرى شادى كردى ہوتو ميں الله الله على مول اور اس يخز پر رضامند موں جس سے خدااوراس كارسول راضى ہد پھرا ہنا ہا ہے كہا كہ قبل اس كے دوى الله ما كہا كہ الله الله على كارسول الله على كى خدمت ميں الله ما كہ تاہد الله على كارسول الله على كى خدمت ميں كئے آپ على الله على على مير في ما الله على الله على على ميں موتى ہم كئے آپ على بال الله على على على ميں موتى ہم كواس خض كى بات كا عمر الله على على على ميں موتى ہم كواس خض كى بات كا عمر الله على الله على على ميں موتى ہم كواس خض كى بات كا عمر الله على الله على على ميں موتى ہم خورت جا ہے ہيں ہم نے لاكى بياه دى۔

اس کے بعدر سول اللہ عجی نے سعد سے فر مایا اب اپنی ہوی کے پاس جاؤ۔ وہ بہاں سے اُٹھ کر یوی کے باس جاؤ۔ وہ بہاں سے
اُٹھ کر یوی کے واسط تما کف فرید نے کے لئے بازار گئے ، یہاں انہوں نے ایک سناوئی کی آ وازئی ،
"بیا حلیل اللہ ار کبی و با لجنہ اہشوی " نے داک شد سوارو جہاد کے لئے سوار ہو جا وَاور جنت کی بٹارت نور اس آ واز کا سناتھ کے کسار ہے واو لے اور جنہ بات سر دیز گئے اور جباد فی سیل اللہ کا خون بٹارت نور میں ووڑ نے لگا نوع وس کے لئے تما کف کا خیال چھوڑ دیا اور جہاد کے لئے آلوار ، نیز واور گھوڑ ا فرید اور شامہ باندھ کر مہاجرین کی جماعت میں پہنچ کسی نے ان کو نہ بہچانا۔ رول اللہ کھی نے بھی دیکھی ان کو نہ بہچان سکے۔

میدان جنگ میں انتہائی جوش وخروش نے لائے۔ گھوڑ ااڑاتو پیدل آسین ج ھا کرلانے کے ۔ اس وقت آخضرت کے نے ہاتھوں کی سیابی سے پہچان کرآ واز دی، سعد! مگریدواڈنگی کے عالم میں تھےکوئی خبر نہوئی۔ اورلائے لائے شہید ہوگئے اور نوع وس کے آغوش کے بہائے تینج عروس کے الم میں تھےکوئی خبر نہوئی وان کے لائل کے پاس کے ۔ آخضرت کے گونجر ہوئی تو ان کے لائل کے پاس جھیجوا و پاس کے اسلی اور ان کی جو وہ نوع وس کے پاس جھیجوا و پاس

اوران کی سسرال والوں کے پاس کہا بھیجا کہ خدائے تمہاری لڑ کیوں سے بہتر لڑ کی کے ساتھ ان کی شادی کردی کے

#### (۵۱) خطرت سعد تطبین عامر

نام ونسپ : ﴿ عدنام،قرظ لقب ، باپ کانام عائد تھا۔ مشہور سحالی «مشرت فمارین یا سر " کے نیادم تھے۔

ا اسلام : ان ئاسام كازمانه تعين طور سے نبيس بتايا جاسکتا۔ قيس بيب كـابِ ق قائے ساتھ دموت اسلام كـا آماز ميں مشرف باسلام ہوئے ہول گے۔

م سجد شہوی ﷺ کی مو وفی : آقائد یہ میں گانے کی وفات کے بعد جب حضرت باال آنے شکستہ دل بوگراؤان دینا تبھوڑ دی تو حضرت ابو یکر آنے سعد کو سجد نبوی ﷺ کا مستقل مؤؤن بنادیا اور وہ اس خدمت جلیل کوزندگی تبحرانجام ویتے رہے کی

وفات : جَانْ ئِے زمانیۃ ک زندور ہے۔ سم عصر میں وفات یائی سم وفات کے بعد دولا کی مارو عمریادگار چیوڑے قلے امام مالک کے زمانہ بلکدان کے بعد تک سجد نبوی ﷺ کی مؤفر فی کا مبدہ معدک اواد دمیں رہائی

ڈ ریعہ معاش : معدابندا میں ننگ دست تھے۔آخضرت ﷺ تنگ دی کی شکایت کی آپ ﷺ نے تجارت کرنے کامشورہ دیا۔ چنانچیانہوں نے ایک خاص ہے کی جسیر ہم میں قرظ کہتے تھے اور کھال پکانے میں کام آتا تھا تجارت شروع کی۔ اس تجارت میں برگ برکت ہوئی معداس کے مستقل تا جرہو کئے اور ای میب تے قرظ کہا نے لگے کے

ے اسدانفا پر مجدد اس کے سات کے الیکن کیدی کے است کے استیاب کی است

فضل و کمال : فضل و کمال کی سند کے لئے سجد نبوی ﷺ کی مؤذنی کافی ہے۔ رسول اللہ ﷺ ہے حدیثیں بھی روایت کی ہیں اُ۔

#### (ar) خفرت سعيد <sup>ره</sup> بن العاص

نام ونسب : احد میں بیدا ہوئے۔ سعید نام رکھا گیا۔ نسب نامدیہ ہے : سعید بن عاص بن سعید بن عاص بن سعید بن عاص بن سعید بن عاص بن عاص بن عاص بن عاص بن عبد بن عبد الله بن عبد مناف قرشی اموی ۔ امال کا نام اُم کلثوم تھا۔ نا نہالی تجرہ سید ہے : اُم کلثوم بنت عمر بن عبد الله بن ابوقیس بن عبد و د بن نفر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوئی۔ بن ام میر عبل سعید کے آباؤ اجداد بڑے دید بدوشکوہ کے دیکس متھان کے دالد عاص بدر میں حضرت علی "کے ہاتھ سے مارے گئے ۔ ان کے داداسعید ابواجید ذوالی جی تاج والے کہلاتے تھے۔ یہ جس رنگ کا عمد میں دوسرانہ باندھ سکتا تھا ہے۔

فتح مکہ کے بعد قریش کا کوئی گھر انداسلام سے خالی ندرہ گیا تھا۔اس دفت سعید کی عمر ۹۰۸ سال کی ہوگی اس لئے ہوٹ سنجا لتے ہی انہوں نے اپئے گردو پیش اسلام کو پر توفکن دیکھا۔عہدِ نبوی ادر عمبدِ صدیقی میں بالکل بچے تھے عمبد فارد تی کے آخر میں عفوانِ شباب تھا اس لئے ان متیوں زمانوں کا کوئی داقعہ قابلِ ذکر نہیں ہے۔

جرجان اور طبرستان کی فتح: حضرت عثان "کے ذمانہ میں پورے جوان ہو چکے تھے چنا نچہ ای عہدے ان کے کارناموں کا آغاز ہوتا ہے۔ ان کا گھرا ندریاست حکومت میں ممتاز تھا اس لئے حضرت عثان "ف آئیس اس کام کے لئے منتخب کیا۔ اور ۲۹ پیمی ولیدائن عقبہ کی جگہ کوف کا گورزمقرر کیا۔ شجاعت دبہادری ورشیل کی تھی اس لئے کوفہ پر تقرر کے ساتھ ہی ۲۹ پیش جرجان اور طبرستان پر فوج کشی کر دی اور دوسری طرف سے عبداللہ این عامر والی بھر و ہڑھا۔ سعید کے ساتھ حضرت سن"، حضرت سین"، عبداللہ بن عبال "این عمر" اور این زبیر" وغیر و تمام تو جوانان قریش تھے "۔ ان لوگوں نے عبداللہ بن عامر کے پہنچنے سے قبل طبرستان پر حملہ کر کے طمیمہ، نامند ، رویان اور دب دنہ فتح کر لیا اور جرجان کے فرمان کے باتھ و کو ان کا ور دب دنہ فتح کر لیا اور جرجان کے فرمان و کر گیا تھی ان کے بعدا تھ دولوں نے بھی صلح کر لی کو ہستانی علاقہ والوں نے بھی صلح کر لی سے طبرستان اور جرجان کے بعدا ذرائیجا کی بیغاوت قرد کی۔

معترولی اورعهد معاوریم تا سیسی می ایل کوف کی شکایت پر حسرت انکان نے معزول کردیا ، ایس سے میں اس معزول کردیا ، ایس سے بیان کی شیاد سے کا واقعہ پیش آیا ، اس کے نتائج میں جمل اور صنیت کی خون ریز لزا نیاں : و میں لیان حیدان میں خانہ شین رہے ، اور حضرت ملی اور معاویہ کی کا ساتھ شدویا ، استخر ارحکومت کے بعدامیر و ماویہ نے آئ کو مدینہ کا عالی بنایا کیکن پھر پنجوزوں کے بعد امز ول کرکے اس کی جگہ مروان کو مقرر کیا گئی میں معاویہ کے آئ کو مدینہ کا عالی بنایا کیکن پھر پنجوزوں کے بعد امز ول کرکے اس کی جگہ مروان کو مقرر کیا گئی

**و فات** : <u>19 ج</u>یس و فات پائی و فات کے بعد ساتھ دلڑ کے یاد گار جھوڑ ہے، ممر ، محمد ،عبداللہ ، یکی عثمان عدید اور آبان ،سعید کے بھائی تھے الیکن عاص کی سل ان ہی کی اولا دے چلی <sup>ہ</sup>ے۔

فضل و کمال : حفرت عنان نے مصاحف کی کتابت کے لئے : و بھاعت منتخب کی تھی ان میں ایک سعید بھی ہے ۔ اور قرآن مجید کی کتابت میں صرف ونو اور زبان کی سخت کی تگر افی ان بی ک متعلق تھی جو ان سے صدیثیں بھی مروی ہیں کین چونکہ آنخضرت عند کے زبانہ پر بچہ بنتے ، اس لئے براہ راست مرفوع صدیثیں نہیں ہیں، بلکہ صرت عمرٌ وعمان اور عائش سے روایتیں کی ہیں تھی

حضرت سعید نہایت ماقل وفرزانہ تھے، اوران کے بہت سے مکیمانہ مقو اضرب اکتل ہو گئے تھے۔ کہا کرتے تھے کہ'' شریف سے فداق نہ کروکہتم سے جلنے لگے گا، اور کمینہ سے فداق نہ کروکہ وہ جری : و باے گا''را نے ظاہر کرنے بیل بہت مختاط تھے، کسی چیزے متعلق لیانہ یدکی اور تا پہند یدگی کا اظہار نہ : و نے ہیتے تھے، کہا مرتے تھے کہ ول بدلتا رہتا ہے کہ اس کے انسان کو اظہار رائے سے اصلاط کرنی چاہئے۔ اور ایسا کرنا چاہیے کہ آن ایک چیز کی تعریف تو سیف میں رطب الکمان : واورکل اس کی فدمت شروع کردے کے۔

فیاضی : شباعت وشبهات کے ساتھ فیاضی اور دریا دلی بھی خمیہ میں واخل تھی ، بفتہ میں ایک وان اپنے بھائی بختیجوں و ساتھ کھلات تھے اس کے علاوہ سب کو کیڑے دیتے افقائی سلوک کرتے تھے اور ان کے گھر وں پر ساز و سامان بھجواتے تھے تنے بیافیاضی محض اعز ہ کے ساتھ مخسوس نہتی بلکہ کار خیر میں بھی بہت فیاضی سے ضرف کرتے تھے، ہرشب جمعہ کو کوفہ کی منجد میں خلام کے ہاتھ و بنار ہے بھری بوئی تھیلیاں نمازیوں میں تقلیم کراتے تھے، اس معمول کی وبدے شب جمعہ و مسجد میں نمازیوں ہا برا جوم نوعا تھا کے۔

مجھی کوئی سائل دروازہ سے ناکام دالیں نہ ہوتا تھا۔اگر روپیہ پاس نہ ہوتاتو ایک تحریری یاداشت بطور ہنڈی کے دے دیتے کہ جب روپیہ آ جائے سائل وصول کر لے کی اس فیاضی کی وجہ سے لوگ ان کے ساتھ دہتا تھا، مدینہ کی مخرولی نے زبانہ میں لوگ ان کے ساتھ دہتا تھا، مدینہ کی مخرولی نے زبانہ میں ایک دن مسجد میں آ دی ہے تھے،ایک آ دی ساتھ ہولیا ہعید نے پوچھاکوئی کام ہے،اس نے کہائیس آ پ کو تہاد کھے کر ساتھ ہوگیا کہا کاغذ دوات اور میر سے فلاس غلام کو لیتے آؤ،اس آ دی نے فورا علم کی تھیل کی سعید نے ہیں ہزار کا سرخط لکھ دیا،اور کہا جب ہمارا وظیفہ ملے گا، تو یہ تم کول جائے گی، لیکن کی سعید نے ہیں ہزار کا سرخط لکھ دیا،اور کہا جب ہمارا وظیفہ ملے گا، تو یہ تم کول جائے گی، لیکن ادائے گی کے پہلے ان کا انتقال ہوگیا،ان کے انتقال کے بعد وہ سرخط اس محض نے ان کے لاکے عمر وکودیا انہوں نے اس کی تم ادائی تھیں۔

شریف اہل حاجت کو بلاسوال دیتے تھے اور شرفا پروری کی وجہ سے بہت مقروض ہو گئے تھے۔ وفات کے وفت ای ہزار قرض تھا۔ وفات سے پہلے لاکوں کو بلاکر پوچھا ہم میں سے کون میری وصیت قبول کرتا ہے۔ بزیر کرنے نے اپنے کو پیش کیا سعید نے کہا اگر میری وصیت قبول کرتے ہوتو میرا قرض میں طرت میرا قرض میں طرت میرا قرض میں طرت میں اور خیرت مندلوگوں کی حاجت پوری کرنے میں جومیر سے پاس حاجت لے موالی ہے ہوگیا۔ کہا میٹا ان شریفوں اور غیرت مندلوگوں کی حاجت پوری کرنے میں جومیر سے پاس حاجت لے مورک کرتے تھے اور فرطِ نجالت سے ان کے چروکا خون خشکہ جواجا تا تھا میں سوال سے قبل ہی ایک اور والوں کی حاجت پوری کرویتا تھا گا۔

ا التيماب بندايس ٥٥٧ ٢ التيماب بلدايس ١٥١

ع اسدان \_ بعد 1 يس ال

م احدالغاب صندع س

خود بسندى : ليكن ان تمام خوبول كے ساتھ خاندانی اثر كى دجہ نے خوت اور خود بيندى كى بوتقى \_

### - (۵۳) خطرت سعید بن بر بوع نظ

نام ونسب : جابل نام رم تفا- آنخضرت الظانے بدل کرسعید رکھا۔ ابو ہودکنیت بنسب نامہ یہ ہے : سعید بن بر بوع بن عنکشہ بن عامر بن نخز وم قرشی عامری۔

اسلام وغرزوات : باختلاف ردایت فتح مکہ ہے بچھ پہلے یافتح مکہ میں شرف باسلام ہوئے۔ پہلی روایت کی روے غروہ فتح میں آنخضرت ﷺ کے ساتھ تھے <sup>ای</sup> فتح مکہ کے بعد جگہ حنین میں شرکیک ہوئے آنخضرت ﷺ نے فین کے مال غنیمت سے بچاس اونٹ مرحمت فرمائے کے۔

وفات : امیرمعاویه کے زبانہ ۵۳ پیمی وفات پائی۔وفات کے وقت ۱۲۳ سال کی عمرتنی گے۔ فضل و کمال : فضل و کمال کے لحاظ ہے کوئی قابل ذکر شخصیت نیس رکھتے ہیں تاہم ان کی روایت سے حدیث کی کتابیں خالی نہیں ہیں ۵۔

احترام رسول ﷺ: سعیدآ تخضرت ﷺ کا اتنااحرام کرتے تھے کہ دسول اللہ ﷺ کے مقابلے مل کسی برائی کوانی طرف منسوب کرنا پسندنہ کرتے تھے۔ عمر میں سعید دسول اللہ ﷺ نے تھے۔ ایک مرتبد سول اللہ ﷺ نے اس کا ظہار کسی وہ برائی کے لفظ سے پسندنہ کرتے تھے۔ ایک مرتبد سول اللہ ﷺ نے اس کا ظہار اس سے بوچھاہم میں تم میں کون برا ہے؟ گوسعید عمر میں بڑے تھے کی پائی ادب سے اس کا اظہار اس طرح کیا کہ آپ کے انداور بہتر ہیں۔ البت میں آپ سے پہلے بیدا ہوا ہوں "۔

### (۵۴) خطرت سفینه

نام ونسب: سفینه کی تامیس برد اختلاف ہے۔ بعض مبران بعض رو مان اور بعض بیس بتات با اسدالغابہ جدای سام ۲۰۱۰ بر متدرک ما کم بطه ۳۰ سرم ۱۳۸۰ برم ۱۳۸۰ می ۱۳۸۰ عمر ایضا ۵ تیزید الکمال س ۱۳۲۰ برای اعتبار سے ۵۵۷ ہیں۔ ابوعبد الرحمٰن کنیت اور سفیندر سول اللہ ﷺ کا عطا کردہ لقب ہے۔ نسب کے لئے بیشرف کافی ہے کہ سرکار دوعالم ﷺ کے غلام تھے۔

اسلام : سفینه کے اسلام کاز مانه تعین طور نے نہیں بتایا جاسکالیکن قیاس یہ ب کہ بہت ابتداء میں اس شرف سے مشرف ہوئے ہول گے اس لئے کہ باختلاف دوایت دھنرت ام سلمہ " یا آنخضرت علی اس کے غلام تصاور خود حضور علی نے بلاشرف یا حضرت ام سلمہ " نے رسول اللہ علی خدمت گزاری کی شرط برآزاد کردیا تھا ۔۔۔ شرط برآزاد کردیا تھا ۔۔

چنا نچآ زادی کے بعد آنخضرت واللی فدمت گزاری میں دہتے تھے۔اس لئے سفر میں مجانب کے سفر میں مجانب کے سفر میں مخالیت کاشرف عاصل ہوتا تھا۔ایک مرتبہ کی سفر میں ہمر کاب تھے داستہ میں جوجوہمراہی تھکتے جاتے تھے دہ اپنے اسلحہ، و حال ، کموار اور نیز ہو فیرہ ان پر لا دیتے جاتے تھے اس لئے ان پر بڑا بارلد گیا۔ آنخضرت مجلئے نے دیکھ کرفر مایا ہم ''سفینہ'' کشتی ہوائی وقت ہے۔فینہ ان کالقب ہوگیا۔ یہ بھی اس لقب کوائی قدرمجوب دیکھتے تھے کہ اس کے مقابلہ میں اپنا نام چھوڑ دیا تھا ای لئے ان کا تھے نام محمد نہیں۔ اگر کوئی نام بو چھتا تو کہتے نہ بتا وی گا۔حضور ملک نے سفینہ نام رکھا ہے اور یہی میر بے کے بس ہے ہے۔

صدیت: "الخلافة فی ثلفون سنة ثم ملک بعد ذلک" "خلائت میری امت ش میں برس ر کی اس کے بعد باد شاہ ہوں گئے"۔

ان بی سے مردی ہے کہ بیرتی امیہ کے ذیانہ تک زندہ تھے۔ ندکورہ بالاروایت کو پیشِ نظر رکھ کر حساب لگاتے جاتے تھے۔ خلافت راشدہ کے افقام پر بیدت پوری ہوجاتی ہے کیاں بی امیہ بھی اپنے کوخلیفہ کہتے ہیں انہوں اپنے کوخلیفہ کہتے ہیں انہوں نے کہاز رقاء کی اولا دجھوٹ کہتی ہے بیلوگ باوشاہ اور برے بادشاہ ہیں ۔

وفات : الحاج كذان في وفات يا كي عد

فضل وکمال: سفیدخضور ﷺ علام تصفدمت کی آخریب پیشتر حضوری کاشرف اورآب ﷺ کے ارشادات سننے کا موقع ملی تھا چیا نچیانہوں نے رسول اللہ ﷺ ، آپ کے علادہ حضرت ام سلمہ "اور حضرت علی شے روایتیں کی ہیں۔ان کی راویات کی مجموعی اتعداد کا اے ان میں سے ایک مسلم میں تھی ہے ۔

ا المدالغاب جلدا على ٢٣٣ م المدالغاب جلدا ص ٣٢٣ والتيعاب جلدا ص ١٠١ من المال ص ١٦١ من المال ص ١٦١ من المال ص ١٦١ من المال على المال على

### (۵۵) خطرت سلیمان بن صرو

نام ونسب : سلیمان نام ،ابومطرف کنیت ،نسب نامه بیر ب : سلیمان بن صروبین جون بن الی الجون بن عمرو بن الی الجون بن الی الجون بن معروبین مروبین رسید خزاعی به سید به سی

اسلام: فنح مدے پہلے شرف باسلام ہوئے جاہلی نام بیاد تھا۔ آنخضرت علیہ نے بدل کرسلیمان رکھا۔ قبول اسلام کے بعد صحب النبی ہیں۔ رکھا۔ قبول اسلام کے بعد صحب النبی ہیں۔ چنگ سے جس مستفید ہوئے۔ جنگ صفین میں انہوں نے بوے چنگ صفین میں انہوں نے بوے کارنامے دکھائے۔ شامی فوج کے مشہور بہا درحوشب ذی ظلیم کوان ہی نے مادا تھا کے۔ اس جنگ میں سلیمان بہت زخی ہوئے کیکن کوئی زخم پشت پر نہ تھا سب دارد نے پر تھے۔ صلح نامہ کی کتابت کے بعد حضرت علی سے کہاامیر المونین اگراس وقت کوئی دوگارہ وتا تو ہم ہر گزید معاہدہ منظور نہ کرتے ہے۔

حضرت علی "کی شہادت کے بعد آپ کی اولاد امجاد کے بھی اس طرح ہوا خواہ رہے۔ حضرت حسن " نے صرف چند مہینہ خلافت کر کے جھوڑ دی آپ کی وفات کے بعد جب کوفہ میں حضرت حسین "کے حامیوں کی جماعت می تھاس کے ایک سرگرم ممبرسلیمان تصان کا گھر حامیانِ حسین " کامرکز تھا یہیں سے حضرت حسین "کے پاس بلانے کے خطوط جاتے تھے "۔

ان طرح این رسول الله اینچ کے خون کے انتقام میں جان دے کر گذشتهٔ ملطی کی تلاقی کی اور حسین " کی محبت کے جرم میں ان کا سر کاٹ کر مروان بن تھم کے پاس بھیجا گیا<sup>ک</sup> متفتول ہونے کے وقت ۹۳ سال کی مرتقبی <sup>7</sup>۔

عام حالات : سلیمان بن صروکوفه می رہتے تھے۔ خزیمہ کے تکہ میں مکان تھا۔ اعزاز اور شرف میں ممتاز دیثیت رکھتے تھے۔ 'سکان لمه سسن عالیه وشسر ف وقلو و کلمته فی قومه " لیمیٰ ''دوئن رسیده صاحب مرتبدوشرف اوراپ توم میں بااثر تھ'' ۔ نیکی فضل و کمال اور عبادت وریاضت میں بھی باندمرتبہ تھے ؟۔

### (۵۲) خضرت سواد بن قارب الله

نام ونسب : سواد نام،باب كانام قارب تقاريمن كيمشهور قبيله درس في تعلق تقاء ذمانه الماليت من كبي تعلق تقاء ذمانه

اسملام : جرت مدید کے زمانہ میں خواب میں ظہور نبوی ہونے کی بشارت ملی ، رویائے صادقہ دل میں اثر کر گیا فوراً وطن سے مکہ روانہ ہوگ، راستہ میں خبر ملی کہ جس گو ہر مقصود کی تلاش میں نکلے ہیں وہ مدید جاچکا، لینی آنخضرت بھی جبرت فرماچکے پیٹر سکر راستہ ہی سے مدید لوٹ پڑے وہاں بھی کر محابہ کا مجمع تھا، عرض کی یارسول اللہ (بھی ) کچھ میری داستان بھی تی جائے ۔ حضرت ابو بگر نے کہا قریب آکر بیان کرو، چنانچہ پاس جاکر انہوں نے پوری سرگذشت سنائی اور اس وقت ضلعت اسلام میں مرفراز ہوگے ،ان کے اسلام سے آخضرت کے اور صحابہ کرام کو اتنی سرت ہوئی کہ ان کے جرول سے برخوثی کارنگ دوڑ گیا گیا۔ اس غیر معمولی سرت کا سبب میتھا کہ عربوں میں کا نوں کی بڑی وقعت تھی اور انہیں ایک طرح کی فرجی سیاوت ماصل تھی اس لیے عوام پران کے اسلام کا اثر بہت انجھا پڑتا تھا۔

حضرت عمر ان کاخواب بزے ذوق شوق سے سنا کرتے تھے،ایک مرتبہ بید حضرت عمر ہے یاس گئے،آپ نے بو چھا اب بھی تم کوکہا نت میں کچھ دخل ہے، چونکہ اسلام کہانت کامخالف تھادر سواد کے ذیک کہانت کواسلام کے مقال نے بالکل صاف کردیا تھا اس لیے اس سوال ہے قدر ۃ

ا با ابن سعد - جلدیم یس ۳۰ تا ۳۰ می استیعاب - جلداول ص ۵۷ می سیر ایشا ۲۰ مرت سائم - جلد۳ می ۱۰۰ ۱۰۰ میں بیردا آمدنها یت تفصیل سے تکھیا ہے ہم نے صرف شلا - اُقِل کیا ہے۔

موادکوتکلیف ہوئی، برہم ہوکر جواب دیا، سبحان الله خداکی شماس وقت جس طرح آپ نے میرا استقبال کیا ویسا میر کے ساتھی نے نہ کیا تھا، حضرت عمر نے اس برہمی پرفر مایا سحان اللہ جس کفر و شرک میں ، ہم مبتلا تھے، وہ تمہاری کہانت ہے کہیں بڑھکر تھا ( یعنی ہماری اسلام کے قبل کی حالت تم شرک میں ، ہم مبتلا تھے، وہ جھ کو اس موال پر بگڑ تانہ چاہتے ) میں نے تمہارا واقعہ ناہے، وہ جھ کو بہت عمر کی خواہش عجیب وغریب معلوم ہوا، اس لئے میں اس کوخو دتمہاری زبان سے سنا چاہتا ہوں، حضرت عمر کی خواہش پرانہوں نے بورا واقعہ نایا ۔

**وفات**: وفات کے بارے میں ارباب سیرخاموش ہیں۔

حليه : صورة نهايت حسين وجميل تق

فضل و کمال نفر بی حیثیت سان کاکوئی پایدند تقالیکن زمانهٔ جابلیت مین ممتاز حیثیت رکھتے تھے، شاعر بھی تھے چنانچ دھزت مر " تھے، کہانت میں جوز مانہ جا بلیت کابر المعزز علم تقا، پدطولی رکھتے تھے، شاعر بھی تھے چنانچ دھزت مر " کوخواب کی داستان نظم ہی میں سنائی تھی "۔

#### (۵۷) خطرت مهمیل این عمرو

نام ونسب : سہیل نام ابویزید بیکنیت بنسب نامہ بیہ ہے سہیل بن عمرہ بن عبر تنسس بن عبدود بن نصراین مالک بن حسل بن عامر بن لوئی قرشی عامری۔

اسلام سے پہلے: سہیلرو سائے قریش میں سے تھاس کے دوسر رو سائی طرح اسلام اور پیٹم بر اسلام علیہ السلام کے بڑے وہ ش سے تھاس کے دوسر اسلام کے اور پیٹم بر اسلام علیہ السلام کے بڑے وہ ش تھے کین قد رہ کی کرشمہ سازی دیکھو کہ اس وہ منول اور ابو جندل بن سہیل جیسے اسلام کے قدائی پیدا ہوئے ۔ بید دونوں دوس عبد اللہ بن سہیل اور ابو جندل بن سہیل جوئے اور اسلام کے جرم میں باپ کے ہاتھوں طرح کو تھیاں جھیلتے رہے ۔ عبداللہ موقع پا کر حبثہ اجرت کر گئے تھے لیکن وہاں سے والیس کے بعد طرح کی ختیاں جھیلتے رہے ۔ عبداللہ موقع پا کر حبثہ اجرت کر گئے تھے لیکن وہاں سے والیس کے بعد کھر ظالم باپ کے پنچہ میں اس ہو گئے اور جنگ بدر کے موقع پر رہائی پائی ۔ دوسر سے بھائی ابو جندل حد یہ بیسے کے ذانہ تک مثن سے در ہے۔

د منرت مہیل اسلام کے ان دشمنول میں تھے جود دسرول کا اسلام گوارانہ کر سکتے تھے تو گھر میں بید اللہ اسد الغابہ بادا میں ۳۷۵ میں بیا مائم نے سندرک میں ساشعانقل کے ہیں۔ بدعت كس طرق ديكي سكتے تھے۔ چنانچ اشاعتِ اسلام نے آئيس اسلام كاور زيادہ دشمن بناديااوروہ اس كى نتخ كى بيس برامكانى كوشش كرنے گئے۔ عام مجمعوں بيس اسلام كے خلاف تقريريں كرتے اور رسول اكرم على كے خلاف زہرا گلتے۔ شيدان اسلام بيمعا نداندرويہ برداشت نہ كر سكے۔ حضرت بمر "كا غصہ قابو سے باہر ہوگيا انہوں نے آنخضرت على سے اجازت مانگى كدار شاد ہوتو سبيل كے دوا گلے دانت توڑ ڈالوں۔ تاكم آپ بھى كے خلاف تقرير نہ كر سكے ليكن رحمتِ عالم بھى نے جواب ديا جانے دو ممكن ہے تھى دوخوش بھى كرويں أ۔

اسلام کی برخالفت میں سہیل پیش پیش رہتے تھے۔ چنانچینز وہ بدر میں بھی آگ آگ تھے الکے میں جب شکست ہوئی تو مالک بن دختم نے گرفتار کرلیالیکن پھر فدید ہے کرآزاد ہوگئے کے

صلح حدیبید می قریش کی طرف ہے معاہدہ کھوانے کی خدمت انہی کے سر د ہو کی تھی چنانچے معاہدہ کی کتابت کے وقت جب آنخضرت ﷺ نے اسلامی طرز تحریر کے مطابق ''بسم اللہ'' كصناعا باتوسهيل في اعتراض كياكه بم افي بين جائة بمار عدستورك مطابق" باسمك الملهم" تكصو بمسلمانوں نے كہا ہم نبيس كك سكتے ليكن رسول الله عظاف ان كا كہنامان ليا ادر معابده كامضمون شروع بمواجب "هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله على "كَاها كياتو سبيل في اعتراسُ ليا اگرہم محمد کورسول مانتے تو پیر چھگڑا ہی کا ہے کو ہوتا۔ اور ان کو نیانہ کعبہ ہے رو کئے اور ان ہے لڑنے کی لوبت كيول آتى \_ محررسول الله على كربجائ محمد بن عبدالته لكهور آخضرت الله في فرمايا كوتم مجمد جفالا رہے ہولیکن میں خدا کارسول ہوں۔ پھر حضرت علی " ہے فر ملیا کے رسول اللہ ﷺ مٹا کرمیرا تام لکھ دو۔ حضرت علی " نے عرض کیا میں این ہاتھ سے نہیں مٹا سکتا اس عذر پرآپ نے خود اینے وسیت مبارک من الله "محدين مبدالله" ككوديا-ال مرط كے بعد پعركتابت شروع بوئى كە" قريش مسلماتوں ے خانہ کعبے کے طواف میں تعرض نہ کریں گے ،اور مسلمان اطمینان کے ساتھ طواف کریں گے ''۔ سہیل نے پھراعتراض کیا کہ بیمعابدہ اس سال کے لئے نہیں ہورنہ عرب کہیں گے کہ ہم کو ہماری مرضى فلي خلاف مجوركيا كياالبتة آئنده سال طواف كي اجازت ب- آنخضرت الله في في ايكمي مان ليا-سہیل نے ایک پیشرط پیش کی کی قریش کا کوئی شخص خواہ وہ سلمان ہی کیوں نہ ہوا گرمسلمانوں کے پاس بھاگ جائے گاتو مسلمانوں کواہے واپس کرنا پڑے گا مسلمانوں نے کہا ہم پیشرط ہر گزنبیں مان سکتے كدايك مسلمان مشرك كي حوالدكر ديا جائے - ابھي ميد فعدزير بحث تھي كر مبيل كے ال جا اوجندل جو

سبیل کے باتھوں میں گرفتار بھے کسی طرح ہوا گ کرآ گئے ان کے پیروں میں بیزیاں پڑی ہوئی تھیں انبیں دیکھ کر سبیل نے کبامحمر شرط بوری کرنے کا یہ پہلاموقع ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا ، مگراہمی یہ دفعہ سلیم نہیں ہوئی ہے۔ سبیل نے کبااگرتم ابوجندل کوحوالہ نہ کروگے تو ہم کسی شرط برصلح نہ کریں گے۔ آخضرتﷺ نے بہت اصراد کیا مگر سبیل کسی طرح نہ مانے رسی ابدیندل کوحوالہ کرنے کی بہت مخالفت کی لیکن در حقیقت مصلح آئندہ کامیا بیوں کا دیا چہتی اس کے رسول اللہ ﷺ نے سبیل کی شرط مان کی اور ابوجندل ای طرح یا بجولاں واپس کردئے گئے اور عہد نام کھمل ہوگیا ہو

کے چیل جب آخضرت ﷺ کی کیکن کہ پر چڑ سائی کی تو کسی خوزیزی کی نو بت نہیں آئی کیکن چندمتعصب قریشیوں نے خالدین ولید کی مزاحمت کی ان مزاحمت کرنے والوں میں سہیل بھی تھے گا۔ اس مزاحت میں پچھآ دمی مارے گئے اور مکہ فتح ہوگیا۔

فتح مکہ کے بعد صنا دید قریش کی تو تیں پارہ پارہ ہوکئیں اور ان کے لئے دامن رحمت ہے۔

اور فاتحات شرائط پرسلے کی تھی ہے۔ ہیں اور لا چار ہوکر گھر کے اندر کواڑے بند کر کے چھپ رہاورات پالا جندل کے باس جس پر اسلام کے جرم میں طرح طرح کی ختیاں کی تھیں بیام کہلا بھجا کہ الا سے اور اسلام نے جرم میں طرح طرح کی ختیاں کی تھیں بیام کہلا بھجا کہ ادر اسلام نے بہلے میری جان بخش کراؤ''۔ ابوجندل لا کھمٹن ستم رہ بھے بھر بھی بیٹے سے اور اسلام نے اس مقدس رہتے گی اہمیت اور زیادہ کردی اس لئے بلاتا الل اس تھم کی تھی لے لئے سرخم کردیا اور خدمت نہوی ہے جس طرح وکر عرض کیا ، پارسول اللہ (عظیہ)! والدکواہان مرحمت فرمایے ان کی سفارش پر رحمت عالم بھی نے سہیل کی تمام خطاؤں سے درگذر فرمایا اور ارشاو ہوا کہ وہ خدا کی ان سفارش پر رحمت عالم بھی نے سہیل کی تمام خطاؤں سے درگذر فرمایا اور ارشاو ہوا کہ وہ خدا کی ان سیاحت سے بیٹ براہ خوف و خطر گھر نے کیلئی اور گردو چیش کے لوگوں کو ہدایت فرمائی کہ بوشنی سی مامون میں با خوف و خطر گھر نے کیلئی اور گردو چیش کے لوگوں کو ہدایت فرمائی کہ بوشنی سیاحت سے بیٹ نے جا کر باپ کورسول اللہ بھی کارشاو سنایا۔ بیشان کے جیس سیاحت سے باواقف نہیں رہ سکتا۔ بیٹے نے جا کر باپ کورسول اللہ بھی کارشاو سنایا۔ بیشان کی خوالوں کے برائی کار بات کی دبان سے باواقت نہیں رہ سکتا۔ بیٹے نے جا کر باپ کورسول اللہ بھی کارشاو سنایا۔ بیشان کی میں بھی نیک سے اور کرم د کھے کر سہیل کی زبان سے باواقتیار بیکلیات نکل گئے ، '' واللہ دہ بچین میں بھی نیک جی سائٹنی کی دبان سے باواقتیار بیکلیات نکل گئے ، '' واللہ دہ بچین میں بھی نیک جی سائٹنی

ا بية مرتفسيدات بناري كتاب الشروط في الجهاد والمصالحة مع الل عرب سنة ماخوذ بين - "رسول اللذ" مناسف كاواقعه بناري باب عمرة القضاء سنة ليا كي بنه - ت ٢ إين سعد حصد مغازي بالزرو فق وميرة ابن بشام به جلد ٣ يص ٢٣٨ من متدرك ما تم به جلد ٣ يما ٢٨١

فتن ردہ کی مساعی: چنانچ آنخضرت اللے کے بعد جب ارتدادکا فتنا اٹھا تو بہت مولفہ القلوب ذا کم گا گئے لیکن مہل کے ایمان میں ذرہ برابر بھی تذبذب نہ بیدا ہوا اور انہوں نے قبائل مکہ کو اسلام پر قائم رکھنے کی بڑی کوشش کی ۔ چنانچہ جب انہوں نے قبائل مکہ میں اسلام سے برگشتگ کے آثار دیکھنے تمام قبیلہ والوں کوئع کر کے تقریر کی کہ :

" برادرانِ اسلام! اگرتم لوگ تحدیث کی پرستش کرتے تصفیق وہ دوسر عالم کوسد ھار گئے اور اگر جمد ہائے کے خدا کی پرستش کرتے تصفیق وہ تی و تیوم اور موت کی گرفت سے بالا ہے۔ برادرانِ قریش! تم سب اخیر میں اسلام لائے ہواں لئے سب سے پہلے اس کو چھوڑ نے والے نہ بنو ہجد ہے گئی موت سے اسلام کو کوئی صدم نہیں بہتے سکتا بلکہ وہ اور زیادہ تو ی ہوگا بھے کو یقین کامل ہے کہ اسلام آفآب و ماہتا ہے کہ اسلام آفآب و ماہتا ہے کہ اسلام آفاد سادے عالم کومنور کرے گایا در کھوجش فی نے وائر و اسلام کے ساتھ کے اسلام گئر دن اڑا دو سادے عالم کومنور کرے گایا در کھوجش فی نے وائر و اسلام سے بہرقد مرکھنے کالدادہ کیا اس کی گردن اڑا دو سائ

ص مصر میں میں کی اس موثر ،ول پذیراور پر جوش تقریر نے ندید بندین کے دلوں کو پھراسلام پر دائے کر ویا اور مرکز اسلام ( کمه ) فتنهٔ ارتداد کی وہاسے نے گیا اس طرح آنخضرت علیٰ کی اس پیشن گوئی کی تقید بتی ہوگئ کیمکن ہے کہ مہیل ہے بھی بہندیدہ فعل کاظہور ہو۔

فتن ارتداد نے فروکر نے میں ان کے گھر بھرنے بلنے کوشش کی۔ چنانچہ بمامہ کی مشہور جنگ میں سہبل کے بڑے بیامہ کی مشہور جنگ میں سہبل کے بڑے بیاں کے بداللہ شہید ہوئے۔ مفرت ابو بکر "جب ج کے لئے تشریف لے گئے تاہوں نے کہا میں نے دسول اللہ کھی سے سنا ہے کہ شہید اپنے ستر المل فاندان کی شفاعت کر سے گا جھے کوامید ہے کرمے رک سب سے پہلے شفاعت کی جائے گی جھے۔

ا ایشا ع اصاب جلدا می ۱۵۷ ع یقر برسرت کی کتابوں می کی قد رطویل ہے ہم نے محض خلاص نقل کیا ہے۔

شام کی فوج گئی : شام کی فوج ٹی کے سلسله میں جب حضرت مر " نے تمام ممتاز افراد کوجع

کیا تو شیوم فر تر بھی آئے۔ حضرت عمر "سب کودرجہ بداجہ بلاتے تصادر گفتگو کرتے تھے۔ چنانچہ

سب سے اول حقد میں فی الاسلام مہاجرین اولین کو بلایا اور صہیب" ، بلال " بحار" بن بیاسر کو اور دوسر سے

بدری صحابہ کوشرف باریا بی بخشا۔ ابوسفیان کی رعونت پر بید تقدم بہت گراں گر راانہوں نے کہا آج تک

مجھی الیانہیں ہواان غلاموں کو اندر بلایا جاتا ہے اور ہم لوگ درداز ہ پر بیٹے ہوئے ہیں۔ ہماری طرف

کوئی توجہ بیس کی جاتی۔ ابوسفیان کی اس بے جانخوت پر سیل کی تی بندز بان نے طنز آ کہا ہم لوگ بھی

کی قدر حقل مند ہوتم ہمارے چہروں پر بیر بر بھی کے آٹار کیوں ہیں؟ اگرتم کو غدر کرتا ہے تو خودا ہے

او پر کروان کو اور تماری قوم کو اسلام کی کیساں دعوت دی گئی۔ ان لوگوں نے اس کے قبول کرتے ہیں

سیفت کی اور تم نے تاخیر کی خدا کی شم جس فضل میں وہ تم سے بازی لے گئے وہ ہا ریابی میں تقدم ہے

جس کے لئے تم گرز ہے ہو کہیں ذیادہ تم ہمارے لئے خت اور تکلیف دہ ہوتا جا ہے تم کومعلوم ہے کہ یہ

و چہاد کا بیہ موقعہ نہ کو تا چاہے اس میں شریک ہو شائد خدا تم کو جہاد کی شرکت اور شہادت کا شرف عطا

کو جہاد کا بیہ موقعہ نہ کو تا چاہے اس میں شریک ہوٹا فا اور جہاد کی شرکت اور شہادت کا شرف عطا

فرمائے۔ یہ چی اور حقیقت آئیز با تم کی کہر داکن جھاڑ ااور جہاد میں شریک ہو گئے۔ اس سلسلہ کی مشہور جنگ یہ و کے گیا۔ اس سلسلہ کی مشہور جنگ یہ وک کے گیا۔ اس سلسلہ کی مشہور جنگ یہ وک کے گیا۔ اس سلسلہ کی

تلاقی مافات : حیسا که تا ظرین کو تهیل کے ابتدائی حالات سے اندازہ ہوا ہوگا کہ ان کی قبول اسلام سے پہلے کی زندگی کا پوراصفی موادم حصیت سے سیاہ تھا۔ اسلام کی تخالف، آنخضرت واللہ پر کیا نہ مسلمانوں کی ایڈ اور سائی وغیرہ کوئی ایسا عناد نہ تھا جو انہوں نے اسلام کے خلاف نہ ظاہر کیا ہو۔ اس لئے قبول اسلام کے بعد ہم تن تلائی مافات میں منہ کہ ہوگئے۔ چنانچہ جس قدر مال ودولت و بشرکین کی حمایت اور اسلام کی مخالف میں صرف کر چکے تھائی قدر اسلام کی راہ میں صرف کی ااور

جس قدرالا ائیال کفری حمایت بیل لاین تقیس است عی جهاد ضداکی راه بیس کے اور بھراپ بورے گھرکو کے سال کرشام کے جہاد بیل شرکیہ و نے اور لڑکی اور ایک بو تی کے علاوہ تمام اولا دوں کواسلام پر فداکر دیا گئے۔

میر حسن تلائی کا ایک منظر جہاد فی سیمل اللہ ہے ای طرح سمیل کی پیشائی مدتوں اصام کہ کے سامنے مجدہ ریز رہ بھی تھی اس کی تلاقی کے لئے خدائے قدوں کے آستانہ پرای قدر جبین سائی کرفی تھی ۔ چنا نچر قبول اسلام کے بعد وہ ہمرتن عبادت وریاضت کی طرف متوجہ ہوئے علامہ این عبدالبر کھھے بیس کہ سہیل بن عرف اسلام کے بعد مکر خرت نمازی پر ٹرھتے تھے ، روز ر کھتے تھے اور صدقات دیتے تھے ۔ صاحب اسدالغا ہے کا بیان ہے "ان روسائے قریش بیس جو بالکل آخر یعنی فیج کہ بیس میں جو بالکل آخر یعنی فیج کہ بیس میں دو ہر کے عمال ہم تھے والا اور آخرت بیس دو ہر کے اعمال میں تندی کرنے والا کوئی نہا تھا۔ شدت ریاضت سے سوکھ کر کا نا مور کے تھے ، باخصوص قرآن کی تلاوت کے وقت بہت کر بیطادی رہتا تھا۔ مشہور فاضل کو ای جو ایک کرنے جاتے کہ بیطادی رہتا تھا۔ مشہور فاضل کو ای جو ایک کر میں جو آن کی تعلیم صاصل کرنے جاتے کے اور آخر میں ماصل کرنے جاتے کے اور آخر میں تنہ وک کا دویا بہتا رہتا تھا ۔ میں جو کے تھے ، رنگ ورک کا دویا بہتا رہتا تھا گے۔ تھے ، باخصوص قرآن کی تعلیم صاصل کرنے جاتے کے اور ایک تاہم ورٹ کے تھے ، باخصوص قرآن کی تعلیم صاصل کرنے جاتے کے اور اور کے تھے ، باخصوص قرآن کی تعلیم صاصل کرنے جاتے کے اور اور کے دور کے تھے ، باخصوص قرآن کی تعلیم صاصل کرنے جاتے کے اور اور کی دور یا بہتا رہتا تھا گے۔

 رسول الله الله الله الله كى بات كو بار بار دكر نے اور باطل براڑ نے كو يا دكرتا بوں تو مجھے رسول اللہ الله عظمے شرم معلوم ہوتی ہے! ۔

## (۵۸) خفرت شیبه بن عتبه

نام ونسب : شیسنام، ابوبائم کنیت، نسب نامه میر ب : شیبہ بن عتب بن ربیعه بن عبد تمس بن عبد مناف بن تصی قرشی شیشی ۔ شبید کے والد عتب اور بہنو کی ابوسفیان اسلام کے بڑے دشمن تھے۔ عتبہ جنگ بدر میں قریشی فوج کے سید سالار تھے۔

اسلام : گوشیبه کا گھرانا اسلام کی دشنی سے تیرؤ تار ہور اِ تفالیکن فتح مکہ کے بعد جب روسائے قریش کے لئے کوئی بناہ باتی ندر ہی وشیہ بھی مسلمان ہو گئے "۔

جتگ مرموک : عبد نبوی علی اور عبد صدیقی می کهبی ان کاپیة نبیس چانا۔ عبد فاروقی میں میدان جباد میں قدم رکھااور شام کی مشہور حگ قادسیہ میں ایک آنکھ شہید ہوئی علی۔

وفات : شام كى فتح كے بعد يبيل مستقل كونت اختياركر لى اور يبيس عبد عنانى ميں وفات پائى سىد إحض روا يوں سے امير معاويہ "كے زمانہ ميں وفات كا پية چلتا ہے۔

فضل و کمال : فضل د کمال کا عتبارے متاز شخصیت رکھتے تھے۔ ارباب سرائبیں فاضل محابہ میں ٹارکر تے تھے تھے۔ ابوداکل ادرابو ہاشم ادی نے ان ہے روایت کی ہے ''۔

آنخفرت ﷺ کی خدمت میں بہت ہے باک تصاور کبار صحابہ انہیں "رجل صالح" بھلے دمی کے لقب ہے یادکر تے ہیں کہ ابو ہریں "وشق آئے اور ابو کھتے دمی کے لقب ہے یادکر تے ہیں کہ ابو ہریں "وشق آئے اور ابو کلاثوم سروی کے مہمان ہوئے ہم لوگ ان ہے ملنے کے لئے گئے باتوں باتوں میں "صلو قاوسطی" کاذکر آیا۔ اس کی تعین میں اختلاف ہے کاذکر آیا۔ اس کی تعین میں اختلاف ہے جس میں ہم لوگوں میں مقام تباہیں رسول اللہ بھٹے کے گھر کے پاس اختلاف ہوا تھا ہم میں آیک رجل صالح ابو ہائم بن مقتبہ بن رہیئے تھے بیرسول اللہ بھٹے کی خدمت میں بہت ہے باک تھے وہ اور آ آپ جی کی خدمت میں بہت ہے باک تھے وہ اور آ آپ جی کی خدمت میں جس میں گئے اور دریافت کرے وائیں آکر بتایا کے صلح قاوم طلی عصر ہے گئے۔

ل المسدالغاب وجند المستال المستال المستان العدر بعدي بيش 144 قراول المستار المستدر بيان المستبدر المستان 143 م مع استيعاب وجند المستار 19 من المستار المستان المستان المستان المستان المستار المستار المستار المستار 148 من

د نیاوی ابتلاء پر تأسف : عبد نبوی ﷺ کے بعد مسلمانوں کی زند گیاں بہت بدل کئی تھیں ،

شیر بناے دیکے کرروئے تھے۔ ایک مرتب شیر بنار ہوے ان کے بھا بج امیر معاوی بی عیادت کے لئے آت ۔ شیر بنا کے کیے میں مرش کی آکلیف ہے یا و نیا جھوڑ نے کا تم ہم بنا کی معاویہ نے بو جہا آپ کیوں روئے بیں ، مرش کی آکلیف ہے یا و نیا چھوڈ نے کا تم ہے؟ کہا ہے کچھ بیس ہے۔ رسول اللہ بی بنا بھوٹ نے کا تم ہے؟ کہا ہے کچھ بیس ہے۔ رسول اللہ بی بنات بھوٹ نے کا تم ہو کہ ایک میں مال کی لئے ہوئی اید وقت میں تمہار لے لئے ایک سواری کافی ہے۔ اس ارشاد نے مقابلہ میں اتنا کچھ جمع کرد کھا ہے گئے۔

## (۵۹) خفرت شيبه بن عثمان الأ

نام ونسب : شیبهنام، ابوعتان کنیت، نسب نامه بیه ب : شیبه بن عثان بن الی طلحه بن عبدالعزی این عثمان بن الی طلحه بن عبدالعزی این عثمان بن عبددار بن قصی قرش عبدری چمی \_ نانه بعبه کی کلید برداری ان می گر میس تقی \_ ان کے والدعثمان حتاب احد میس حضرت علی شک والدعثمان حتاب احد میس حضرت علی شک والدعثمان حتاب است

اسلام : ان کے اسلام کے بارے میں دوروا بیتی ہیں ایک بید کہ فتح کد میں شرف با سلام ہوئے۔دوسری بید کنوزوؤ حنین میں لیکن پہلی روایت زیادہ تحج معلوم ہوتی ہے اس کی تا نیداس واقعہ ہے بھی ہوتی ہے کہ خانہ تعبد کی تطمیر کے بعد آنخضرت چینے نے اس کی تنجی عثمان بن طالحہ اور شیئہ کو وائیس کی اور فرمایا کہ بیڈنجی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے قیامت نامہ تمہار سے پاس رہے گی چوشن اس کوتم سے چینے گاوہ خالم ہوکا کے۔

غز و وَ تَعْين مِين اسلام والى روايت كا واقعدي ب كدشير بهى النه البن الدان في طرف المخضرت في من تفت و تفت على مراويت كا واقعدي ب كدشير بهى النه المران في طرف آب المخضرت في من ما تحت و تمن من ون يه آخضرت في من ما تحت و تمن من التحديث بها الماران واقعد من شيطان دور مراوب اورخوف زده بوك آب تخضرت في في أن كسيد بر باتحد ما أرفي ما يا البتم من شيطان دور موجوب اورخوف زده بوك آب تخضرت في في أن كسيد بر باتحد ما أرفي ما يا البتم من شيطان دور موجوب المرام كي صدافت كي لي واقعد كافي تقا كرايك في بان لي من بالله من المنام كي صدافت كي لي بالناب المن بالمن بي اورزم القاظ من خاطب فرمات بين من في شيئها و وقت منشر في الملام بوك كل المنام بوك كل المنام بوك كل المنام بوك بوك المنام بوك المنام بوك المنام بوك بوك المنام بوك الم

غر" و وُحنین سیمبرحال نئین میں ٹیمبراسلام کی حالت میں شریک ہوئے اور بزے ثبات واستقلال

ال التياب والمعالل ١٩٠٥ - ١٠ ستياب وبداء الراس ١٩٠٩ - ١٥٠ الدانان بدوبروس

ے لڑے۔ جب مسلمانوں کی عارضی شکست میں ان کے پاؤں اکھڑ گئے تو اس وقت بھی شیر بٹرے یاؤں ثبات میں لغرش ندآئی ہے۔

حضرت عمر " کے زمانہ میں ایک مرتبدہ اور شین خانہ کعب میں بیٹے ہوئے تھے۔ حضرت عمر " نے نمانہ کعب کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس گھر میں جس قدر سونا اور چانہ کی ہے سب کومسلمانوں میں تقتیم کر دوں گا انہوں نے کہا تم کواس کا کیا حق ہے جب کہ تمہارے دوساتھیوں ( آنخضرت عظم اور حضرت ابو بکر " نے ایسانہیں کیا۔ ان کے استدلال پر حضرت عمر " نے فرمایا میں ان ہی دونوں کی اقتدا کرتا ہوں " ہے۔

امارت جج : شیر بیمبت دنوں تک زندہ رہے ایکن کمی سلسله میں نظر نہیں آتے ، حضرت علی اور امیر معاویہ تل کے زبانہ کا واقعہ ملتا ہے کہ واسے میں جب ان دونوں میں شکش جاری تھی تو حضرت علی نے تھم بن عباس کواپنی جانب ہے امیر الحج بنا کر بھیجا اور امیر معاویہ نے بزید بن شجرہ کو، مکہ میں دونوں میں امارت کے بارہ میں اختلاف ہوا اسوفت شیر شمو جود تھے حضرت ابوسعید شعدری نے جھڑ ا دیکا نے کے ان کو امیر بنایا، ان کی امارت بر فریقین شفق ہوگئے، چنا نچہ واسھ کا ج ان کی امارت میں کی امارت میں بوائے۔

وفات : امير معاوية ك آخر عهد خلافت <u>٥٩ جين وفات پائي ، و الر</u>ك مصعب اور عبدالله ياد كار چيوز ك ك

فضل و کمال : فضل و کمال کے لحاظ سے شیشگا کوئی خاص پایٹیس ہے، تاہم صدیث کی کتابیں ان کی مرویات سے خالی نہیں ہیں، ان سے مصعب بن شیبہ نافع بن مصعب ، ابووائل بعکر مداور عبدالرحمٰن بن زجاج وغیرہ نے روایتیں کی ہیں، ملامہ ابن عبدالبُرُ آئیس فضلا سے مؤلفظ القلوب میں لکھتے ہیں ق

## (۱۰) خفرت صعصعه تقبن ناجيه

ا التيعاب علدا مس ٢٠٩ من بقارى باب الاقتداء السنن رسول الله على اساب عدا مس ٢١٦ من ٢١٦ من ٢٠٩ من ٢٠

اسلام سے پہلے ،صصعة کی فطرت ابتدا ہے سلیم تھی، چنانچہ زمانہ کہا ہلیت میں جبکہ سارے عرب میں وفتر کئی عام تھی اور لوگ لڑکیوں کو ننگ قرابت سے بیخ کے لیے زندہ وفن کردیا کرتے تھے ،صعصعہ کی آغوش محبت لڑکیوں کی پرورش کے لیے تعلی تھی اور دوسروں کی لڑکیوں کو خرید ترید کریا گئے تھے۔

اسلام : وفتمیم کے ساتھ مدین آئے۔ آنخضرت الجھ نے اسلام پیش کیا ، صوصر اللہ سلیم الفطرت سے

اس لیے باا تا مل قبول کر لیا قبول اسلام کے بعد آپ ہے کچھ آیات قر آئی حاصل کیں ۔ پھر پوچھا

یارسول اللہ ( اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی جوابی تھے کام کئے ہیں وہ قبول ہوں گئے اور بھے کوان کا اجر ملے گا؟

فر مایا کون سے اعمال کئے ہیں بحرض کیا ایک مرتبہ میری دس ماہ کی دوحاملہ اوشیناں کم ہونمیں ہیں ایک اونٹ پرسوار ہوکران کی تااش میں اکلا راستہ میں دوم کان دکھائی دیے میں ان میں گیا ایک مکان میں ایک اونٹ پرسرونظر آیا اس کی بھے ہے با تنمی ہوئے گئیں استے میں گھر سے آوا ذر آئی کہ اس کے گھر میں ولادت پیرمرونظر آیا اس کی بھے کوئی کہ اس کے گھر میں ولادت ہوئی۔ اس نے کہا اس کو فرین کر دو میں نے کہا اس کو دواونٹ نیاں بچول سمیت اور اپنی سواری کا اونٹ دیکر لڑی دی اوس الم لئے میں اور ایک ایک اونٹ دیکر قریدا ہے اس کا مجمعے کوئی اجر ملے گا؟ آئی میں اور ایک ایک اونٹ دیکر قریدا ہے اس کے خرایا کہ کو خدا نے اسلام کے شرف سے سرفراز کیا ہے اس کیان تمام نیکیوں کا اجر ملے گا؟ آئی خرید کے فرمایا کہ کم کوخدا نے اسلام کے شرف سے سرفراز کیا ہے اس کیان تمام نیکیوں کا اجر ملے گا ۔ نے فرمایا کہ کم کوخدا نے اسلام کے شرف سے سرفراز کیا ہے اس کیان تمام نیکیوں کا اجر ملے گا ۔ نے فرمایا کہ کم کوخدا نے اسلام کے شرف سے سرفراز کیا ہے اس کیان تمام نیکیوں کا اجر ملے گا ۔ نے فرمایا کہ کم کوخدا نے اسلام کے شرف سے سرفراز کیا ہے اس کیان تمام نیکیوں کا اجر ملے گا ۔

حضرت صصعه من کا محال حسنه من الرکول کو بچانے تک محدود نہ تھے بلکہ دو غربا ، پر وربھی تھے اور غربی اوروکھی تھے اور غربیال اوروکھی جو اس کا دست کرم ہمیشہ دراز رہتا تھا ضرورت ہے جو کھے بچتا تھا اس کو پر وسیوں اور مسافروں میں تقسیم کردیتے تھے ،ایک مرتبدر سول اللہ واللہ عرض کیا یارسول اللہ ( این کا دسیوں اور مسافروں کے لیے رکھ چھوڑتا ہوں ۔ میرے پاس ضروریات سے جو بچھ بچتا ہے اس کو میں پڑوسیوں اور مسافروں کے لیے رکھ چھوڑتا ہوں ۔ فرمایا پہلے مال ، باب بھائی ، بہن اور قربی رشتہ داروں کو دیا کروئے۔

وفات : وفات کے زماند کے بارہ میں ارباب سیر خاموش ہیں۔

اولاد : مشهورشاع قرز دق ان كالوتاتها چنانچداس نے اس فخریہ شعر

و جذّى الذى منع الوائدات فاحيا الوئيد فلم توار عن صعصة الله كارنام كي طرف الثارة كياب.

## (١١) خطرت صفوان بن أميه

نام ونسب : صفوان نام ،الووہب کنیت ،نسب نامہ یہ ہمقوان بن امیہ بن طف بن وہب ابن حج قرش د بان میں اوہب ابن حج قرش د بانہ جائیں میں میں مقوان کا خاندان نہایت معزز اور مفتر تھا،ایسا یعنی تیروں سے پانسد والنے کا عہدہ ان بی کے گھر میں تھا کوئی پلک کام اس وقت تک ندہوسکیا تھا جب تک پانسہ سے اس کا فیصلہ ندہو جائے۔

قریش کے دوسرے معززین کی طرح صفوان کاباب امیہ بھی اسلام کا بخت مخالف تھا۔ حضرت بلال "ای کی غلامی میں تھے جن کو دہ اسلام ہے برگشتہ کرنے کے لئے بردی عبرت انگیز سزائیں دیتا تھا۔ بدر میں اس کا سارا کنبہ مسلمانوں کے اسٹیصال کے ادادہ سے نکلا۔

حفرت عبد الرحمٰن ابن عوف " نے أميه كى حفاظت كا ذهر ليا تقاليكن ميدان جنگ ميں حفرت بلال" كى نظراس پر بڑگئى۔ يہ چلائے كد شمن اسلام أميه كو ليناان كى آواز پر سلمان چاروں طرف ہے أميه برفوث پر ہے۔ حفرت عبد الرحمٰن بن عوف" بچانے كے لئے أميه كے أدبر ليث محكے ليكن بلال "كى فرياد كے سامنے ان كى كى نے ندى اور تيروں ہے چھيد چھيد کر أميه كا كام تمام كرديا۔ اس كى مدافعت ميں حضرت عبد الرحمٰن بن عوف " بھي ذمى ہوئے لي

بدر من مشرکین کی شکست اور باپ کے تل فے صفوال کو بہت زیادہ مشتعل کردیا۔ ایک دن سیاور عمیر بن وہب بیٹے ہوئے۔ بدر کے واقعات کا تذکرہ کرر ہے تقصفوال نے کہا مقتولین بدر کے واقعات کا تذکرہ کرد ہے تقصفوال نے کہا مقتولین بدر کے واقعات کا تذکرہ کرد تا۔ مستعبل کی فکر نہ ہو تی تو محمد ہے تا کو تل کر کے رقصہ بی فتم کردیتا۔

صفوان باپ کے فون کے انقام کے لئے بیتاب تھے، بولے یکون ی بری بات ہے ہیں ابھی تہارا قرض چکا نے ویا تاہوں کے تہاد کے انتقام کے لئے بیتاب تھے، بولے یکون ی بری بات ہے ہیں ابھی تہاد کے انتقام کے لئے ہیں تاہوں کے تہاد کے انتقام کی اللہ بھی بھی تھیں دلاتا ہوں کے تہیں ایک زہر میں بوئی تکوار دے کر آنخصرت ہے کا قصد چکانے کے لئے مدید بھیجا مگر مدید بینچنے کے بعد میں بحثی تکوار دے کر آنخصرت ہے کا قصد چکانے کے لئے مدید بھیجا مگر مدید بینچنے کے بعد جب دورسول اللہ بھی کے باس گئو بیراز فاش ہو گیا اور عمیر مسلمان ہو گئے گئے۔

سے میں بعض نوسلم قبائل کی درخواست پر آنخضرت والی نے ان کی تعلیم کے لئے قاری صحابہ کی ایک جماعت بھیجی تھی۔ راستہ میں بی لحیان نے ان پر تملہ کر دیا اس تملہ میں چند صحابہ شہید ہوئے ادر چندز ندہ گرفتار کئے گئے۔ گرفتار ہونے والوں میں ایک صحافی زید بن دسن تنے انہیں بیجنے کے لئے مکہ لایا گیاصفوان نے خرید کراہے باپ کے بدلہ میں آئی کیا گا۔

اس کے بعد صفوان کو اسلام ہے بہلی ی پر خاش باقی نہ رہی بلکہ اندرونی طور پر وہ متار ہونے وہ نے چتا نچہ کے چیس جب غزوہ نیم بر پیش آیا تو دوسر سا آلات جرب تو مسلمانوں کو مہیا ہوگئے لیکن ذر ہیں نہ جس ۔ آنحضرت کا نے صفوان ہے یا تک بھیجیں انہوں نے کہا عاریۃ یا غصبا، فر مایا عاریۃ ۔ چنا نچے صفوان نے چند ذر ہیں عاریۃ ویں۔ یہ پہلاموقع تھا کہ ان کے بھیے دھمن اسلام کی عاریۃ ۔ چنا نچے صفوان نے چند ذر ہیں عاریۃ ویں۔ یہ پہلاموقع تھا کہ ان کے بھیے دھمن اسلام کی جانب ہوگئیں۔ جانب ہے اس کی الداد کا کوئی کا م ہوا ان زر ہوں میں سے غزوہ وہ خیبر میں چند ضائع ہوگئیں۔ آخ اسلام کی آخ اسلام کی جانب میرامیلان ہور ہا ہے ۔ لیکن قو می عصبیت نے اس میلان کو د بادیا اور فتح کم میں مسلمانوں ہوئے ہوئے ہو۔ یہ ۔ سے مزائم ہو ہے ۔ ۔

فقح مکے بعد جب روسائے قریش کاشرازہ بھر گیااوران کے لئےکوئی جائے ہناہ ہاتی نہ
رہ گئیں آوان میں سے اکثر آنخضرت ہونے کے لطف وکرم اور عفود درگز رکود کی کرمشرف باسلام ہو گئاور
بعضوں نے اپنی گذشتہ کرتو توں کے خوف اور بعضوں نے تعصب کی جہ سے راہ فرارا فقیار کی صفوال اللہ معنوں نے بھی جدہ کا داستہ لیاان کے عزیز اور قد بھر نیق عیر بن وہر بننے نے جو بدر کے بعد بی مشرف باسلام
ہو گئے تھے۔ آنخضرت بھائے سے عرض کیا۔ یارمول الشار اللہ اس معنوں بن امیر آن معنوان بن امیر آن کوف سے بھاگ گئے ہیں۔ آپ وہ نے رایا وہ مامون ہیں۔ عمیر نے کہا یارمول اللہ (میل ) جان بخشی کی کوئی

نشانی مرحمت ہوآ ب عظیے نے ردائے مبارک دی کہ وہ اسے دکھا کرصفوان کو اسلام کی دعوت دیں اور انہیں آنخضرت ﷺ کے پاس بلالا کمیں اگروہ اسلام قبول کرلیں تو فبہا در نہ انہیں غور کرنے کے لئے دو مہینہ کی مہلت دی جائے عمیر روائے مبارک لے کرصفوان کی تلاش میں فکلے اور انہیں روا دکھا کر مدینہ واپس لے آئے اووہ آنخضرت علیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مجمع عام میں بلند آواز ہے . بوچھامحد على عمير بن وم ب نے محص تمباري جاور دھاكر كہا ہے كتم نے محصكو بلايا ہے اور مجھے اختیار دیا ہے کداگر میں پیند کروں تو اسلام قبول کراوں ورند ومہینہ کی مہلت ہے۔ آنخضرت علانے فرمایا ابودہب مواری ہے اتر و ۔ انہوں نے کہا جب تک صاف نہ بتاؤ گے نیاتر وں گا ۔ آنخضرت علظ نے فر مایادو کے بجائے تم کو چارم بیند کی مہلت ہے ۔

اس عفود درگذر اور نرمی و ملاطفت کے بعد بھی صفوان اپنے ند ہب پر قائم رہے لیکن اسلام كساتھكوئى يرخاش باتى نہيں ربى چنانچاس كے بعدى جنگ حنين اورطائف ہوئى \_اس ميں بمى انہوں نے اسلحہ سے مسلمانوں کی مدد کی اورخود بھی دونوں اور ائیوں میں شریک ہوئے کے انخضرت علیہ نے خنین کے مال غنیمت میں سے سواونٹ انہیں مرحمت فرمائے سے۔ پیلطف ومرحمت دیکھ کرصفوان نے کباایی فیاضی نبی ہی کرسکتا ہے <sup>ش</sup>ان کی ہوی الن سے پیلے مشرف باسلام ہو چکی تھیں لیکن آخضرت کا بیا نے دونوں میں تفریق نہیں کی <sup>ھ</sup>ے۔

اسلام: آنخضرتﷺ کے اس طرزعمل ہے متاثر ہو کرغن وہُ طائف کے چند دنوں بعد مشرف باسلام مو كئاس وقت أتخضرت الله في أكاح كي تجد ينبيس فرما كي في

مدینه کی انجرت اور واکسی : صفوان تاخیر اسلام کی دجہ ہے انجرت کا شرف حاصل نہ کر سکے تھے کی نے ان سے کہا جو ہجرت کے شرف سے محروم ر مادہ ہلاک ہو گیا مفوان میں کر ہجرت کر کے مدینہ <u>صلے گئے تھے</u> اور حفرت عباس <sup>ہ</sup> کے یہال اتر ہے انخضرت بھٹا کوان کی ہجرت کی خبر ہوئی تو فرمایا فتح کے بعد بجرت نہیں ہے اور صفوات ہے ہو چھا کر اے یہاں اترے ہو وعرض کی عباس کے بہاں۔ فر مایا ایسے قریش کے ہاں جوقریش کو بہت زیادہ محبوب رکھتا ہے پھرانہیں مکہ داپس جانے کا حکم دیا اس تكم يرصفوان مكروابس آكاور بقيه زندگي مكه بي ميس بسري مي

> لِ سيرت ابن بشام \_جنداً \_ص ١٣٤ وموطَّاا مام ما لك \_ص ١١٤ س. ميرة اين بشام \_ عبد ايس • صواحة بعاب \_ عبد اول يص ٣٢٨ م الصّا بے استیعاب علداول مس ۱۲۸ الم الماس

ع مؤطالهم مالك حساا س مؤطاامام الك\_ص 11 جنگ مرموک : حفرت عر " کے زمانہ میں شام کی فوج کشی میں مجاہدانہ شریک ہوئے اور اس سلسلہ کی مشہور جنگ برموک میں آیک دستہ کے افسر تھے ۔

وفات : امیر معاویر کے عہدِ خلافت میں وفات یائی سے وفات کے بعد دولڑ کے امید اور عبد اللہ

قصل وكمال : فضل وكمال كے لحاظ سے كوئى خاص مرتب شقاتا بم احادیث سے ان كاداس علم يكسر خالی میں ہے۔امیہ عبداللہ صفوان بن عبداللہ جمید بن جمیر سعید بن سیتب ،عطاءطاؤس بمرمداورطارق بن مرقع وغیرہ نے ان ہے روایتیں کی ہیں '۔ البتہ اس عبد کے دوسرے متازعلوم میں کمال رکھتے تھے چنانچەنطابت فصاحت وبلاغت ميں جواس مبد كے كمالات تقے صفوان كاشار بلغائے عرب ميں تھا<sup>ہم</sup>۔ عام حالات : فیاضی ادر سرچشی ان کی فطرت میں تھی ۔ زمانۂ جاہلیت ہی ہے وہ قریش کے فیاض اور عالی حوصل لوگوں میں تقے اور ان کا دستر خوان لوگوں کے لئے صلائے عام تھا<sup>ھ</sup>۔

(۱۲) خفرت صفوان قبن معطل

نام ونسب : صفوان نام، ابوعركنيت ،نسب نامديد ع : صفوان بن معطل بن رفصه بن خزاعى بن خارب بن مره بن فالح بن ذكوان بن تعليه بن بعيث بن سليم بن منصور سلمي \_

اسلام: ٥ هين شرف باسلام موي الحد

غروات : قبول اسلام کے بعدسب ہے اول غزوہ مریسینے میں شریک ہوئے۔خندق میں ٱتخضرت الله كي مركاب تھے۔ سرية عزنيان ميں بيش بيش تھے كئے۔ غزوات ميں عموما "ساقه" لعن فوج كے اس حصه بر مامور موت سے جوفوج كے يہ چيے يہ جات كوفرج كے بعو لے بنظلے ہوئے آ دمیوں اور گری یا ی ہوئی چیزوں کوساتھ لیتا چلے۔ غزو و کی مصطلق میں بھی سفوان اس خدمت پر مامور تنجهاس غز وه میس حضرت عائشه "حجموث کئیں تھیں چنانچےصفوان انہیں ساتھ لیتے آئے ۔منافقین نے اس کو بہت مکروہ صورت میں مشتہر کیا لیکن کلام یاک نے اس افتراء بردازى كايرده جاك كرديا اسموقع برأتخضرت النفاخ مفوان كمتعلق بدرائ ظامرفرمائي هي-" ما علمت منه الا خيرًا " من ان كي بهلائي كرموا يحمين جانا كير

س تهذيب المتهذيب علده يس ١٢٣ ع استيعاب - جلدا - ص١٢٩ ا طری ص ۹۳ س لي متدرك ما كم \_جلد ٣ يص ٥١٨ م اصاب جلدا ص ٢٣٤ في استيعاب علدا يس ٢٢٩ بي تقارل كمّاب المتفسير باب قو له عز وجل ان الله ين جا وُ ابا لافك عصبة منكم الْحُ بعض سحابہ جن میں حسان بن ثابت " بھی تھے منافقوں کے فریب میں آگئے ۔ صفوان نہایت باحمیت تھے اور پھرام المؤمنین کا معالمہ تھااس لئے قدرۃ انہیں تکلیف پینچی اور جوشِ حمیت میں انہوں نے حسان پر آلوار چلا دی۔ حسان نے آئخضرت ہائے ہے اس کی شکایت کی آپ مطالے اس کے معادضہ میں حسان کو کھور کا ایک باغ دلوادیا۔

عہد خلفاء : حفرت کے عہد خلافت کاجے میں آرمینیدی فوج کٹی میں شریک ہوئے بعض روایتوں معلوم ہوتا ہے کہ ای معرکہ میں جام شہادت پیااور بعض معلوم ہوتا ہے امیر معاویی کے زمانہ تک زندہ تھے ،اور روم کی معرکہ آ را نبول میں شریک ہوئے ،ان بی میں ہے کسی معرکہ میں ران کی بڑی ٹوٹ گئ تھی کے۔

وفات : غرض باخلاف روايت العله يا ٥٥ من وفات يال .

فضل و کمال : صفوال کو فربی معلومات کی بری تلاش وجبخور بری تھی ۔ جن چیزوں سے ناواقف ہوتے سے سے سے براہ راست در سول اللہ ہے بوچھ لیتے سے ایک مرتبہ آب ہے وض کیایار سول اللہ ہے ایک مرتبہ آب ہے واقف ہوں آپ سائل بوچھنا جا ہتا ہوں ، جن سے آپ واقف ہیں گر میں ناواقف ہوں فرمایا بوچھو ، وض کی شب ورزیس کوئی وقت ایسا بھی ہے جس میں نماز مکروہ ہواس استهار برآپ علی فرمایا بوچھو ، واس استهار برآپ علی نے تینوں کروہ اواقات مفصل بتائے "۔

گوهفوان سے بہت کم روایتی ہیں تاہم وہ فضل و کمال کے لحاظ سے سحابہ کی جماعت میں متاز شار کئے جاتے ہیں عبد البر لکھتے ہیں کان خیبر افسا صلا<sup> کی</sup> شاعر بھی تھے گرعام طور سے شاعر کی نہیں کرتے تھے جب کوئی خاص موقع آتا تھا تواشعار موزوں ہوجاتے تھے۔ حسان بن ثابت بروار کرتے وقت بھی دوشعر کیے تھے ہے۔

شجاعت: شباعت وبهادري مين بهت متاز تقاوراس زمانه كے مشہور بهادروں مين ثارتماني

#### (۱۳) حفرت ضحاك شبن سفيان

نام ونسب : سُحاک نام البوسعد کنیت، 'سیاف رسول ﷺ' لقب انسب نامدید ب ن صحاک بن سفیان ابن عوف کعب بن ابی بکر بن کلاب بن ربیعه بن عامر بن صحصعه عامر کلابی مدین کارب بادیدین دیج تھے۔

اسلام وغراوت : فتح کمدے پہلےمشرف باسلام ہوئے۔آخضرت ولئے نے آئیں ان کے تنیل کے تنیل ان کے تنیل ان کے تنیل کا امیر بنایا۔ فتح کمدین جب تمام مسلم قبائل جمع ہوئے تو ان کا قبیلہ بھی نوسو کی جمعیت کے ساتھ آیا آخضرت ولئے نے قبیلہ والوں سے مخاطب ہوکر فرمایا تم میں کوئی ایسا تحض ہے جو تمہاری جماعت کو ہزاد کے برابر کردے۔ یہ کہ کرضحا کے کوشرف امارت عطافر مایا کے۔

سرید بی کلاب : ضحاک نهایت شجاع دبها در تصراس کے اہم امور کے لئے ان کا انتخاب موتا تھا۔ چنا نچد میں آنخضرت عیل نے دعوت اسلام کے سلسلہ میں ان کے قبیلہ بی کلاب کی طرف جوسریدواندفر مایا تھادہ شحاک بی کی ماتحق میں گیا تھا گے۔

قصل و کمال : فضل د کمال میں کوئی خاص پایہ شقا۔ان ہے سرف چار حدیثیں مردی ہیں۔ ابن میت بنا اور حسن بھری نے ان ہے روایت کی ہے جنے حضرت عمر "ان کے معلومات پر فیصلہ دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر " کا خیال تھا کہ مقتول کی دیت میں اس کی بیوی کا کوئی حصہ نہیں لیکن ضحاک ٹے ک شہادت پر بیرائے بدل دی ہے۔

## (۱۲) خفرت ضرار بن ازور ا

نام ونسب : ضرارنام، ابواز وركنيت، نسب نامديه ب : ضرار بن ما لك ( از ور ) بن اوس بن خذيمه بن ربيد بن ما لك ( از ور ) بن اوس بن خذيمه بن ربيد بن ما لك بن بن العلب بن دودان بن اسد بن خزيمه اسدى -

اسلام: ضراراً پ قبیلے کے اسحاب ٹروت میں تھے۔ عرب میں سب سے بری دولت اونٹ کے گئے تھے ضرار کے پاس ہزار اونوں کا گلہ تھا۔ اسلام کے جذب وولو لے میں تمام مال و دولت چھوڑ کر خالی ہاتھ آستان نبوی ﷺ پر پہنچا و رعرض کی ہے۔

تركت الخموروضرب القداح و اللهو تعلله انتها لا فيارب لا تقبنن صفقتى فقد بعت اهلى ومالى مرالا

ا بالتياب بلداول ص ١٩٣٩ إلى اسدالغاب جلدا ص ١٩٩١

ع این معدصه مغازی ص عاا ۵ استیعات داسد الغاب جلد۳ م ۳۷ ا اسدالغاب-جلد۳ م ۳۲ س تبذیب الکمال س ۱۵۲ آ تخضرت ﷺ نے فرمایا تمہاری تجارت گھا نے میں نہیں رہی لی قبولِ اسلام کے بعد آتخضرت ﷺ نے بی صیدادر بی ہذیل کی طرف بھیجا گ

فتن ارتداد : عبد صدیقی میں فتنہ ارتداد کے فروکر نے میں بڑی سرگری ہے حصہ لیا۔ بی تمیم کا مشہور مرتد سرغند مالک بن نویرہ ان بی کے ہاتھوں مارا گیا گیا۔ اس سلسلہ کی مشہور جنگ بیمام مشہور مرتد سرغند مالک بن نویرہ ان بی کے ہان کے مطابق اس بے جبگری ہے لائے کہ دونوں پاؤں پنڈلیوں ہے کٹ گئے مگر تلوار ہاتھ ہے نہ جھوٹی ۔ گھٹوں کے بل گھٹ گھٹ کرلاتے رہے اور گھوڑوں کی بایوں ہے مسل کر شہید ہوئے گئے۔

شہاوت : گریہ بیان بہت مبالغ آمیز معلوم ہوتا ہاں صدتک بید دافتہ جے ہے کہ ضرار میامہ کی جنگ بیس بہاوت : گریہ میل جنگ بیس نہایت بخت زخی ہوئے تھے گرشہادت کے بارے میں دولیات مختلف ہیں ۔ بعض بمامہ بیس بتاتے ہیں ، بعض اجتادین بیس اور بعض دوایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر "کے زمانہ تک زندہ تھا در شام کی فتو صات میں شرکت کی لیکن مولی بین عقبہ کی دوایت کی دوسے اجنادین کے معرکہ میں شہادت یائی۔ بید دایت زیادہ متندہے ہی۔

## (۱۵) خطرت ضاد بن تغلبه

نام ونسب نصادتام، باب كانام تعليه تقار قبيلداز دشنوس خاندانی تعلق تقار طبابت اور مهماز بهونك پيشتهاز مانه: جامليت كي تخضرت كروست تقييم .

اسلام : جب مکہ میں اول اول آنخضرت نے توحید الی کی صداباند کی تواس کے جواب میں ہر طرف سے جنون اور دیوائل کا فتو کی صادر ہوا۔ اتفاق سے ان ہی دنوں منا دکھی کام سے مکہ آئے انہوں نے بھی سنا کے (نعوذ باللہ ) محمد جنونی ہوگئے۔ طبابت اور جھاڑ پھو تک پیشے تھا اس لئے گذشتہ تعاقب اور مراہم نے تقاضہ کیا کہ محمد ورد کھنا چاہئے ممکن ہمیرے ہاتھوں سے مباقوں سے جنوں بہتوں چنا نچ فدمت نبوی میں جا کہ ہمائے میں آسیب کا علائ کرتا ہوں، فدانے میرے ہاتھوں سے بہتوں کو شفا بخشی ہے اس لئے میں تمہارا علائ کرنا چاہتا ہوں اس ہمدرد کے جواب میں آپ نے بیا تیسی علاوت فریا نیں :

ا استیجاب بندادل مسد ۲۳۸ تا اینا بر اینا بر اینا بر استان می اسدالغاب بندس بس سر استان بر اس

الحمد الله نحملة ونستعينه من يهده الله فلامضل له ومن يضلله فلا هادى له ، واشهد ان لا الله الا الله وحلة لا شريك له واشهد ان محمداً عبده ورسو له "

''تمام تعریفیس خدائی کے لئے ہیں ہم اس کی حمد کرتے ہیں ادراس سے استعانت جا ہے۔ ہیں۔ جس کو خداہد ایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والانہیں ادر جس کو دہ گمراہ کروے اے کوئی ہدایت دینے والانہیں۔ ہیں گوائی دیتا ہوں خدا کے سواکوئی معبور نہیں ، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور تحداس کے ہندے ادر رسول ہیں''۔

یہ آیش طاوت کر کے آنخضرت اللہ کھا اور فرمانا جائے تھے کہ خاد نے دوبار و پڑھنے کی فرمائش کی۔ آپ نے تین مرتبہ پڑھ کرسنایا۔ ضادنہ ایت غوروتامل کے ساتھ سنتے جاتے تھے اور ہر مرتبہ دل متاثر ہوتا جا باتھا۔ جب من چکو کہا میں نے کا ہنوں کا تجع سنا ہے ساتر دوں کی تحربیانی می ہے، شعراء کا کلام سنا ہے لیکن بیٹو کچھا اور بی چیز ہے جو بات اس میں ہے وہ کسی میں نہیں پائی۔ اس کا عمق تو سمندر کی گہرائیوں کی تھا ہ لاتا ہے ہاتھ بوھا داور جھے اسلام کی غلامی میں داخل کرو۔ اس طریقہ سے عرب کا دہ شہور طعبیب جوجنوں کا علاج کرنے آیا تھا خود اسلام کا دیوانہ بن گیا گیا۔

حضرت ضاد گوبہت ابتداء میں مشرف باسلام ہوئے تھے لیکن اسلام کے بعد پھر کہیں ان کا تذکرہ نہیں ماتا صرف ایک موقع پران کانام آتا ہے آنخضرت کی نے ایک سریکی سمت دوانہ فر مایا تھاوہ صاد کے قبیلہ کی طرف سے گذراتو یہاں سے ایک مطہرہ ملاا میر سریہ نے پوچھا کہ اس قبیلہ سے کچھ ہاتھ انگا ایک شخص نے کہاا کی مطہرہ ملا ہے۔ امیر نے کہاا ہے واپس کردو ، پیضاد کا قبیلہ ہے کے۔ اس کے بعد پھر کہیں ان کا یہ نہیں چلا۔

(۱۲) خفرت ضمام بن تعلبه

نام ونسب : باپ کانام نقلیه تقا بتیله بی سعد نے سی تعلق تقا۔

اسلام سے پہلنے : صافح فطرۃ سلیم الطبع تھے، چنانچے زمانۂ جاہلیت میں بھی جب سادا عرب طرح طرح کے فواحش میں مبتلا تھا، صاکا کادائن اخلاق ان سے محفوظ رہائ<sup>ی</sup>۔

اسلام: وهد من جب اسلام کا چرچا سارے عرب من پیل گیا، اور دور دور دورت تبائل مدید آنے لگے تو ضام منے تقبیلہ نے انہیں تحقیق حال کے لئے آنخضرت کی خدمت میں بھیجا۔ جس اے سلم کتاب الجمعة ولدناعوں۔ ع اینا۔ ع اسامہ جلاس میں اے۔

وقت ید بینیجاس وقت آپ مجد می آخریف فرماتے، منام مجد کے دروازہ پراونٹ باندھ کراندرواخل ہوئے، آنخضرت ﷺ کے گرد صحابہ کا مجمع تھا، ضامٌ سيد ھے آپ كے پاس بہنچ اور يوچھاتم ميں عبدالمطلب كاليمتاكون بين أتخضرت على فرماياض مول ،ضام "ف كباحد! فرمايا، بال اس ك بعدضام فن كهاا إبن عبدالمطلب إمين تم يختى كي ساته بندسوالات كرون كائم آزرده ند بونا، فرمایانبیس آ زردہ نہ ہوں گا۔ جو بو چھنا جا ہے ہو، بوچھوکہا میں تم سے اس خدا کا داسط داا کر بوچھتا ہوں چوتمبارامعبود ، تمبارے الگول كامعبود اورتمبارے بعد آنے والول كامعبود ب،كيا خدانے تم كو ہمارا رمول بناكر بهيجاب فرمايا خداكي تتم بال بكهابي تم ساس خدا كاداسط دلاكريوي بتتابول جوتمبارامعبود تمبارے الگوں کامعبود اور رتمبارے بچھلوں کامعبود ہے۔ کیا خدانے تم کو بیاتم دیا ہے کہ بلاکسی کو شریک کئے ہوئے صرف اس کی برستش کریں ،اوراس کے علاو وان بتوں کو تیمور ویں ،جن کی ہمارے آباواجداد برستش كرتے علے آئے ہيں، فرمايا خداكى تتم ہاں، يو جھا ميں تم سے اس خدا كا واسطه دلاكر يوچھتا ہوں جوتمبارے الكوں كااورتمبارے بچھلوں كامعبودے كياتم كوفداف يا كم يانج وقت كى تمازي يرهيس، آخضرت الله في اس كاجواب بهي اثبات شيء يا، ضام سنة اى طرح روزه، ج ،اورزكوة اسلام كيتمام اركان كم تعلق قتم ولا ولاكرسوالات كاورآب الله اثبات من جواب وتے رہے، یرسوالات کرنے کے بعد ضام سنے کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ خدا کے سواکوئی معبود نہیں،اور محداس کے بندے اور رسول ہیں،اور میں عقریب ان تمام فرائض کو بورا کروں گا،اور جن جن چزوں سے آپ نے منع کیا ہے آئیں چھوڑ دول گا ،اوراس ٹس کی قشم کی کی اورزیادتی نہ کرول گا،اس اقرار کے بعد بیاوٹ گئے ،آنخضرت ﷺ نے لوگوں سے فرمایا کداگراس گیسوؤں والے نے مج کہاہے توجنت ميں جائے گا<sup>ا</sup>۔

ا ہے قبیلے میں تبلیغ : ضائم بد افطرت سے طبع سلیم رکھتے تھے۔ زمانہ جابلیت میں بھی ان کا دامن آلودگیوں سے پاک رہا، اسلام نے اس میں اور جلاد ہے دی، چنانچہ یہ بنہ ہوائی کے بعد انہیں اپنے گراہ قبیلہ کے اسلام کی فکر جوئی ، اور دوسید ھے بی سعد پہنچ اٹل قبیلہ ان کی آمد کی خبرس کر جوق در جوق حالات سننے کے لئے جمع ہوئے بیلوگ اس خیال میں تھے کہ دختا م کوئی اچھا اٹر لے کرنہ آئے ہول گے ، گرا پنی امیدوں کے برخلاف ضام کی زبان سے پہلا جملہ بیسنا، "لات و مزئی کا براہو" محترم دیوناؤں کی شان میں اس کتافی پر ہرطرف سے"ضام خاموش" "ضام خاموش" می کوخوف استدراری کی اسلاق قباب فرض الوضور دالسلاق ۔

نہیں معلوم ہوتا کہ اس گتاخی کی پاواش میں تم کوجنوں ،ابرص یا جزام ہوجائے ، کی صدائیں اٹھیں ،
صام "نے ان تمام کا یہ جواب دیا ، تم لوگوں کی حالت پر افسوس ہے، لات عزی کی فقم کا نقصان منہیں پہنچا سکتے ، خدائے محد کورسول بنا کر بھیجا ہے، اوران پر ایس کتاب اتاری ہے، جواس ( محمر ایس) سے نجات دلائے گی ، جس بیں اب تک تم گھر ہے ہوئے ہو بیں شہادت و تاہوں کرمحر خدا کے بند بے اوراس کے رسول ہیں میں تجر کے پاس سے تمہارے لئے ایسا پیام لا یا ہوں جس میں انہوں نے بعض اوراس کے رسول ہیں میں تجر وں سے منع کیا ہے '۔ان کی اس پر جوش تقریر کا بیاثر ہوا کہ شام تک یورافی پیار اسلام کے نورسے منور ہوگیا ہے۔

قصل و کمال نظری علوم میں صافع کوئی خاص کمال ندتھا، کیکن فہم و فراست انداز گفتگواور نمائعدگ میں بڑا ملکہ تھا،خود زبانِ وجی والہام نے آئیس مجھداری کی سندعطا فرمائی تھی، چنانچہ ایک موقع پر آپ نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا تھا، کہ صام مجھدار آ دمی ہیں، حضرت عمر " فرماتے تھے، کہ میں نے صافح ہے بہتر اور مختصر الفاظ میں سوال کرنے والانہیں دیکھا کے دھنرت ابن عباس " فرماتے تھے کہ میں نے کسی توم میں صام منے بہتر کوئی فرزمیں بایا گئے۔

## (١٤) حضرت عامر بن اكوع ط

نام ونسب : عامرنام، باب كانام سنان ب، داداكی نبست عامر بن اكوع مشهور بوئ نب نام ونسب المعی مشهور بوئ نب نامه بی بی نامه بیت بین منافع بن عبدالله بن قشر بن فزیمه بین ما لک بن سلامان بن المعی مسلام : ان كاسلام كاز مانه متعین طور نبیس بتایا جاسكتا بهراس قد دمعلوم به كذیبر به بیل مشرف باسلام بو چک تنه ، اوراس می وه آنخضرت ولی كابم دكاب تنه عامرخوش گلوته كس فدى سنان كی فرمائش كی میسوارى ساز كرسنان گلام دكاب تنه عامرخوش گلوته كس فدى سنان كی فرمائش كی میسوارى ساز كرسنان گلام

اللهم لولا انت مآ اهتلينا لاتصدقنا ولا صلينا فاغفر فدالك ماابقينا وثبت الاقدام ان لاقينا والقين سكينة علينا انااذاصيح بنا اتينا وبا لصياح عولواعلينا

لِ مسنددار فی کتاب الصلوٰ قاباب قرض الوضوء والصلوٰ قاد سیرت این بشام \_جلدا یص ۱۳ ۳ م ۳ ۹۵ س. ع اصاب جلد ۳ مین ۱۳۷۰ مین ۱۳۷۰ سسط اصاب جلد ۱ مین ۱۳۷۰ مین ۱۳۳۰ مین ۱۳۳۰ مین ۱۳۳۰ مین ۱۳۳۰ مین ۱۳۳۰ مین ۱۳۳۰ م

"اے خدااً گرتو بدایت نہ کرتا تو ہم بدایت نہ پاتے، نہ ہم صدقہ کرتے نہ نماز پڑھتے۔ جب سک زندہ ہیں تجھ پر فدا ہوں، ہماری مغفرت فر ما اور ہم دشمنوں کے مقابلہ میں انتھیں تو ہمیں تابت قدم رکھ اور ہم پڑنج جاتے ہیں۔ تابت قدم رکھ اور ہم پڑنج جاتے ہیں۔ لوگوں نے پیاد کر ہم سے استفا شھا ہائے'۔

آتخضرت وی اور کا و اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا کا خوا کا اور کا اور کا اور کا اور اور کا اور کا ا ان پررهم کرے بیدهاس کر کسی نے کہااب ان پر جنت واجب ہوگی، یا نبی اللہ ابھی ان کی بہادری ہے فائد واٹھانے کاموقع کیوں نہ دیا گیا ہے۔

شہاوت : خیبر پڑنے کر جب لڑائی کا آغاز ہوا تو عامر نے ایک یہودی کی پنڈلی پر تلوار کاوار کیا ہگوار چھوٹی تھی ، یہودی کے پنڈلی پر تلگ گیا، اس کے صدمہ سے چھوٹی تھی ، یہودی کے نہ تگی اور زور میں گھوم کراس کا سراخودان کے گھٹے پرلگ گیا، اس کے عامر کے وہ شہید ہوگئے ، اس طرح کی موت پر لوگوں نے سے غلط رائے قائم کی کہ سے خود کئی ہمارے کا مرائح کے خامر کے معلم ہوگئے ، غزوہ وہ خیبر سے والبی کے بعد ایک دن آنخضرت عامر کے بھتے سلم کا ہاتھ کہڑے ہوئے تھے ، سلماً اس عام شہرت ہے بہت متاثر تھے، آنخضرت وہ تھا نے بوچھا خیر ہے، عرض کیا میر سے ماں باب آپ بھتے پر فعدا ہوں ، لوگوں کا خیال ہے کہ عامرے تمام اعمال باطل ہو گئے ، فرمایا جو خص ایسا کہتا ہے وہ جھوٹا ہائی کودہ برااجر ملے گا گئے۔

## (۱۸) حضرت عائذ بن عمرو

ناهم ونسب : عائد نام ،ابومبیر هکنیت ،نسب نامه به به عائد بن عمره بن بلال بن عبید بن بزید بن رواحه بن رید به بن عدی بن عامر بن ثقلبه بن ثور بن مدمه بن لاهم بن عمان بن عمره بن او بن طانجه بن البیاس بن مصرم رنی \_

اسلام : جمرت کے بتدائی سنون میں مشرف باسلام ہوئے ملح صدیب بیس آنخضرت کا کے ہمرکاب تھے، رنسوان کے شرف سے بھی مشرف ہوئے کے لیکن اس کے بعد کسی غزوہ میں ان کا پیٹیس چاتا۔ بھرہ کا قیام : بھرہ آباد ہوئے کے بعد یہاں گھر بنالیا، اور گوشئہ عزلت میں زندگی بسر کرنے

لے آخضرت کانٹ نے رحمت کی دعادیتے تنے وہ بہت جلد خلعت شہادت سے سرفراز ہوجاتا تھا واس لئے کہنے والے ( بروایت مسلم یہ حضرت کرتھے ) کواس کا یقین ہوگیا کے ملمبر دارای لڑائی میں شہید ہوجا کیں گے واس لئے اس نے کہا ہم کوان کی بہادری سے استفادہ کاموق کیوں ندویا کیا۔ سع اسدالغا ہے جلد سے ۹۸ و رفادی کما ب الغازی با بیغروہ حدید۔

لگے کہیں آتے جاتے نہ تھے !۔ اور پغیر کسی مجبوری اور خاص ضرورت کے کسی سے ملتے جلتے نہ تھے جب عبیداللہ این زیاد کی بخت کیر یوں سے اہل بھر ہ گھبرا گئے ، تو عائد کو مجبور آاسے یہ فرمان رسول سنانے کے لئے تکلنا پڑا کہ میں نے رسول اللہ ہائے سے سنا بدترین گلہ بان وہ ہے جو گلہ کے لئے بیدر داور درشت ہو اس لئے تم کوان میں سے نہ ہوتا جا ہے گئے۔

وفات : یزید کے عہد حکومت میں بھرہ میں وفات پائی ،ان کی وفات کے زبانہ میں عبیداللہ بھر وفات کے زبانہ میں عبیداللہ بھروکا گورٹر تھا، دستور تھا کہ متاز اشخاص کی نماز جنازہ والی پڑھایا کرتے تھے۔ عائد کو اس کا نماز جنازہ پڑھانے کی وصیت کرتے گئے تھے۔ اس کی وفات کے بعد عبیداللہ حسب وستورنماز پڑھانے کے لیے تکلاتو راستہ میں اس کوعائد کی وصیت معلوم ہوئی اس لیے کچھ دور جنازہ کی مشابعت کر کے لوٹ گیا گئے۔

فضل و کمال : عائد آخضرت و الله کے متاز صحابہ میں تھے علامہ ابن عبدالبر کھتے ہیں،
کان من صالحی الصحابه علی ان سے سات مدیثیں مردی ہیں، ان میں سے ایک متفق علیہ ہے ہے۔
ان کے رواۃ میں معاویہ ابن قرہ، ابوعمران جونی، عامرالاحول ، ابو جمرہ منعمی ، حشر جو وغیرہ قابل ذکر
ہیں۔ ان کے معاصرین ان کے خوبی معلومات سے استفادہ کرتے تھے، ایک مرتبہ ابو جمرہ کوور کے متعلق کچھ بوچھنے کی ضرورت پیش آئی ، تو انہوں نے عائد سے سوال کیا، عائد نے ان کے سوال کا شفی بخش جوارد دالا ۔

#### (۱۹) خطرت عباس بن مرداس

نام ونسب : عباس نام، ابوافضل کنیت بنب نامہ بہے : عباس بن مرداس بن ابی عامرا بن حادث بن عبد بن عبورا کمی بعباس این قبیلہ کارٹ بن عبد بن عبد بن عبورا کمی بحباس این قبیلہ کے سردار تھے۔

اسلام سے پہلے: عبار کی فطرت ابتدائی ہے سلیم واقع ہوئی تھی، چنانچیز مانہ جابلیت ہیں بھی جب کہ سارے عرب میں بادہ و ساغر کا دور چلرا تھا، ان کی زبان بادہ تا ب کے ذاکفہ ہے آشانہ ہوئی۔

<sup>1</sup> اساب - جلد ۳ مسلم سنم سنم كتاب الا مارة باب فضيلة الا مام المعا دل وعقوبة المجانر الخ ع ان سعد مبند عرص ۲۰ ق اول على استيعاب مبند ٢ من ۵۲۰ ۵ تبذيب الكمال س ۱۸۱ ين بخاري كتاب المغازي بابغ و واحد يب

لوگوں نے پوچھا شراب کیوں نہیں پیتے اس سے جرات ، قوت پیدا ہوتی ہے کہا میں قوم کا سردار ہوکر بے عقل بنمانہیں پہند کرتا۔ خدا کی قتم میر ہے پیٹ میں بھی وہ چیز نہیں جا سکتی جوعقل وخرو سے سکانہ بنادے !۔۔

اسملام : عبائ کے اسلام کا واقعہ نیبی تلقین کا ایک نمونہ ہان کے والد ضاد تام ایک بت کی پرستش کرتے تھے۔ ان ہے کہاتم بھی اسے پوجا کرویہ تمہارے نقع ونقصان کا مالک ہے چنا نچہ باپ کے حکم کے مطابق یہ بھی ضادکو ہو جنے گئے۔ ایک ون دوران پرستش میں ایک منادی کی آ وازشی جوشاد کی بربادی اور رسول اللہ بھی کی نبوت کی منادی کر رہی تھی ۔عبائ سلیم الفطرت تھے اتناواقعہ تنبیہ کے کی بربادی اور آنخفرت بھی کی خدمت میں حاضر ہوکر لئے کافی تھا چنا نچہ فوراً بھر کوآگ میں جھو تک ویا اور آنخفرت بھی کی خدمت میں حاضر ہوکر مشرف باسلام ہو گئے ہے۔

عُر وات : اسلام لانے کے کھودنوں بعدا پے قبیلے کے نوسوسلی آدمیوں کو لے کرآ مخضرت علیہ کا مداد کے لئے آگئے۔ گھر فتح مکد کی سرت میں انہوں نے ایک پرزورتصیدہ کہا گئے۔

فتی مکہ کے بعد حنین میں شریک ہوئے۔ آنخضرت والی نے حنین کے تنیمت میں ہے مو اونٹ مرحمت فرمائے گئے۔ ہر جنگ کے اونٹ مرحمت فرمائے گئے۔ ہر جنگ کے خاتمہ پر پر پر کا اور اوطاس کے غزوات میں بھی ساتھ تھے۔ ہر جنگ کے غزوات میں بھی شریک ہوئے۔ جنگ کے زمانہ میں آتے تھے اور اخترام جنگ کے بعد پھر لوٹ حاتے تھے اور اخترام جنگ کے بعد پھر لوٹ حاتے تھے اور اخترام جنگ کے بعد پھر لوٹ حاتے تھے اور اخترام جنگ کے بعد پھر لوٹ حاتے تھے اور اخترام جنگ کے ایک بعد پھر لوٹ

وفات: ان كِذمانهُ جالميت كَنْعِين عن ارباب سيرخاموش بين بفره كِصحراهِن قيام تهاا كثر شهرآيا جايا كرتے تھے۔

فضل وكمال:

فضل و کمال کے اعتبار ہے کوئی لائق ذکر شخصیت نہیں رکھتے تھے تا ہم ان کی روایات ہے حدیث کی کتاجی بالکل خالی نہیں ہیں ان کے لڑکے کنانہ نے ان سے روایت کی ہے <sup>کئ</sup>

شاعری میں البت متازمقام رکھتے تھے۔ غزوات کے سلسلہ میں بڑے پر دور قصا کد لکھتے تھے۔ ان کی شاعری میں جوثی شجاعت کے ساتھ نور ہدایت کی تھی جھلک ہوتی تھی۔ اشعار ذیل اس کا ثبوت میں :

سے ابن سعد -جلدم میں ۱۵ - ق۴ تے تہذیب الکمال میں ۱۹۰ ع سرة ابن بشام \_جلدام\_ص ۲۵۳ ۵. ابن سعد \_جلدام مص کاک ع اسدالغاب جندس م ۱۰۳ م اسدالغاب جلدس م ۱۱۳ یا خاتم النباء انک موسل بالحق کل هدی السیل هداک اسیل هداک اسیل هداک استام الخرین آخرین کرداده که این از این آخرین کرداده که این الا له بنی علیک محبه فی خلقه و محمد اا اسما کا خدائم کوانی گلول کی جب کی بنیاد قرار دیا جادر تمهارانام تحریکات کی بنیاد قرار دیا جادر تمهارانام تحریکات

# (2) خضرت عبدالله طبن ارقم

نام ونسب : عبدالله نام، باب كانام ارقم تهانسب نامديه : عبدالله بن ارقم بن عبد يغوث ابن عبد مره قريش - امام النبي حضرت آمنه أن كو والدارقم كي يهو يمي تقيل -

اسلام: فتح كمين شرف باسلام بوع.

ایک مرتبہ آخضرت اللے کے پاس کی کا دو آیا آپ اللے نفر مایاس کا جواب کون لکھ گا۔
عبداللہ بن ارقم نے اس خدمت کیلئے اپنے کو پیش کیاان کا لکھا ہوا آخضرت ولئے کو بہت پہند آیا۔
حضرت عمر "بھی موجود تقیانہوں نے بھی پہندیدگی ظاہر کی۔ اس دن سے عبداللہ مراسلات کی کتاب
کی خدمت پر مامورہ و کئے لئے چنا نچر سلاطین اورام او کے نام بھی خطوط لکھتے تھے اور جواب بھی بھی دریتے تھے اور جواب بھی بھی دیتے تھے اور جواب بھی بھی دریتے تھے کہ پوشیدہ مراسلات ان کی تحقیل میں دیتے تھے کہ پوشیدہ مراسلات ان کی تحقیل میں دیتے تھے گریہ می کھول کرندد کھتے تھے ۔

عہدِ خلفاء : حفرت ابوبکر میں کے زمانہ میں بھی اس خدمت پررہے کے حفرت بھر میں نے اپنے زمانہ میں اس عہدہ کے علاوہ متعدد خدمتیں عبداللہ بن ارقم کے بہردکیں۔ وہ حفرت بھر میں کے خاص مشیروں میں تھے کے بیت المال کی محرائی بھی ان کے بہردتنی کے حضرت بھر ان کا بہت لحاظ کرتے تھے ایک مرتبہ بطورا ظہار خوشنودی فر مایا اگرتم کو تقدم فی الاسلام کا شرف حاصل ہوتا تو میں کی کوتبہارے او پر ترجیح مرتبہ بطورا ظہار خوشنودی فر مایا اگرتم کو تقدم فی الاسلام کا شرف حاصل ہوتا تو میں کی کوتبہارے او پر ترجیح مدول کے حدول کے بعد میں جمدہ پر ماموررے کیکن پھر کچھ دفول کے بعد مستعنی ہوگئے ہے۔

وفات : ومع من وفات إلى \_ آخر عرض أنكمون عدور مو مح سق ٥٠

ع ستیعاب رجلداول می ۱۳۸۸ ع متدرک ما کم رجدل ۲ می ۳۳۵ س این سی این ا ه اسدالغاب رجلد ۳ می ۱۱۵ اینارس ۱۱۱ سی اینا ۸ متدرک ما کم رجلد ۳ می ۱۳۸۸ فضل و کمال: ان سے چند حدیثیں مردی ہیں۔ اسلم عددی اور عردہ نے ان سے روایت کی ہے ؟۔ حشیب اللی : حشیب اللی مذہب کی روح ہے۔ عبداللہ میں جس حد تک بیروح ساری تھی اس کا اعداد حضرت عمر "کے ان الفاظ سے کیا جا سکتا ہے۔ آپ قرماتے تھے کہ میں نے عبداللہ سے زیادہ خدا سے ڈرنے والاً جیس دیکھا ؟۔

قومی کام حبیۂ للداور با معاوف انجام دیتے تنصاوراس پرکسی قسم کاصلہ اور انعام لیرانہیں پیند کرتے تنے حضرت عثان "کے زمانہ میں جب خزار فجی کے عبدہ سے استعمالی دیا تو حضرت عثان کے تمیں ہزار اور ایک روایت کی روسے الاکھ درہم کی رقم بطور معاوضہ پیش کی عبداللہ کے اس کے قبول کرنے سے انکار کرویا اور کہا میں نے یہ کام حسیۂ للد کیا ہے وہی جھے کواس کا اجرد سے گا"۔

## (21) خطرت عبدالله هبن الي أميه

نام ونسب : عبدالله با باب كانام حذيفه تقارنب نامديد ب : عبدالله بن الى اميد (حذيفه) ابن مغيره بن عبدالله بن عمره بن مخزوم مخزوم مخزوم الكانام عا تكه تفارعا تكه عبدالمطلب ك المركة تقيل اس رشته عبدالله رسول الله عبي كي يعوي عبر بعائى بوئ - اس كے علاوه ام المونين مدر حضرت ام سلمه" كے مال جائے بھائى تقے - غرض عبدالله كورسول الله علي كم ساتھ متعدد وقرابتول كاشرف حاصل تفاد

اسملام سے پہلے : عبداللہ کا گران دائة جابیت میں بہت معزز باناجا تا تقاان کے والد ابوامیہ قریش کے مقتدر میں تھے۔ نیاضی اور سر بیشی ان کا خاندانی شعار تھا سفر میں اپنی تمام ہمرائیوں کے اخراجات کا بارخود اٹھاتے تھے ای لئے ''زادالراکب'' مسافر کا توشیان کا لقب ہوگیا ''یآنخضرت بھی اخراجات کا بارخود اٹھاتے تھے ای لئے ''زادالراکب'' مسافر کا توشیان کی جانب ہے ہوئی ابوامیہ بھی روسائے قریش میں تھاس لئے وہ اور ان کے لڑ کے عبد اللہ نے بھی آنخضرت بھی کی بری مخالفت کی ۔ عبد اللہ درسول الرم بھی اور مسلمانوں سے خت منادر کھتے تھے۔

"كان عبد الله بن ابي اميه شديدًا على المسلمين مخالفا مبغضًا وكان شديد العداوة لرسول الله عِنْ " في

لِ تَبِدَ يب الكمال ص ١٩١ ٢ م إنه الغاب طِداع ص ١١٦ ٢ م اسدالغاب طِداع من ١١٨ م ع اسدالغاب طِداع م ١١٨ هـ الشيعاب طِلداول من ١٢٨ م آنخضرت ﷺ نے جب اپنے بیچا اوطالب کی وفات کے وفت ان سے کلمہ شہادت پڑھنے کی درخواست کی تو عبد اللہ بی ملت سے پر جاؤگئے ۔ پڑھنے کی درخواست کی تو عبد اللہ بی نے بیر کہہ کرروکا کہ کیا آخر وقت عبد المطلب کی ملت سے پھر جاؤگئے ۔۔۔ پھر جاؤگئے ۔۔۔

آخفرت و تکتمهار اورات الدکها کرتے ہے کہ میں اس وقت تکتمهار اور استحالہ کہا کرتے ہے کہ میں اس وقت تکتمهار اور ایمان نہیں لاسکتا جب تک تمهار الدی بیٹ میں سے کوئی چشمہ نہ بھوٹے یا تمہار الدی کے فی زرتگار کل میں الدی ہے جب تک جمارے لئے زمین سے کوئی چشمہ نہ بھوٹے "عبداللہ بی کے بارے میں نازل ہوئی تھی "۔

اسلام : کین بالآخراسلام کی قوت تا شرنے انہیں بھی تھینے لیا یا و ابغض وعزادتھا کہ رسول اللہ بھی تعلیما ت کا مضکد اللہ کرتے تھے یا فتح مکہ سے بچھ دنوں پہلے خود ، نو د باا کہی تح یک کے استان نبول کی الرف بنیا کہ اور مدینہ کے درمیان مقام شیقہ العقاب میں آخضرت شیسے مسال نبول کی الرف بنیا کہ اور مدینہ کے درمیان مقام شیقہ العقاب میں آخضرت شیسے ملاقات ہوئی ۔ عبداللہ کے جرائم ان کی نگاہ وں کے سامنے تھے اس لئے بلا واسط سامنے جانے کی ہمت نہ ہوئی تھی ۔ ابنی بہن حفرت ام سلم "کو درمیان میں ڈال کرباریا بی کی اجازت جائی ان کی نگاہ وں کے سامنے آگیا اس لئے آپ بھی نے ملئے فرد عصیاں کا ایک ایک جرم آخضرت ام سلم "نے سفادش کی کہ بچھ بھی ہو بہر حال وہ آپ کے بچو پھی زاد بھائی اور سسرالی عزیز بھی ہیں ۔ فرمایا ، انہوں نے مکہ میں میر سے لئے کیا انھار کھا ۔ اس مایوں کن جواب اور سرالی عزیز بھی ہیں ۔ فرمایا ، انہوں نے مکہ میں میر سے لئے کیا انھار کھا ۔ اس مایوں کن جواب کے بعد عبد اللہ نے عالم ناامیدی میں کہا اگر عفو و درگذر کا درواز و طعی بند ہو چکا ہے تو در بدر پھر کر میں موجوں کے غیظ و فضل کی گرمی کوشنڈ اکر دیا اور عبداللہ کو باریا بی کی اجازت لگی اور وہ طلعت اسلام سے مرفراز ہوگئے ۔

غروات وشہادت : قبول اسلام کے بعد تلافی مافات کے لئے جہاد فی سیل اللہ کے میدان میں مقدم کھااور فتح مکہ دار شجاعت دیے میں تدم کھااور فتح مکہ جنین اور طائف میں جاہدانہ شریک ہوئے عزود طائف میں دار شجاعت دیے ہوئے ایک تیروگا۔ یہ تیر تیر قضا ثابت ہوااور عبداللہ شہادت سے سرفراز ہوگئے ہے۔

ا بخاری باب البحائز تے التیعاب جلداول ص ۳۳۸ سے تغییر این جربر طبری ۔جلد ۱۵ ص ۱۰۳ می ۱۰۳ می ۱۰۳ می ۱۰۳ می ۱۰۳ می سم سر قابن بشام ۔جلد ۲ می ۲۳۳ می ۱۱۸

## (21) خطرت عبداللد بن تحسينه

نام ونسب : عبدالله نام الوحدكنية بنب نامديه ، عبدالله بن ما لك قشب بن نعدله بن عبدالله بن ما لك قشب بن نعدله بن عبدالله بن رال بن كعب بن حادث بن عبدالله بن امر بن از وازدى ـ بن مبدر بن المر بن از وازدى ـ

حمزت عبدالله علی کالد مالک کی بات پر ناراض ہوکر اپنا قبیلہ چھوڈ کر مکہ چلے آئے تھے اور مطلب بن عبد منادی کر لی بن عبد مناف کے علیف بن کر بہیں بودو باش اختیار کر لی تھی باور مطلب کی بوتی بحسینہ سے شادی کر لی تھی ہاری کے بطن سے عبداللہ پیدا ہوئے اور مال کی نسبت سے عبداللہ بن تحسید مشہور ہوئے ۔ اسلام: ابن سعد نے سلین قبل الفتح کے ذمرہ بھی لکھا ہے، قبول اسلام کے بعد کی وقت مکہ سے ترک سکونت کر کے دید ہے میں میل کی مسافت پر متعام بطن رہم میں متوطن ہو گئے ۔ ترک سکونت کر کے دید ہے تیمی مردان بن تھم کے آخری زیانہ بھی وفات یائی گئے۔ فصائل وکم الات: عبداللہ فضلائے صحابہ بھی تھے، ذہد وعبادت ان کا مشخلہ زعری تھا ہیشہ روز در کھتے تھے۔ کان ماسکا فاضلا یصوم اللہ ہو گئے۔

## (2r) خطرت عبدالله بن بدراً

تام ونسب : عبدالله نام الوجو كنيت انسب نامديه : عبدالله ان بدر ان زيد ان معاديدان حسان ان اسعد ان وديد ان مبذول ان عدى ان غنم ان ربعد ان رشدان ان قيم اين تعيية تجتنى و مسان ان اسعد ان وديد ان مبذول الفتح ك زمره ش لكها هم - آبائى نام عبدالعزى مشركا ندها و اسلام : ابن سعد في مسلمين قبل الفتح ك زمره ش لكها هم - آبائى نام عبدالعزى مشركا ندها و المخضرت المخطف علامدان تجرعسقلانى ك نزويك اجرات ك ابتدائى سنون المن مشرف باسلام او ي - ان كى روايت كى روست ان كاواقعد يه م كه اجرات بوى المخطف ك بعد عبدالله الدن ك مال جائ المحائى الوم وعد آخضرت المنظم كى خدمت من حاضر او ك اآب المحلف عبدالله فداك بند او و فائدان يو تها عرض كيا "عبدالله فداك بند او و فائدان يو تها عرض كيا " عبدالله فداك بند او و فائدان يو تها عرض كيا " عرفى او كاولاد فرمايانهين تم ني رشدان المهايت ياب كى اولاد او مايانهين تم ني رشدان المهايت ياب كى اولاد او مايانهين تم ني رشدان المهايت ياب كى اولاد الا و و مايانهين تم ني رشدان المهايت ياب كى اولاد و مايانهين تم ني رشدان المهايت ياب كى اولاد و مايانهين تم ني رشدان المهايت ياب كى اولاد و مايانهين تم ني رشدان المهايت ياب كى اولاد و مايانهين تم ني رشدان المهايت ياب كى اولاد و مايانهين تم ني رشدان المهايت ياب كى اولاد و مايانهين تم ني رشدان المهايت ياب كى اولاد و مايانهين تم ني رشدان المهايت ياب كى اولاد و مايانهين تم ني رشدان المهاين المهاين المهاينهين تم ني رشدان المهاينهين تم ني رشدان المهاينهين تم ني رشدان المهاينهين المهاينهين المهاينهين تك المهاينهين المهاينه المهاين المهاينهين المهاينة المهاين المهاين ا

ق التعاب جلداول ص ٢٥١ س ايناً في الن سعد جلداء ص ٢٨١ ق

عبداللہ جس دادی ہیں رہتے تھاس کانام "غویاء" تھا، آحفرت اللے نے اسے بھی راشد سے بدل ا دیا۔ اس طرح عبداللہ کی تمام لونستوں کو ہرکت نسبتوں سے بدل دیا۔

عُرْ وات : قبولِ اسلام کے بعد سب اول غُرْ وہ احد شن شریک ہوئے کی خضرت کر ذہن جابر فہری کے ساتھ عربین کا جنہوں نے آ حضرت الفاظ کے اونٹوں پر چھاپ مارا تھا بقعا آب کیا گ فتح کمہ میں تمام سلمان قبائل شریک ہوئے ہر قبیلہ کا پرچم علیحہ و علیحہ و تھا بعبداللہ ہے قبیلہ میں جار پرچم بردار تھے جن میں عبداللہ ایک تھے کے

نقمیر مسجد : عبدالله کالیک کرردید ش تعاادرددر اجهید کے وستانی بادید ش ایکن عبدالله کاشار مدنی محابہ میں تعامدید شام اللہ میں نے ایک مجد بھی تقیر کرائی تھی یہ مجد نبوی الله کے بعددوسری مجد تھی جو دید میں تقیر بوئی کے۔

وفات : امیرمعادیة کے عهد خلافت یس وفات پائی فیدوفات کے بعد ایک لز کا معاویا می یادگار چیوزا۔

## (۷۴) خطرت عبدالله بن بريل

تام ونسب : عبدالله نام،باپ کانام بدیل تھابنب نامدیہ ہے:عبدالله بن درقاءا بن عبدالعزیٰ خزاعی بعبدالله کے والد بدیل تجیلے خزاعہ کے سردار تھے۔

اسلام وغروات : فتح مكرے بہلے اپنے دالد بدیل كے ساتھ مشرف باسلام ہو رہے۔ فتح مكہ جنين طائف اور تبوك وغير وغروات ميل آخضرت اللے كے مركاب تنے كئے

عبد فاروقی: عبدالله بات وصلمند بهادر تے، مفرت عرقے عبد ش انبول نے برے برے کا مات کے۔ سام ی برے برے کا کان اے کے۔ سام ی بب جب مفرت ابوموی اشعری قم دقا شان کی مہوں میں معروف تھ تو مفرت عرقے نے عبداللہ کوان کی مدد کے لے دوانہ کیا کہ دو اصفہان کی مہم اپنے ہاتھ میں لے کر ابوموی اشعری کا بار ہلکا کریں چنا نچائی سنہ میں عبداللہ نے اصفہان کے علاقہ میں بیش قدی کی اور "تی " مائی قریب پر تملہ کر کے یہاں کے باشندوں کو مطبع بنا کران سے جزید وصول کیا "تی" کے بعداصفہان کارخ کیا۔ یہاں کے حکران فادوسفان نے شہر چھوڑ کرنگل جانا جا ہا مجرعبداللہ نے اس کا موقع نددیا اور

ا اصاب مبلدی می اس ع این سد مبلدی می ۱۸ ق س ایناداسدالغاب مبلدی می ۱۲۳ می ۱۲۳ می ۱۲۳ می ۱۲۳ می ۱۲۳ می ۱۲۳ می ۱۲

آگے بڑھ کراے روک لیا، فادوسفان کے ساتھ تمیں فتخب بہادر تھاس نے عبداللہ ہوا ہوا ہوا ہوا ہوں کو ضائع کرنے ہے کیا فاکدہ آؤ تنہا ہم تم نیٹ لیس عبداللہ نے منظور کرلیاد فوں کا مقابلہ ہوا ہوا تلک کے نہا یہ ہوتی ہوا ہوا تلک نے نہا یہ ہوتی ہوا گل نے نہا یہ ہوتی کی زین کو کا فتا ہوا نکل نے نہا یہ ہوتی ہوتی ہوتی کی زین کو کا فتا ہوا نکل گیا، فادوسفان نے ان کی شجاعت کا اعتراف کیا گہتم ایسے تھی تد بہادر کو قل کرنے کودل نہیں جا ہتا ہوا نکل میں اس شرط پر شہر جوالہ کرنے کودل نہیں جا ہتا ہوا کہ میں اس شرط پر شہر جوالہ کرنے کو تیار ہوں کہ بہاں کے باشندوں کو اس امر کی آزادی دیجائے کہ ان میں جس کا دل جا ہے ہوتر کر جا جائے ۔ عبداللہ نے یہ درخواست منظور کر کیا دو فادوسفان نے شہر جوالہ کر دیا ۔ اصفہان پر قبضہ کرنے کے بعداس کے قرب وجوار کے علاقوں کی طرف بڑھے اور چندونوں میں پوراعلاقہ ہشمول کو ہتان دزر کی اصلاع زیر تھیں کرایا گیا۔

عبد عثمانی : ٢٨ هير حفرت ابوموى اشعری في كرمان كى مهم برماموركيا عبدالله في طبس اوركيا عبدالله في اوركرين دو قلع في كن مان قلعول كي تغير سيخراسان كاداسته صاف موكيا المجتب بعد ميس عبدالله بن عامر في في كيا -

عہد مرتضوی : حفرت عثان کی شہادت کے بعد حفرت علی اور امیر معادیہ کے اختلاف میں حفرت عبد اللہ معاویہ کے اختلاف میں حضرت عبداللہ معاویہ کے شدید مخالف اور حضرت علی سے برجوش عامیوں میں تنے ، جب دونوں میں اختلاف شروع ہواتو عبداللہ نے حضرت علی کے عامیوں کے سامنے یہ تقریری۔

"الابعدلوگو! معاویہ نے ایک ایسادعولیٰ کیا ہے جس کے وہ ہرگزمتی نہیں ہیں وہ اس دعویٰ ہیں ایسے خص ہے وہ ہرگزمتی نہیں ہیں وہ اس دعویٰ ہیں ایسے خص ہے جس کے وہ ہرگزمتی نہیں ہیں وہ اس خص کا کوئی متا ایسے خص ہے جس خص کا کوئی متا کہ متا ہو گئی ہیں۔ اعراب کو گئی انہوں نے قبائل اور اعراب کو گراہی ہیں بہتلا کردیا ہے اوران کے دلوں میں فتنهٔ وفساد کا نے بوکران ہے تق وباطل کی تمیز انھادی ہے۔ تعدا کی تیم اوگ یقینا حق پر ہو، خدا کا نوراور بر بان تبار ہوا کہ تارہ وجاؤاوران ہے جنگ کرو خدا تمہارے ہاتھوں میں عذا کا مرو خیا ہے گئی۔

" قاتلو الفئة الباغية الذين نازعو الامر اهله" "لوكوبا في كروه سائر وجنهول نے ايک امر كامل وستحق سے جنگز الياہے"۔ تم نے رسول اللہ ہے گئے کے ساتھ الیہ اوگوں سے جہاد کیا ہے خدا کی شم اس بارے میں ان کی نیت پاک اور اچھی نہیں ہے اس لئے اپنے اور خدا کے دشنوں کے مقابلے میں اٹھو، خدا تم پر اپنی رحمت تازل فرمائے گا۔

جنگ مفیں کے درمیانی التواء کے بعد محرم الحرام کے اختیام کے بعد جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت علی " نے عبداللہ کو پیدل فوج کا کمانڈر رہنایا۔

شہادت : جنگ صفین کاسلسلہ دنوں جاری رہا پوری فوجین میدان میں بہت کم ارتی تھیں۔
عوماً چھوٹے چھوٹے دیتے ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے تھے ایک دن عبداللہ بن بدیل اپنا اپنا وست کی مقابلہ میں آتے تھے ایک دن عبداللہ بن بدیل اپنا وست کی مقابلہ میں آیا۔ میں متام تک نہایت پر زور مقابلہ ہوتا رہا ۔عبداللہ اس بہا دری سے لڑتے تھے کہ جدھر رخ کردیتے تھے شامی کائی کی طرح چھٹ جاتے تھے ایک تملہ میں زور میں بڑھتے ہوئے امیر معاویہ کے عکم تک بینی گئے امیر نے تھم دیا کہ ان پر پھر برساؤاں تھم پر چاروں طرف سے پھر برسنے گئے اور علی "کا یہ جا نار پھرول کی بارش کے شہدہ وکیا "

## (۷۵) خفرت عبدالله بن جعفر

نام ونسب : عبدالله نام، ابوجعفر کنیت، عبدالله رسول الله الله کی کی چیز به بهائی اور حفرت جعفر کنی کی اور حفرت جعفر کنید کی اور کسی الله این باشم طیار کے صاحبز اوے ہیں۔ نسب نامہ ریہ بن بعضر بن عبد بنتی میں بن عبد بنتی میں بن معبد بنتی میں بن معبد بنتی میں بن معبد بنتی میں بن معبد بنتی میں بن قافیہ بن قافیہ بن عامر بن ربید بن معاویہ بن زید بن مالک بن نسر۔

بید اکش : عبداللہ کے والد حضرت جعفر "مہاجرین کے اس زمرہ اول میں ہیں جنہوں نے مشرکتین مکہ کے وروستم سے تک آ کرسب سے پہلے وطن چھوڑ ااور مع بال بجول کے مبشد کی غریب الوطنی اختیار کی عبداللہ ای غریب کدے ہیں پیدا ہوا تھا اختیار کی عبداللہ ای غریب کرے بچہ نہ پیدا ہوا تھا اس کماظ سے عبداللہ ای مباجرین کی جماعت میں پہلے بچہ ہیں جوارض حبشہ میں پیدا ہوئے۔

کے چیش نیبر کے زمانہ میں جعفر حبشہ کے مدینہ آئے اس وقت عبداللہ کی عمر سات ہرس کی تھی۔عبداللہ بن ذہبر بھی ان ہی کے ہم وصف (بید نی مباجر کے پہلے بچے ہیں) اور ہم سن تھے۔ آخضرت چھاڑنے ان دونوں کمن معاہبوں ہے مسکرا کربیعت کی تا۔ حبشہ کی واپسی کے پچھ ہی دنوں بعد حضرت جعفر سے نے غروہ موتہ میں جام شہادت ہیا۔ آنخضرت الظا کو بخت قانق ہوااور عبداللہ کی صغرتی اور تیسی کی وجہ سے ان پرغیر معمولی شفقت فرمانے گئے۔ ای زبانہ میں فرمایا کہ عبداللہ خلقاً اور خلقاً بچھ سے مشابہ ہیں اور ان کا ہاتھ پکڑ کر دعا کی کہ ''خدایا ان کو جعفر کے گھر کا صحیح جانشین بنا اور ان کی بیعت میں برکت عطافر ما ، اور میں دنیا اور آخرت دونوں میں آل جعفر کا دلی ہوں'' کے۔

آنخضرت ﷺ برطرح ہے بیٹیم عبدالله کی دلدی فرماتے تھے۔ایک مرتبہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے آنخضرت ﷺ ادھرے گذرے تو ان کواٹھا کراپنے ساتھ سواری پر بٹھا لیا گے۔اس شفقت کے ساتھ عبداللہ رسول اللہ ﷺ کے دامنِ عاطفت میں پرورش پاتے رہان کا دمواں سال تھا کشفتی بابا کا سایہ شفقت سرے اُٹھ گیا۔

عبد مرتضوی : فلقائے ثلثہ کے زمانہ میں عبداللہ کا سے اس لئے کہیں نظر نہیں آئے۔ جنگ صفین میں اپنے دوسرے اہلِ خاندان کے ساتھ اپنے بچاحفرت علی " کے ساتھ تھے اور ان کی حمایت میں شامی فوج سے لڑے "۔ التوائے جنگ کے عبد نامہ پر حفرت علی " کی جانب سے شاہد تھے۔ ابن کم نے جب حفرت علی " کوشہید کیا تو ان کے قصاص میں عبداللہ ہی نے ان کے ہاتھ ماؤں کائے کر بدایا تھا "۔

خفرت عبدالله اورمعاوية:

گوعبداللہ آمیر معاویہ کے نخالف تھے اور حضرت علی " کی تمایت میں ان سے لڑے تھے لیکن امیر نے اس کا کوئی نا گوارا تر نہیں لیا تھا اور عبداللہ کو بہت مانے تھے اور ہمیشدان کے ساتھ سلوک کرتے رہتے تھے عبداللہ آئکٹر ان کے پاس جایا کرتے تھے امیر معادیثان کی بزی خاطروتو اضع کرتے تھے اور نفتہ وہنس دے کرواہس کرتے تھے بعض بعض مرتبہ ایک ایک مشت لا کھول کی قم ان کو دے دی۔

امیر معاوی کی بیوی فاختہ کوعبداللہ ترامیر کی بینوازشیں بخت ناپند تھیں اوروہ آئیس عبداللہ متع برگشتہ کرنے کے لئے عبداللہ کی عیب جوئی میں گلی رہتی تھیں عبداللہ بھی بھی گاناس لیا کرتے تھے۔

لِ متدرک حاکم \_جلدا مِس ۵۲۷ ت اخبارالقوال مِس ۱۹۱ س الیناً مِس ۲۲۸ س متدرک حاکم \_جلدام مِس ۵۷۷ هم متدرک حاکم \_جلدام مِس ۵۷۷

> مقیم الی ان یعث الله خلقه لقاء ک لایرجی وانت قریب جب تک فدا بی محلق کودو باره زنده کرے آرام تے قرش میم مواکر چتم بهت قریب مو کیکن تم علاقات کی کو اُسینیس

تزید بلی فی کل یوم ولیلة و تنسی کما تبلی وانت حبیب
تم شاندیم شخی جاتے ہواور جی قدر شخی جاتے ہو بھولتے جاتے ہو مالا تکرتم محبوب ہو
فضل و کمال: آخضرت کا کی وفات کے وقت عبداللہ بہت کمن تصان کی عمروس سال سے
زیادہ نہتی تا ہم ہروقت کے ساتھ کی وجہ سے آپ کا کی چندا حادیث ان کے حافظ میں محفوظ روگئی
تعیس جوحدیثوں کی کم ابول میں موجود میں ان میں سے دوشنق علیہ ہیں۔ آملیل اسحاق محادیہ عود اسمان میں نہیں ان میں ان میں اسلام کر ہوت کے اس سے دوایت کی ہے گئے۔
اخلاق : اور گذر چکا ہے کہ تخضرت کا ان سے دوایت کی ہے گئے۔
اخلاق : اور گذر چکا ہے کہ تخضرت کا اسماد گیا تھدین تی ہے۔ آبان ان کی تدفین کے وقت میں سے دوایت کی تعید اللہ مور اللہ اور میں تا کہ وقت ہی اسال کی تدفین کے وقت

ان کے بیادصاف گنا تا تھا۔ خدا کی شم تم بہترین آ دمی تھے۔ تم میں کسی شم کا شرندتھا، تم شریف تھے تم صلہ دمی کرتے تھے بتم نیک تھے <sup>ک</sup>ے علامہ ابن عبدالبر لکھتے ہیں کہ عبداللہ کی کم انفس ، فیاض ، خوش طبع ، خوش خلق ،عفیف ، یاک دامن اور تنی تھے <sup>ک</sup>ے۔

فیاضی : ان تمام اوصاف میں فیاضی اور سخاوت کا وصف بہت غالب تھا۔ سے چشی اور دریاد لی ان کے خمیر میں داخل تھی۔ زمانۂ اسلام میں جزیرۃ العرب میں دس فیاض مشہور تھے۔ عبداللّٰدُ اُن میں بھی سب سے زیادہ فیاض تھے اور ان کی فیاضی کو کوئی نہ بھنی سکتا تھا۔ ایک مرتبہ ان کی غیر معتدل فیاضی پر کسی نے ٹو کا تو جواب دیا خدائے میری ایک عادت ڈال دی ہے میں نے اس عادت کے مطابق دومروں کو بھی عادی بنادیا ہے مجھے کوڈر ہے کہ آگر میں ہے عادت ڈال دی ہے میں فرد انجھے دینا بھوڑ دیے گائے۔

ایک مرتبہ ایک جیش نے ان کی مدح میں اشعار کیاس کے صلامیں انہوں نے اس کو بہت سے اونٹ ، گھوڑے ، کیٹر سے اور درہم دینار دیئے ۔ کس نے کہا پیسٹی استے انعام واکرام کاستحق نہ تھا۔ جواب دیا اگر وہ سیاہ ہے تو اس کے بال سید ہو چکے ہیں اس نے جو کچھ کہا ہے اس کے لحاظ ہے وہ اس سے بھی زیاد و کاستحق ہے جو کچھ میں نے اسے دیا ہے وہ کچی دن میں ختم ہو بائے گااور اس نے جو مدح کی ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گی ہے۔

انیک مرتبه تا جرشکر لے کریدین آئے۔اس وقت بازار مرد تھا تاجروں کو گھاتا آیا ،عبداللہ آئے۔ تھم دیا کہ سب شکرخرید کرلوگول میں تقسیم کر دیا جائے تھے۔

یزید نے اپنے عہد حکومت میں ان کو بہت بڑی رقم بھیجی انہوں نے ای وقت کھڑ ہے۔
کھڑے کل رقم مدینہ والوں میں تقسیم کر دی اور ایک حب بھی گھرند آنے دیا۔عبداللہ ابن قیس نے
اس شعر میں

وما کنت الا کالا غرابن جعفو رای المال لایبقی فا بقی له ذکر ا تم اس معزز این جعفر کی طرح ہوجس نے جھا کہ ال فنا ہوجائے گااور اس کا اگر فیر باتی روجائے گا ای واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے ۔۔۔

زیاد بن اعجم پانچ مرتبدان کے پاس دتیوں میں امداد کے لئے آیا انہوں نے پانچوں مرتبدان کی طرف سے دیت اداکی اس نے ان اشعار میں اپنی منت پذیری کا اظہار کیا گئے۔

إ اسدالغاب جلده ص ٢٥ استيعاب جلداول ص ٢٥٥ سير التيماب جلداول س ٢٥٥ سير المنتاب عبد الله على ٢٥٥ سير ١٩٥٥ من ١٥٠٥ سير البينا عبد المنتاب من المنتاب ال

مالناه الجزيل فما تدكا واعطى فوق منيتنا دزادا أم في منيتنا دراس عبر المال المال المال المال المال ألم عدنا فاحسن ثم عدت له فعادا الاس في المال ألم أدر بب بب من كياس كياس في المال ألم أماد دكيا مي في درال في المن في المال ألم المال ألم المال المال

ان غلط بخشیوں کی وجہ ہے اکثر مقروض رہتے تھے چنانچے حضرت زبیر بن معوام کے ہی الکی کے مقرت زبیر بن معوام کے ہی لاکی کے مقرت زبیر نے خشرت زبیر کی شبادت کے بعدان کے صاحبزاد سے عبداللہ بان زبیر کے مشباد سے مصروف ہے کہا کہ والد کی یادواشتون میں وس لاکھ کا قرض تمہار سے ذمہ ہے انہوں نے کہا ہاں بالکا صحیح ہے میں ہروفت اداکرنے کے لئے نیاز بوں جب جا ہے لوگ

ناچائز آرد فی سے پر ہیز: کیکن ان کثیر افراجات اور غیر محدود فیاضیوں کے بادجود ہمی ناچائز آرد فی سے پر ہیز: کیکن ان کثیر افراجات اور غیر محدود فیاضیوں کے بادجود ہمی ناچائز مال کا ایک حبہ بھی نہ لیتے تھے اور رشوت کی ہری بری رقبوں کو محکرا دیے تھے، ایک مرتبہ دی مایا قبل محضرت علی کے پاس گفتگو کرنے کے لئے بھیجا، ان کی وساطت سے زمینداروں کے موافق فیصلہ ہوگیا۔ اس صلہ میں انہوں نے بالیس بزار کی رقم پیش کی عبداللہ شنے اس کے قبول کرنے سے انکار کردیا، اور کہا میں بھلائی کو فروخت نہیں کرتا ہے۔

## (٤٦) خطرت عبداللد بن الي حدرد

نام ونسب : عبدالله نام الوجح كنيت بنب نامديد = : عبدالله بن ابي صدر دبن عميرين ابي سلامدا بن سعد بن حساب بن حادث بن عنبس بن بواذ بن اسلم اللهي و سلام وغر واست : المرح ك بهلكى وقت مشرف باسلام بوئ وسلح حديد يدين آخضرت عنه كم اسلام وغر واست : المرح ك بهلكى وقت مشرك به وقد رب عن ما لك بن وف نعرى ك ك به مرك ب عن برد بولى هي مسلام كي خدمت ان عى كربرد بولى هي رمضان م ح مي

آخضرت على في حضرت الوقادة الصارى كوزيرامادت جوسريطن اضم روانه كيا تقالاس من عبدالله من تقطيع من المنظم من المنظم المنظم

وفات : اعص ١٨ مال كاعرض وفات ياكى ع

معاش کی تنگی : حفرت عبدالله معاش کی جانب سے بہت غیر مطمئن تھے ، یوی حسرت اور تنگدی سے ندگی بسر ہوتی تھی ، ایک یہودی کے چارا ادر ہم کے قرض دار تھے ، یہ تقیر رقم بھی ادا نہ کر سکتے تھے ، یہودی نے تعماللہ کو تکم دیا کہ اس کا قرض ادا کرولیکن ان کے امکان میں کچھ نہ تھا اس لئے معذرت کی ۔ آب بھٹ نے دوبارہ تاکید کی ، پھرعبداللہ نے تنگدی کا عذر کیا ، کہا میں نے آس سے کہدو ہے ، کدرسول اللہ بھٹ محررتا کید فرما جے تھے اس لیے میداللہ شکا مکر رتاکید فرما بھے تھے اس لیے عبداللہ شکا مکر رتاکید فرما بھے تھے اس لیے عبداللہ شکا مکر رتاکید فرما بھے تھے اس لیے عبداللہ شکا عردتاکید فرما بھے تھے اس لیے عبداللہ شکا عادر کے کرقرض اداکیا ہے۔

## (22) خفرت عبدالله بن زبعري

تام ونسب : عبدالله نام،باپ کانام زبری تعابسب نامدیه ب : عبدالله بن زبعری بن قیس بن عدی بن مهم،بن عمرو بن مصیض قرش مهی \_

اسلام سے بہلے : قبول اسلام سے پہلے عبداللہ اسلام اور پیغیراسلام کے لئے کا زرومال ان کی آفیت وطاقت، ان کی شاعری اور زبان آوری سب مسلمانوں کی ایڈ ارسانی کے لئے دفت تھی ۔ قریش کے بڑے آتش بیان شاعر تھے اس کا معرف آنخضرت بھائی جو تھی ہے اس کا جواب دیا ہے۔ مشرک مقولین کا نہا بیت زبروست مرشہ کہا تھا، حضرت حسان بن ثابت نے اس کا جواب دیا ہے۔ اسلام کا جھاٹو ٹا تو عبداللہ اور ہیر بن وہب نجران بھاگ موقع سے عبداللہ کے عبداللہ حسان بن ثابت پر بہت سے وار کر بھی سے بعبداللہ کے فرار پر آئیس بدلہ لینے کا موقع ملاجنا نے آئیوں نے سیشعر کہا :

ا این سعد حدمفازی می ۹۲ مع اسدالغار بطوس می ۱۵ حضرت عبداللہ فضر نے ساتو نجران سے لوٹ آئے اور آ حضرت بھٹا کی خدمت میں صاضر ہوکر مشرف باسلام ہوگئے گذشتہ نظاوں پر خت نادم وشر سار تھے۔ آنخضرت بھٹا سے ان کی معانی جائی آپ بھٹا نے معان کر دیا اور اب وہی زبان جو کامر شہادت پڑھنے کے اس تیرونشتر کی طرح مسلمانوں کے دلوں پر جو کے چرکے کا گئی بنعت رسول بھٹا کے مجول برسانے گئی تمام ادباب سیر نے ان کے نعتیا شعار کی جو برب ہم طوالت کے خیال سے انہیں قلم انداز کرتے ہیں۔ حافظ ابن ججر کے مطابق آنخضرت بھٹا نے نعت کے صلے جی ہم طوالت کے خیال سے انہیں قلم انداز کرتے ہیں۔ حافظ ابن ججر کے مطابق آنخضرت بھٹا نے نعت کے صلہ میں ایک حلہ بھی مرحت فرمایا تھا۔

غر وات : قبول اسلام کے بعد متعد دغر وات میں شریک ہوئے ،اور جہاد فی سبیل اللہ کا شرف عاصل کیا <sup>ک</sup>۔

وفات : وفات کے بارے میں ارباب سرخاموش ہیں۔

#### (۷۸) خطرت عبداللدين أزمعه

اسلام : عبداللہ کا اسلام کا زیانہ تعین نہیں غالبا (فیج کے کھے دنوں قبل یاس کے بعد مشرف باسلام ہوئے۔ عبداللہ کا نائہ تعین نہیں غالبا (فیج سے ماس شدے کا شائہ نبوی پھلا ہیں باسلام ہوئے۔ عبداللہ کا شائہ نبوی ہوئی ہیں ہے آپ کے مرض الموت بہت آیا جا یا کرتے تھے۔ آنحضرت کھی وفات کے بعد مدین میں تھے آپ کے مرض الموت میں حضرت ابو بکر طکی فیر حاضری میں انہوں نے معنرت عمر سے نماز پڑھانے کی درخواست کی تھی ہے۔

و فات : ٢٥٥ من جنگ داريايزيد كے عہد حكومت بش حره كے داقعہ من مارے گئے <sup>هي</sup> كئ اولا ديں تعيس ان ميں سے كثير بن عبد اللہ اوريزيد بن عبد اللہ حره كے داقعہ من كام آئے۔

ع اصابة كرة عبدالله بن زبرى واستيعاب جلداول ص ٣١٤ ع استيعاب جلداول ص ٣١٤ على الله الله عبد الله الله عبد الله

فضل و کمال : فضل و کمال کے لحاظ ہے کوئی لائق ذکر شخصیت ندر کھتے تھے لیکن کا شاخہ نبوی ﷺ کی آمدورفت کی وجہ سے چند حدیثیں ان کے کانوں میں پڑی روگئی تھیں اس لیے ان کی مرویات سے حدیث کی کتابیں بیس مالی نہیں ہیں، ان میں ایک حدیث شفق علیہ ہے۔ عردہ بن زبیر ، اور ابو بکر بن عبد الرحمٰن شخے ان سے رواجت کی ہے ۔۔

### (29) خطرت عبدالله بن عامر

نام ونسب: عبدالله نام ،باپ کانام عامر تھا،نسب نامدیہ عبدالله کشفرت عبان کریز بن رہید بن مہیب بن عبد شمس بن عبد مناف بن صی قرشی عشمی عبدالله کشفرت عبان کے قربی بھائی تھے۔
پیدائش: ان کی پیدائش کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ایک روایت یہ ہے کہ اپ والد عام کے اسلام کے بعد جو فتح کہ کے زمانہ میں ، جوا تولد ہوئے کے اس صورت میں اُن کی پیدائش کے اسلام کے بعد جو فتح کہ کہ کے زمانہ میں ، جوا تولد ہوئے کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ججرت کے ابتدائی برسوں میں بیدا ہو بھے تھے، تمام ارباب تاریخ کا بیان ہے کہ عبداللہ عبدعثان میں بیدا ہو بھے تھے، تمام ارباب تاریخ کا بیان ہے کہ عبداللہ عبدعثان میں بیدا ہوئے ہے۔ اس حساب سے ان کی پیدائش سم میں یا وہ سے یا وہ بھی روایت زیادہ شمیر ہوئے ہے۔ اس حساب سے ان کی پیدائش سم میں وایت زیادہ شمیر ہوئے ہے۔

بہر حال مدینہ وہ بچین میں آئے اور حصول برکت کے لے آنخضرت بھی کی خدمت میں پیش کئے گئے ، آپ میں ان کے مند میں لعاب وہن ڈال کر دعا فر مائی ۔ یہاس آب حیوان کو گھوٹ گئے آنخضرت میں نے فرمایا ''یم متی'' سیراب کرنے والا ہوگا ''

عبدعثمانی : شخین کے پورے عبداور حفرت عثان کے بتدائی زمانیس کم من شخال لئے اس عبدکا کوئی واقعہ قابل ذکر نہیں ہے۔ 19 ہے ہیں حفرت عثان ٹے انہیں بھر وکاعال بنایا گوال وقت ان کی عمر مال سے زیادہ نھی کیکن بڑے دوسلہ منداور بہادر شخال لئے بھر وکی زمام حکومت ان کے ہاتھ میں آتے ہی جم میں فقو صات کا درواز وکھل گیا۔ ای سنہ میں انہوں نے ایران کے غیر مقبوضہ علاقوں کی طرف پیش قدمی شروع کر دی اور سب سے پہلے اصطحے کو تنجیر کیا اس کے بعد جورکی طرف بڑھے۔ انہیں جورکی طرف متوجہ دکھے کر اصطحے کے باشندے باغی ہوگئے اور یہاں کے مسلمان حاکم کوئل کردیا جورکی والیسی طرف متوجہ دکھے کر اصطحے کے باشندے باغی ہوگئے اور یہاں کے مسلمان حاکم کوئل کردیا جورکی والیسی

لے تہذیب الکمال ص ۱۹۸ واستیعاب بطداول ص ۲۹۷ ع تہذیب انتہذیب بطیدہ \_ تذکر وعبداللہ بن عامر " سے متدرک حاکم بے جاری سے ۲۳۹

کے بعد عبداللہ نے اصطحر کو مطیح بنایا۔ اصطحر کے بعد کاربان اور قیشجان فتح کیا کے کرمان کا علاقہ ان ہی کے زیر امارت تنجیر ہوا۔ ۲۲ھ میں ابن عامر نے خراسان پر فوج کئی کی اور مختلف حصوں پر علیحدہ علیحدہ آدی مقرد کئے چنا نچہ احف بن قیس کو قہتا ن پر مامور کیا۔ انہوں نے ترکوں سے مقابلہ کر کے باختلاف روایت بزور شمشیر فتح کیایا ترکوں نے ابن عامر کے پاس آکر سلح کرئی۔ یزید جرشی کو فیشا بور کے علاقہ رستاتی زام بر بھیجا انہوں نے ستاتی زام ، باخر زاور جوبن پر قضہ کیا سود بن کلاؤم کو فیشا بور کے ایک اور رستاتی بہت پر مامور کیا تھا۔ بیاس معرکہ میں شہید ہوئے اور ان کے قائم مقام ادھم بن کلاؤم نے بہتی فتح کرلیا۔

ایک طرف ابن عامر نے ان لوگوں کو تعین کیا تھادومری طرف خود برسر پیکار تھے چانچوہ بست ، اہمبند ، روخ ، زادہ ، خواف ، اسرائن اور ارغیان وغیرہ فتح کرتے ، ہوئے نیشا پور کے پایہ تخت ابر شہر تک بی بی ایک حصہ کے ابر شہر تک ایک حصہ کے محافظوں نے امان کے کرراتوں رات مسلمانوں کو شہر میں واخل کر دیالیکن شہر کا مرزبان ایک جماعت کے ساتھ قلعہ بند ہو گیا گریہ بھی زیادہ ونوں تک استقلال نہ دکھا سکا اور بان بخش کرا کے باختلاف دوایت و کا اکھیا سات لاکھ در جم سالانہ پر سلح کرئی۔

پایئتنت توسی خیار دواندگیا۔
انہوں نے اس کوفتح کرلیا اور نساء کے فرمان دوا نے تین لا کھ دوہم پر سلح کر لی۔ ان فقو حات نے قرب و جوار کے دوساء کو مرعوب کردیا چنا نچوا بیورو کے حاکم ہمند نے خود آکریا عبداللہ بن خازم کی کوشش سے جوار کے دوساء کو مرعوب کردیا چنا نچوا بیورو کے حاکم ہمند نے خود آکریا عبداللہ بن خازم کو کوشش سے چار لا کھ پر سلح کر لی، اس سے ابن عامر کا حوصلہ اور بر حمااور انہوں نے عبداللہ بن خازم کو کرخس رواند کیا اور بورا مرخس کا افراد ہوں نے جاکر اہلی مرخس کا مقابلہ کیا۔ یہاں کے مرزبان ذاود دیر نے بھی صلح کر لی اور بورا مرخس کا علاقہ زیر تکلین ہوگیا۔ مرخس کی تخیر کے بعد ابن خازم نے بر ید بن سالم کو کیف اور جینے دواند کیا، برزید نے دونوں مقا مات فتح کئے اور طوس کے مرزبان کنا ز تک نے ابن عامر کے پاس آگر کا کھ در جم مرسلح کرلی۔

اس سلسلہ کی تحمیل کے بعد این عامر نے اوس بن تغلبہ کی سرکردگی میں ایک فوج ہرا ہ روانہ کی۔ ہرا ہ کے فرمان رواکواس کی خبر ہوئی تو وہ خود این عامر کے پاس پہنچااور ہرا ہ بادغیس اور بوشنخ کے لئے جزیردے کرصلح کرلی البتہ اس علاقہ کے دومقام طاغون اور باغون اس صلح نامہ میں داخل شہتھے کونکدیددونوں بردر ششیر فتح ہو چکے تھے۔ ایک روایت یہ ہے کدابن عامر نے بنفس نفیس ہرا ہ برتملہ کیا تقالیکن اس رہائے۔ کی رویے بھی آخر میں مرز بان سے سلح کر کی تھی۔

ان بڑے بڑے فر مانروائو کی مصالحت کو دیکھ کرمر دشا بجہان کے مرزبان نے بھی این عامرے ملح کی درخواست کی ۔ انہوں نے حاتم بن نعمان کو عقد مصالحت کے لئے بھیجااور ۱۳۲۷ کھ پر مسلح مطبع ہوا۔ صرف نہج برزبردی قبضہ کیا گیا تھا۔

مرو کے بعد ابن عام نے احنف بن قیس کو طخار ستان روانہ کیا انہوں نے مروالروز کے ایک قلعہ کو جو بعد میں قصرِ احنف کے نام سے مشہور ہوا ، محاصرہ کیا۔ اس کے متعلق ایک بہت بڑا پر گرشق الجر ذھا یہاں کے باشندوں نے بھی پورے پرگنہ پر الاکھدے کرصلے کر لی۔ اس سلح کے بعد احنف نے اصل شہر مروالروز کا محاصرہ کیا یہاں کے باشندوں نے شروع میں نہایت تخت مقابلہ کیالیکن انجام کار فکلست کھا کرمروالروز کے قلعہ میں بنا لینے پر مجور ہو گئے۔ بیصورت دیکھ کر یہاں کے مروز بان نے ۱۰ ہزار پر سلح کر لی مروالروز کی فتح کی تفصیلات میں بہت اختلاف ہیں لیکن نتیجہ سب کا احنف کی کا میا بی ہے۔ مروالروز کو لینے کے بعد احنف لوٹے تو معلوم ہوا کہ خافین جوز جان میں جمع ہیں انہوں نے اقرع بن حال ہیں جمع ہیں انہوں نے طالقان اور فاریا ہوگئے کہ بعد احنف کی طالقان اور فاریا ہوگئے کر کے بلغ نہ نے ہمیا۔ اقرع نے جوز جان کو فتح کیا اس کے بعد احنف، طالقان اور فاریا ہوگئے کر کے بلغ بہتے ، ہمل بلغ نے ہمیا۔ اقرع نے جوز جان کو فتح کیا اس کے بعد احنف، طالقان اور فاریا ہوگئے کر کے بلغ بہتے ، ہمل بلغ نے ہمیاے الکرع پر سلم کر لی۔

جب ابن عامر نیشا پورکو فتح کرتے ہوئے نہ جیون کے اس پارتک پہنچ مکے اور مادراء النہر کے باشندوں کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے چیش قدی کر کے صلح کرلی بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن عمر نے مادراء النہر کے علاقہ کو عبور کر کے خود ہر جرمقام پر جا کر عقد مصالحت منعقد کیا اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مادراء النہر والول نے خود آ کرمصالحت کی ۔ اس مصالحت میں بیشار مولیثی ، لونڈی ، غلام اور کیڑے ملے ۔ ما وراء النہر کے علاقہ کو مطبع بنانے کے بعد قیس بن شیم کو اپنا قائم مقام بنا کردارا لخلافہ لوث آئے ۔

معنر شعبداللہ بن عامر کی نتوحات کا رقبہ نہایت وسی ہے۔ ایران کے غیر مفتو حد علاقوں سے گئر منتو حد علاقوں سے کے کرخراسان اور ماورا والنہ تک کا علاقہ سب ان ہی کی زیر قیادت زیر نگین ہوا۔ علامہ ابن عبدالبر کھتے ہیں کہ اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ عبداللہ نے اطراف فارس خراسان کا بورا علاقہ ، اصفہان ،حلوان اور کر مان فتح کمیا ہے۔ ان فہ کورہ مقامات کے علاوہ ہجستان اور غرنہ بھی ان ہی کے

ل يتمام حالات فقر البلدان بلاذري ص ١٥٠ تا ١٥٠ سعم عما ما خوذي ... ي استيعاب وبلداول عص ٢٨٥

زیرا ادات افتی ہوئے کے فرض عمد علی فی شرقی مغتوحات کا پیشتر حصران بی نے زیر کھین کیا۔ رقح شکر انہ : ان فتوحات کے بعد تج شکراندادا کیا پھر کمہ سے مدین آئے اور مالی نئیمت کا براحصہ مہاجرین وافساری تقلیم کیا۔ اس کا اہلی مدینہ پر برااثر پڑا این فرائف سے سبکدوش ہوکر پھراپے دارائکومت بعر وآئے ہے۔

جنگ جمل : حفرت عنان فی شهادت تک اپ فرائض معی ادا کرتے رہے۔ حفرت عنان فی شہادت کا حادث ایسا الم انگیز تھا کہ غیر متعلق اشخاص تک اس سے خت مناثر تھے اور عبداللہ تو ان کے عزیز قریب تھے اس لئے دو اس حادثہ کی فہراور بدائن کے حالات من کر بیت المال کا دو بید لے کر مکہ چلے گئے۔ یہال حفرت طلحہ فن محفرت ذبیر فن اور حفرت عائش صدیقہ فت سے ملاقات ہوئی۔ یہ لوگ حفرت منان فی میت سے شام جائے کا قصد کر رہے تھے۔ این عام نے کہا آپ لوگ میرے ساتھ بھر و چلے دو دولت مند شہر ہو ہال مددکار بھی بلیس می دو بیر سے ان کی میں۔ ان کی دولت مند شہر ہو ہال مددکار بھی بلیس می دو بیر سے ان از اس بھی ہیں۔ ان کی دولت مند شہر ہو ہال من میں شروع سے آخر تک ماتھ در سے اس جنگ ہیں تی تھیں، میں شروع سے آخر تک ماتھ در سے اس جنگ ہیں تی تھیں، کی اُقیاف اور الفساد کی کما ان می کے ہاتھوں میں تھی گئے۔

کے بعد میرا یہ بیام پہنچادہ کدان کواپی ذات اوراپی جماعت کی تم کدہ وجنگ لمق کردیں۔ان کا یہ افسوں کارگر : و کیا۔ حضرت حسن "کے ساتھی یہ بیام کن کر جنگ سے جیجیے بٹنے گئے۔ حضرت حسن " نی مساتھی یہ بیام کن کر جنگ سے جیجیے بٹنے گئے۔ حضرت حسن " نی مساتھ وی کیا تو وہ پھر بدائن اوٹ آئے۔اس کے بعد عبداللہ نے بدائن کا محاصرہ کر لیا حضرت حسن " پہلے بی سے کشت و خوان سے برداشتہ خاطر تھا ہے ساتھیوں کی کمزوری دی کھی کر چند شرائط پرامیر معادیہ کے جن میں خلافت سے دست بردار ہوئے۔ابن عامر نے بیشر طیس امیر معادیہ آئے پاس بھوادیں انہوں نے تمام شرطیس معاور کر لیس ا

بھرہ کی ولایت : حضرت حسن کی دست برداری کے بعد جب مراق بھی امیر معاویہ کے بعنہ میں آگیااور انہوں نے جدیدا تظامات کے سلسلہ میں کی ویبال کا گورنر بنانا چاہا تو عبداللہ بن ماائر فی آگیااور انہوں نے جدیدا تظامات کے سلسلہ میں کی ویبال کا گورنر بنانا چاہا تو وہ سب ضائع نے کہا بھر وہ میں مرابہت مال ومتاع ہے آگر میر ے علاوہ کوئی دوسرا عائل بنایا جائے گا تو وہ سب ضائع بوجائے گا چنا نچہ معاویہ نے ان عی کو عائل بنایا اور سدو بارہ تمن سال تک یبال کے عائل رہے بھر معزول کرونے مجلے گا۔

وفات : معزول كا بعدمديد علم آئے- باختلاف روايت هه على ٥٨ مين يبين وفات يائى "

نتمول: عبدالله بن نائم قریش کے بزے صاحب نروت اشخاص میں تھے۔ یینکڑوں فتوحات ماصل کیس ان میں مال نئیمت کا پانچواں جسامآر ہا۔ دومرتبہ بھر و کے گورٹر ہوئے۔ اس میں کافی دولت بیدا کی ان کا اوکھوں رو بیدین آلف کا موں میں انگا ہُ واقتما اس کے مطاوہ مکہ کے قرب و جوار میں باغات اورزمینیں تھی جم۔

ع اخبارالقوال ۱۳۳۰،۲۳۰ ع اسدالغاب جلاس ۱۹۳۰ س تبدّ يب اجبد يس ۱۹۳۰ م ۱۳۵۰ م ۱۳۵۰ م ۱۳۵۰ م ۱۳۵۰ م ۱۳۵۰ م ۱۳۵۰ م مع اسدالغاب جلاس ۱۹۲۰ هم اسدالغاب جلاس ۱۹۲۰ م ایشان مع اعتمال جلاس ۱۳۵۸

الفاظ شی عبداللہ کی آمدی اطلاع دی کے تمہارے پاس قریش کا ایک معزز نو جوان آر ہاہے جوتم میں اس طرح ( ہاتھوں سے بتاکر ) رویہ پیسے برسائے گائے۔

انتظامی قابلیت : گوعبدالله بن عامر فدیمی علوم میں کوئی پارنیمیں رکھتے تھے، کین انتظامی امور میں بڑا ملکہ تھا، دہ جہال گیری کے ساتھ جہا نداریھی تھے انہوں نے اپنے زمانہ حکومت میں رعایا کے آرام وآسائش کے لئے بھرہ میں نہر کھدوائی اور بہت سے مکانات فرید کر بازار بنوایا کے اس کے علاوہ اور بہت سے رفاہ عام کے کام کے خصوصاً عرب کی خشک سرز مین میں بکشرت پائی روان کیا، عرفات میں جہاں گئے ہوئی تھی، عبداللہ نے بڑے بڑے بوے حوض اور تالاب بنواکران میں نہروں میں جانی اتادا سے عرفات کے علاوہ مختلف مقامات پر بکشرت کویں کھدوائے وقعہ اباد نبی الاد ض کئیرہ قبیاً اس چیش گوئی کا اثر تھا کہ یہ دستی "میراب کرنے والا ہوگا کے۔

# (۸۰) حضرت عبدالله بن تقعبرتهم

ماً هم ونسب من عبدالله في من ووالبجادين لقب ،نسب نامه بيه بي عبدالله بن عبدتهم بن عفيف بن تيم بن عدى بن تعليه بن سعد بن عدى بن عثمان بن عمرو

اسلام : باپ کاسامیہ بجین ہی ہل سرے اُٹھ گیا ، بیجانے بڑے الف و محبت ہے پرورش کی ، ٹو نے ہوئے ، ولوں ہیں قبول تن کا مادہ زیادہ ہوتا ہے ، اس کے عبداللہ کا دل جس ہیں قبیبی نے بہت گداز بیدا کردیا تھا ، ہوش سنجا لئے ہی اسلام ہے متاثر ہوگیا ، بیچا کافر شے آئیس جب معلوم ہوا کہ بھیتے نے ٹھ کا فر ہے انتقا ، کوش سنجا گئے ہی اسلام ہے متاثر ہوگیا ، بیچا کا فر شے آئیس جب معلوم ہوا کہ بھیتے نے ٹھ کا دین فر بہب اختیا رکرلیا تو جو بچھ دیا لیا ہے سب جھین لونگا مگر جس دل میں ایمان کی دولت بھر چکی تھی ، وہ دینوی موفر فرات کو کیا ، وھیان میں لاسکیا تھا عبداللہ نے کہااگر ایسا ہوتہ میں مملیان ہوں میہ ب با کا نہ جو اب من کر بیچا نے جو بچھ دیا تھا ، سب واپس لے لیا ، حق کہ بدن کے کپڑے تک اثر والیے ، عبداللہ ای مالت میں مال کے پاس پنچے ، مال کی مامتا ہے اس حالت میں نہ دیکھا گیا ایک جا درتھی ، اس کے دوکل ہے با کا نہ جو اب کا نہ ہوں نے ایک کا تہ بند بنایا اور ایک کی چا درا عز ہا قربا ہے نا تہ دوکل جا درا نظر کے بعد دوسی معمول دسول اللہ ہے سب مصافحہ کرنے اور آئے ضرت بھی کے ساتھ نماز پڑھی نماز کے بعد حسب معمول دسول اللہ ہے سب مصافحہ کرنے اور آئے والوں پر نظریں دوڑ انے گے ،عبداللہ پر نظر میں دوڑ انے گے ،عبداللہ پر نظریں دوڑ انے گے ،عبداللہ پر نظر میں دوڑ انے گے ،عبداللہ پر نظر کے دورا ہے کہ انہوں کیا تھا ، میا کہ میں میں میں میں میں میں میں میں میں کے ایک کو انہوں کو نظر میں دوڑ انے گے ،عبداللہ پر نظر کے دورا کے گے دورا کے دورا ک

ا، طبری ولایت عبدالله بن عام به ۲۰۰ اسد الغاب جلد اسم ۱۹۲۰ سے ابیشا۔ سے متدرک حاتم رجلد

پڑی پوچھاتم کون ہو؟ عرض کی عبدالعزیٰ فرمایاتم عبدالله ذوالبجادین (دوچادروں والے) ہوہتم میرے دروازہ پررہا کروآستانہ نبوی ﷺ کی دربانی سے بڑھ کر کیا شرف ہوسکتا ہے چنانچے عبداللہ باب نبوی ﷺ پررہنے سکے،اور جنب تک زندور ہے درکی دربانی نہ چھوٹی ہے۔

وفات : هجه بین آخضرت بین کے ساتھ عُروہ وہ توک میں گئے وقت آخرہ و چکا تھا، معمولی بیار پڑ کر تبوک کے شکر گاہ میں وفات یا گئے ، خود آقائے نامدار پین نے صدیق آ کبر اور قاروق آعظم کے ساتھ ال کر دات کی تاریخی میں مشعل جلا کر قبر کھودی اور اپنے دست مبارک سے عبداللہ کی ایاش قبر میں اتار کر دعا فرمائی' خدایا میں اس سے داضی تھا تو بھی رضامندی ظاہر فرما ، غرض آستان نبوی کا بیدر بان اس قابل رشک طریقہ پر سرکار دوعالم کا تھا کے ہاتھوں پیوند خاک ہوا ، اس واقعہ کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں ، کہ جھے عبداللہ کی موت پر اتنارشک آیا کہ ول۔ نہ کہا کاش ان کے بجائے میں مراہوتا گ

عبادت :عبدالله گاول سوزایمان اور گداز قلب چهکاجا تا تقا،اورآستان نبوی هیان کی پرسوز تهلیل و تنج اور تلاوت قرآن سے گونجا کرنا تھا ایک دن حضرت عمرؓ نے کہا کہ یارسول اللہ! پہر دیا کار معلوم ہوتا ہے فرمایا نہیں و دسوز قلب ر کھنے والوں میں ہیں <sup>س</sup>ے

# (۸۱) خضرت عبدالله بن مغفل مزنی

نام ونسب فعدالله نام، ابوسعيد كنيت، نسب نامديد بيع بدالله بن مغفل بن عبد بن عفيف بن سهم بن رسيد بن عدى من الم

اسلام : عبدالله المصير على شرف باسلام موسع ، قبول اسلام كے بعد سب سے اول غزوہ صديب ميں شريك موسع ؟ ماور بيعت رضوان كاشرف حاصل كيا هـ \_

غر وات: خبیر میں بھی ہمر کاب تھے،اس غروہ کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں خیبر کے ماصرہ میں تھا کہ کی نے اوپر سے چر بی سے بھری ہوئی ایک تھیلی بھینکی، میں اٹھانے کے لئے بڑھا آنخضرت پیٹا کی نظر پڑگئی مجھاس پر بڑی ندامت اور شرمندگی ہوئی لا مے فتح کمہ میں بھی شریک تھاس غروہ کا،

ع سيرة ابن بشام \_جلده عن ١٣٥٥\_

۳۰ با مدالغا بدرجنو۳ می ۱۳۳. ۵ منداحدین مثبز در ۱۸ بی ۵۳ پ

إ المدانفاب جلد وص١٢٣

سم بخاری تماب النمیر باب قول افیها بعو نک نبخت الشجره \_ ۲. بخاری تماب المفازی باب فروه نیبر \_

بہ عینی شاہرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے فتح مکہ کے دن آنخضرت ﷺ کو اُوٹنی کے اوپر سوار سورہ ُ فتح تلاوت کرتے و یکھا اُ۔

"ولا علي الله بين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولواوا عينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون " (الترب ٩٢:٩)

"اور شان اوگوں پرکوئی الزام ہے کہ جب وہ تہارے پاس آئے کہتم ان . الله الله سواری کا تظام کروہ تم نے کہامیرے پاس کوئی واری فیس نے بیان کروہ اوٹ کے اور خرج نہ میسر آئے کہامیرے پاس کوئی واری فیس نے بیان کی آئیس اللہ کہار تھیں ''۔

بھر **ہ کا توطن** : تاحیات نبوی ﷺ مدینہ میں ہے۔ آپ بھٹے کی وفات کے بعد مدینے چھوڑ ویا۔ حضرت عمر ؓ نے جب بھر ہ آباد کرایا تو عبداللہ وسلمانوں کی تعلیم وتر بیت کے لیے بھر ہ بھیج دیا جہاں وہ آخر مُرتک مقیم رہے ''

عراق کی فوج کشی : عراق کی فوج کشی یم مجاہداند نزیک اوٹے خوزستان کے صدرمقام شوسر کی تیے ہے۔

م سرة المن بشام مطلوات الم المام مع المن معد مطلوك عند المراق الم

ا، مسلم بطلداول عن ۲۵۱مطبویهٔ مصر سع منداحدین خیل بلدی ص۵۴ ه مندرک حاکم بیلدتا می ۵۷۸

وفات : کافی عمر پانے کے بعد باختلاف دوایت وصی یا و و میں بھر ہیں مرض الموت میں مرض الموت میں مرض الموت میں مبتلا ہوئے دم آخراعزہ ہے وصیت کی کوشل کے آخری پانی میں کافور طانا اور کفن میں دوجاد ریں اور ایک تجمیعی ہوکہ درمول اللہ ہی کا کفن ایسانی تھا ۔ نہلا تے وقت صرف احباب ہوں رسول اللہ ہی کے صحابی غسل دیں جنازہ کے بیچھے آگ ندروش کی جائے۔ این زیاد (گورزبھرہ) جنازہ کی نماز میں شریک ندہو وفات کے بعد ان وصیتوں پر پورا پورا عمل کیا گیا۔ آنخضرت ہی کے اصحاب نے نہلایا، جنازہ گھرے اکمانو این زیاد انظار میں کھڑا تھا اس کوعبداللہ می دوست سنائی گئی۔ اے من کر تھوڑی دور جنازہ کی مشابعت کر کے گھر لوٹ گیا ۔ حسب وصیت آنخضرت ہی کے محابی جھڑت ابو برزہ انہائی گئی۔ ایک محابی جھڑت ابو برزہ انہائی گئی۔ ایک محابی جھڑت ابو برزہ انہائی گئی۔ ایک محابی جھڑت ابو برزہ انہائی گئی۔ ابو برزہ انہائی گئی۔ ابو برزہ انہائی گئی۔ کے بیکھڑت

اولاد : وفات کے بعد سات عاولادیں یادگارچھوڑیں عمر

فضل و کمال : قبول اسلام کے بعد کئی برس تک ذات نبوی النظام سے استفادہ کاموقع ملاتھا اس کے ان کی ۲۳ مردیات حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں ،ان میں ہے ۲ مشفق علیہ ہیں اورا یک میں امام سلم منفرد ہیں ہیں جمید بن ہلال ، جابت البنائی ،مطرب بن عبداللہ معاور بن قرہ ،عقبہ بن ،صببان ،حسن بھری سعید بن جبیر،عبداللہ بن بزیدہ آو فیرہ ان کے روائ میں ہیں ۔ گوعبداللہ بن بزیدہ قانو کی تروی میں ہیں ۔ گوعبداللہ کی مردیات کی تبعداد کم ہے لیکن ان کاعلمی اور تعلیمی تج بدزیادہ تھا چنا نچ حصرت عرائے دین جین اور ایک ہیں جس کے ایک بیات کی تھا ہے۔

بدعات سے نفرت : عبداللہ کو بدعت ہے خت نفرت تھی، جو چیز انہوں نے عبدرسالت علقہ اور عہد خلفاء میں نہیں دیکھی تھی اان کے علم میں نہیں اس کو کی طرح نہیں برداشت کر سکتے تھے، ان کے صاحب خالات میں اور کہ میں کہ ایک مرتب میں نے نماز میں اللہ جہر کے ساتھ پڑھی والد نے من لیا، جب میں نماز تمام کر چکا تو جھے ہما میٹا اسلام میں باتھی نہ بڑھاؤ ۔ میں نے رسول اللہ میں اللہ بھی اور بھی آور عثمان کے جھے نماز میں پڑھی ہیں، ان میں سے کوئی بھی بسم اللہ (بالجبر) نے ساتھ نماز نہیں شروع کرتا تھا۔ بیواقعہ بیان کر کے لاکے نے کہا میں نے والد سے زیادہ بدعات کو برا بچھنے والنہ بیں دیکھی کہا میں دیکھیا گھیں دیا تھا کہ برا بھی دو اللہ سے دالد سے زیادہ بدعات کو برا بچھنے والنہ بیں دیکھیا گھیا۔

ع این سعدرجلدی س ۱۸ ق ۱ سع اصابدرجلدی ۱۳۳۰ هر تهذیب الکمال می ۲۱۷ ۲ تبذیب الکمال رجلد ۱ س ۳۳ ۱۸ مندایرین مثبل رجلده رس ۵۵

ا مشدرک ما کم به جده میس ۵۷۸ هم القیعاب به جند ارض ۴۷۴ ...

## (۸۲) خطرت عبداللد بن وہب

نام ونسب : عبدالله نام ، باپ کانام وہب تھا، قبیل اسلم نے بہی تعلق رکھتے تھے۔

اسلام : این سعد کے زود یک فتح کہ سے پہلے کی وقت دولت اسلام ہے بہر وورہوئے۔

عمال کا قیام : قبول اسلام کے بعد کچھ دنوں آنخضرت والی کی فدمت میں رہے پھر عمان چلے العاص کے ، وفات نبوی فیلے کے وقت یہیں تھے۔ وفات کی فیر پاکر بیاور حبیب بن زیدمزنی دونوں عمرو بن العاص کے پاس چلے۔ راستہ میں میں کم الباس نے الن دونوں کو گرفار کر لیااورا پی نبوت موانی والعاص کے پاس چلے۔ راستہ میں میں کم الباس نے الن دونوں کو گرفار کر لیااورا پی نبوت موانی علی حبیب کوئل کر کے ال کے بدن کے علی حبیب نظر کے گئرے کر ڈالے۔ اس عبرت آئیز مرزاکود کھنے کے بعد بھی عبداللہ شرکے دل پر ہراس نہ طاری موااور بدستوراسلام پر قائم رہے۔ مسیلہ فیان پرکوئی تشدہ نبیس کیا بلکہ صرف قید پر اکتفا کی۔ ابھی یہ قید بی متھ کہ خالد بن ولید اور اسلمہ بن زید مسیلہ کی مرکو بی کے لیے بیٹنج گئے ،عبداللہ موقع پاکرنگل گئے اور مسلمانوں سے مل کر مسیلہ کا نہا یہ پر زور مقابلہ کیا گی بنا ذری کا بیان ہے کہ خود کشرت والی نے عبداللہ بن وہب اور حبیب بن زید کومسیلہ کے مقابلہ کے لئے بھیجا تھا کا ابن سعد کمتا بلہ کے لئے بھیجا تھا کے ابنی سعد کمتا بلہ کے لئے بھیجا تھا کے ابنی سعد کی دونتہ نے آپ کی وفات کے بعد شدت کے کہان زیادہ جمع معلوم ہوتا ہے اس کے کہ سیلمہ کو اب کے فتنہ نے آپ کی وفات کے بعد شدرت کی بیان زیادہ گئو کی معلوم ہوتا ہے اس کے کہ سیلمہ کو اب کے فتنہ نے آپ کی وفات کے بعد شدرت کی کانیان زیادہ گئو کی تھی ہوئی ہوتا ہے اس کے کہ سیلمہ کو اب کو کرنگ تھی۔

وفات : وفات كے حالات برد وُفَقاش ميں۔

## (۸۳) خضرت عبيداللد بن عباس

نام ونسب : عبدالله نام ابوجم كنيت بنسب نامه يه به عبيدالله بن عباس بن عبد المطلب ابن باشم قرشی باشی - مان كانام لبابه تفار نانها لی شجره به به بلبابه بنت حادث بن حزن بلالیه، عبیدالله آخضرت علا کے هیتی بچازاد محالی شخص -

 کے ساتھرآپ بھڑے کو ہوئی مجت تھی چنا نچے عبیداللہ اورا کشر تینوں کو بلا کر کھلاتے اور فرماتے تم میں سے سب سے جودوز کرسب سے پہلے بھے کو چھوئے گااس کو فلال چیز دوں گا۔ تینوں بھائی دوڑتے ،کوئی پشت مبارک پر چراہ جاتا ،کوئی سید سے چہٹ جاتا ،آپ ھیٹے سب کو چمٹا کر پیاد کرتے ۔ یہ کیمن کی حکومت اور حج کی امارت : عبیداللہ عبدرسالت اور عبد شخین میں کم من شھاس کے اس عبد کا کوئی واقعہ قاتل ذکر نبیل ہے۔ عبد عثمانی میں بھی کہیں نبیل نظر آتے حضرت علی سے اپنے ان دونوں کے اس عبد کا کوئی واقعہ قاتل ذکر نبیل ہے۔ عبد عثمانی میں بھی کہیں نبیل نظر آتے حضرت علی سے اب والی بنایا بھر اس میں اور کیا ہے میں امارت نے کا عبد و تنویض کیا چنا نچہان دونوں سنوں کا نج عبد اللہ عبد اللہ

یجوں کا قتل : جس پیش بسر بن ابی ارطاق امیر معاویہ "کی جانب سے دیوان علی" کو بجمر مطاق بنان کے جانب سے دیان کے والی تصان میں مطبق بنائے کے لئے یمن آیا۔ اس وقت مبید الله حضرت علی "کی جانب سے دہان کے والی تصان میں بسر کے مقابلہ کی طاقت نہ تھی اس لئے وہ یمن سے بٹ گئے ان کے اہل وعمال پہیں تھے۔ بسر نہایت ظالم تھا اور اس کے دل میں حضرت ملی "کے مامیوں کی طرف سے اس قدر کینے اور فض مجرا ہوا تھا کہ عبیداللہ کے دوکس بچوں کو ان کی ماں کے سامنے نہایت بے در دی نے قبل کردیا "کے۔

وفات : زمان وفات میں انتلاف ہے۔استیعاب کی روایت کے مطابق ۵۸ھ میں وفات یا کی گ

فضل و کمال : عبدالله جس خانواده ملم وعمل کے پتم و جراغ تیے اس کے اعتبارے ان کا کوئی خاص ملمی پایہ نہ تھا۔ آنخضرت علیٰ کے مہد میں بہت کمن تھے اس لئے براو راست آ ب علیٰ ہے سائ حدیث کاموقعہ نہ ملا۔ تا ہم حدیث کی کتابوں میں ان کی مرویات ملتی میں اور انہوں نے اپ ولد بررگواد حضرت عباس ' سے اور ان سے عبداللہ اور ابن سیرین نے روایت کی ہے ۔۔

فیاضی : حضرت مباس یختمام لؤکوں میں کوئی ندکوئی نمایاں وصف اور کمال موجود تھا۔حضرت عبد اللہ فضل و کمال میں یکتا ے عصر تھے۔فضل حسن و جمال میں ریکا نہ تھے۔ عبید اللہ فیاضی اور دریاد لی میں بِنظیر تھان کے دستر خوان کے لئے ایک اونٹ روز اند ذیح جو تا تھا دوسرے بھائی عبد اللہ کو میہ فیاضی نابیند تھی۔ انہوں نے روکنا جیابا تو اس دن سے دواونٹ ذیح جونے لگے۔ جب مید دنوں بھائی

ا مندائد بن منبل بلداول أو كرمبيدالله بن عمال من المستعلب جلدا من ١٦٩ مع اسدالغاب وطداع من ١٣٠٠ من ١٣٩٠ من ١٩٩١ من ١٩٩ من ١٩٩ من ١٩٩٨ من ١٩٩٨ من ١٩٩٨ من ١٩٨٨ من ١٩٨٨ من ١٩٨١ من ١٩٨

# (۸۴) حضرت عبدالرحمان بن سمره

ن**ام ونسب** : عبدالرحمٰن نام، باپ کانام سمرہ تھا۔نسب نامہ سے : عبدالزمٰن بن سمرہ بن صبیب ابن عبدشس بن عبد مناف بن قصلی۔

اسلام : فنح مکہ کے دن شرف باسلام ہوئے۔ جابلی نام عبدالکعبہ تھا ، آنخضرت ﷺ نے بدل کر عبدالرحمٰن رکھا۔ اسلام کے بعدسب سے اول غزوہ تبوک میں شریک ہوئے "۔

عبدعتمائی : غزوهٔ تبوک کے بعدعبدالرحمٰن بھر عبدعثانی میں نظر پڑتے ہیں۔ آنخضرت بھی نے انہیں نصیحت فرمائی تھی کہ خور بھی امارت کی خواہش نے کرنا اگر تمہاری خواہش بر ملے گی تواس کی ذمدداری تنہا تنہا تنہا تنہارے سر ہوگی اور بلاخواہش ملے گی تو خدا تمہاری مدوکر سے گا تا سات سے تنہاں کے مطابق انہوں نے خور بھی امارت کی خواہش نہیں کی۔ حضرت عثمان شکے زمانہ میں عبداللہ بن عامروالی بھرونے

انہیں امارت کے عہدہ پر مامور کیا۔ سے چی جب ابن عام نے بحتان اور کابل پر پڑھائی کی لیے عبد الرحمٰن کو بحتان روانہ کیا ہے ذریح کی طرف بڑھے اتفاق ہے نہیں ایام جس عیرتھی ، بحتان والے عبد منار ہے تھے۔ عبدالرحمٰن نے عین عید کے دن زریج کے مرز بان کو تھیر لیاس نے بیں لا کھ دوہ ہم اور دو ہزار کو تھی علام پرصلح کر لی ۔ یہ قم اتی وافرتھی کہ عبدالرحمٰن کے ساتھ آٹھ ہزار بجابدین تھے، ہرایک کے حصہ میں چار چار ہزار آیا۔ ذور ایک بت کا نام تھاای کی نبعت سے یہاں کا پہاڑ جمل ذور کہلاتا تھا۔ یہ بت تھی سونے کا تھا اور یا تو ت کی آئلہ سے تھیں۔ عبدالرحمٰن نے اس کے ہاتھ کاٹ لئے اور دونوں آئلہ میں تھیں نام کو الیس کر دیا کہ جھے اس کی ضرورت نتھی صرف تمہار سا عقاد کو باطل کر ناتھا ، بت کی کو نفح نہیں پہنچا سے بت کو تو ڑ نے کے بعد بست اور زائل کو فتح کیا ان فتو حاست کی تھیل کے ، بت کی کو نفح نہیں پہنچا سے بت کو تو ڑ نے کے بعد بست اور زائل کو فتح کیا ان فتو حاست کی تھیل کے بعد جب حضرت عثمان سے خطے تھی ذریخ والوں نے ابن احم کو ذکال . امیم بین احم کو فیکا گ

خانہ جنگی ہے کنارہ شی :

حضرت عثمان "کی شہادت کے بعد جمل اور صفین کی قیامت خیزلز ائیاں ہوئیں لیکن عبدالرحمٰن کسی ہیں شریک نہ ہوئے۔

ولاً بت بھرہ : حفرت حسن کی دست برداری کے بعد جب امیر معاویہ سارے عالم اسلامی کے فلیفہ ہوئے تو انہوں نے جدیدانظامات کے سلسلہ میں عبداللہ بن عامر کو سام میں میں بھرد کاوالی بنایا۔

حضرت عنان " کی شبادت اور جمل وصفین کے بنگاموں کے زمانہ میں جستان اور کا بل کے علاقے باغی ہوگئے تھے۔ عبداللہ بن عامر کوعبدالرحمٰن کے گذشتہ کارناموں کا کافی تجربہ ہو چکا تھااس لئے انہوں نے دوبارہ انہیں جستان کا والی بنا کر باغی علاقوں کی تادیب پر مامور کیا چہ بہتان آئے یہاں ہے باغیوں کی سرکو بی کرتے ہوئے کا بل تک پہنے گئے اور اس کا محاصرہ کر کے عکباری کے ذریعے سے شہر پناہ کی دیواریش تن کردیں۔ عباد بن تصین رات بھر شکاف کی گرانی کرتے رہے کہ دیمان میں نکل کر شکاف کی گرانی کرتے رہے کہ دیمان میں نکل کر شکلت کھائی اور مسلمان شہر میں داخل ہوگئے میہ بلاؤری اور ابن اثیر کا بیان ہے "۔

ا ابن عامراس علاق کوز ریکس کر بیک تھے لیکن بہاں کے باشدوں نے بغاوت کے ان کے عال کوتکال ویا ۔ اس فقرح البلدان بلاؤری میں ۱۳۹۱ میں ۱۳۰۶ میں ۱۳۰۶ میں بلازری سے اس

یعقو بی کے بیان کےمطابق شہریناہ کے دربان نے رشوت لے کر دروازہ کھول دیا تھا<sup>گ</sup>

کابل کومطیع بنانے کے بعد عبدالرحمٰن نے خواش اور زان بست کوزیر تکمین کیا۔ یہاں سے رزان کارخ کیا۔ یہاں کے باشندوں نے پہلے ہی شہر خالی کر دیا تھا، اس لئے بلا جنگ رزان پر قبضہ ہوگیا۔رزان کے بعد خشک پینچے، یہاں کے باشندوں نے صلح کرلی۔

خنگ کے بعدرج آئے اور ایک پرزور مقابلہ کے بعدیہاں نے باشدوں کوشکست دے کرغزنہ پہنچے۔ باغی غو نویوں نے نہایت پرزور مقابلہ کیا ، مگر انہوں نے بھی فاش شکست کھائی۔ کا بل والے تخت بغاوت کی بند تھے۔ عبدالرحمٰن جب غونہ کی طرف متوجہ تھے، کا بلیوں نے میدان خالی پاکر بغاوت کردی۔ عبدالرحمٰن نے غونہ نے مراغت کے بعد انہیں مطبع بنایا اور بحستان ، کا بل اور غونہ کا پورا علاقہ دویارہ زیم کی کیا گی۔

حضریت عبد الرحمٰن کو ابن عامر نے اپنی پیند سے حاکم بنایا تھا ان کے کا رنا موں کا دیکھ کر امیر معادیہ نے بھی میر تصدیق شبت کردی ادر عبد الرحمٰن مرکزی حکومت کی جانب نے بجستان کے باقاعدہ والی ہو گئے گئے۔ تین سال کے بعد میں زیاد نے انہیں معزول کر کے زیاد بن رہے کو ان کی جگہ مقرد کیا۔

وفات : معزول کے بعد عبد الرحل فر نے بحستان ہی میں بودوباش اختیار کر کی تھی سہیں دھی میں وفات یائی سے وفات کے بعد ایک اڑکا عبید اللہ یاد گار چھوڑا۔

قضل و کمال : عبدالرحمٰن اولامسلمین بعدالفتح میں تھے۔ پھرفوجی آ دی تھے اس لئے ملمی اعتبار ہے کوئی قابل ذکر شخصیت نہ تھی تاہم ان کی بیاض علم کے اوراق بالکل سماد دنہیں ہیں ان کی ۱۴ روابیتیں حدیث کی کمایوں میں موجود ہیں ان میں سے امتنق علیہ اورا یک میں امام سلم منفرد ہیں۔ان کے رواق میں عبدالرحمٰن بن لیلی اور مشہور تا بعی حضرت حسن بصری لائق ذکر ہیں ہے۔

تواضع وخاکساری: ایک طرف به بلندی اور حوصله مندی تقی که بحتان سے لے کرغزن تک کا علاقہ دیج کرلیا اور باغی کابلیوں کے بل نکال دیئے ، دوسری طرف بیا فاکساری اور فروتی تھی کہ بارش کے دنوں میں جھاڑ و لے کرگلیاں صاف کرتے بھرتے تھے گئے۔

#### (۸۵) حضرت عتاب بن اسید

نام ونسب : عمّاب نام ،ابوعبدالرحن كنيت ،نسب نامه بيه، عمّاب بن اسيد بن ابوعيص ابن امبيه بن عبدش بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مر وقرشي اموى ـ

قبل از اسملام: عمّاب ابتدا سے سلیم الفطرت تھے، چنانچے قبول اسلام کے پہلے، ی سے دہ شرک سے دوراوراسلامی تعلیمات سے قریب تر تھے، فتح کمد سے ایک دوشب پہلے آنخضرت قطف نے ان کی فطرت سلیم کا تذکر وفر مایا ، کہ قریش کے جارآ دمی شرک سے دوراوراسلام سے قریب تر اوراس کی طرف ماغب میں ، لوگوں نے پوچھایار سول اللہ! وہ کون لوگ میں ، فرمایا ، عمّاب بن اسید ، جمیر بن مطعم ، عمیم ماعز ام اور سمبیل بن عمر دا۔

اسلام ، فتح مکہ کے دن بلاجر واکراہ بطیب خاطر اسلام کے علقہ بگوش ہوگئے ، جب آنخضرت ﷺ حسٰین کے لئے ہائے لگے ،تو عمّاب کو مکہ کاامیر بنایا ،بعض روایتوں ہے معلوم ہوتا ہے اس موقع پر بیشرف حضرت معاذین جبل کوحاصل ہوا۔

اس کے بعد عماب کو ملا ، مکہ کی امارت پر سر فراز فرماتے وقت ان الفاظ میں عماب کی عزت افزائی فرمائی! تم کومعلوم ہے، کہ کن لوگوں پر میں نے تم کوعامل بنایا ہے، اہل اللہ پر!اگر مکہ والوں کے لئے تم سے زیادہ کوئی موز وں شخص نظر آتا تواسے بنا تا۔

پھر ٨ يھ ميں جي کي امارت کا شرف حاصل ہوا، اس لحاظ ے عمّاب تاريخ اسلام ميں سب سے پہلے امير الحج ہيں کئے۔

عہد صد تعقی : آنخضرتﷺ کی وفات تک عماب مکہ کے عامل رہے ،حضرت ابو بکڑنے بھی اپنے زمانہ میں بدستورانہیں ان کے عہدہ پر برقر ارد کھا ؟۔

وفاً ت ان کی مرفے وفائد کی مین عالم شباب میں جب کدان کی عمر ۲۲،۲۵ سال سے زیادہ نہ تھی، میں مکہ میں وفات یا گی ا

فضل و کمال : کم سی کی موت نے عماب کے علمی کمالات کو ٹیکنے کا موقع نددیا ،اس کے باو بود ارباب سیرانہیں فضلائے صحابہ میں شار کرتے ہیں <sup>ھ</sup>۔ چندا حادیث نبوی بھی ان سے مروی ہیں ،

ا متدرك ما كم ين سرص ٥٩٥ مع الدالغابدج من ٥٨ مع الدالغابدج سي من الينا و الينا

عطاراورابن ميتب في ان ميم سل روايت كى بار

نماز باجماعت میں تشدد: نماز باجماعت کے باردیس اسے متشدد سے کہ ارتبار کے داند میں قسم کھا کھا کر کہتے ہتے ، کہ جو محض جماعت کے ساتھ نماز نہ ادا کرے گا ،اس کا سرقلم کردوں گا، جماعت سے خفلت منافقوں کا کام ہے، اہل مکہ نے ان کی کے اس کتی سے گھراکر آنخسرت جیجے سے شکایت کی کدآپ چھٹے نے کس اُجدا عرائی کو عالم بنایا ہے ؟۔

ملاین : عهده دارون کام ایاد تحالف تدامن پچپانا بهتهٔ شکل به متماب باوجود یکه کنی برس تک مکه کے عامل رہے ، لیکن اس سلسانه میں کبھی کوئی چیز نہیں قبول کی ، ایک مرتبہ کسی نے دو حیادریں پیش کیس آئیس کے کرایے غلام کیسان کودیدیا گئے۔

قناعت : عام طور برحکام اور عبده دارول میں قناعت نیس ہوتی الیکن عمّاب کی ذات اس سے مشتی تھی ، آنخضرت علیٰ نے ان کے اخرابات کے لئے دودر ہم روز اندم تقرر فرمائے تھے ،عمّاب ای بر قانع رہے، کہا کرتے تھے ، کہ جو پیٹ دور ہم میں نہیں بھر تا اس کو خدا بھی آسودہ نہ کر رہا گئے۔

نزول آبید: عقلی کاروایت معاوم بوتا برای عباس کنرو یک کلام الله کا بیآیت " و اجعلنی من لدنک سلطانًا نصیر " "

ترجمه : " اورائ ياس ت بخدكون يالى كما تد غلب عطافر ما "-

### (٨٦) خطرت عتبه بن الي لهب

نام ونسب : عتبه نام ، مشهور دخمن اسلام ابولهب ان كاباب قدا، نسب نامديد ب عقبه بن الى المسان عبد المسلاب بن باشم بن عبد مناف بن قصى قرشى باشى ، ابولهب آن خضرت الله كا چها تقا، اس اشته سنة عند بآب كابن م شخه المسلاب عند بان م شخه

اسلام : منته بیغیراسلام کے اس سب سے بڑے دعمٰن کے فرزند تھے، جس نے بینیج کی تحقیر، مسلمانوں کی ایذ اور سانی اور اسلام کی بیخ کئی میں کوئی ' نیقہ اٹھاندر کھاتھا، پھر آنخضرت بیلیا کا گوشت و پوست ایک تھا۔ خون کا افر کہاں ہے جاتا چنا نچہ جب مکد نتج ہوا، اور معاندین اسلام کا شرازہ بھر چکا تو آتخضرت بھی کا کو بیسی کہاں ہے جاتا چنا نچہ جب مکہ نتج ہوا، اور معاندین اسلام کا شرازہ بھی بھوں ( عتب اور آئے خضرت بھیا کو بچیرے بھائی کا خیال آیا، حضرت عباسؓ ہے بوچھا تمہارے دونوں بھی بھوں ( عتب اور معتب ) کوئیس دیکھا معلوم نہیں کہاں جیں ۔عباسؓ نے کہا مشرکین قریش کے ساتھ دو بھی مکہ تیھوں کر کہیں نکل گئے ہیں۔ فرمایا، جاؤ جہاں کہیں ملیں لے آؤ۔

اس ارشاد پر حضرت عباس تاش میں نکلے اور دونوں کو ڈھونڈھ کرکہا، چلوتم کورسول انڈ بھٹے نے یادفر مایا ہے، چنا نچہ سید دونوں بچا کے ساتھ بھائی کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے اسلام چیش کیا ، اب انکار وتم دکا وقت گزر چکا تھا ، اس لئے بلا تال قبول کرلیا ، قبول اسلام کے بعد آنخضرت بھٹے نے دونوں کا ہاتھ بکڑے ہوئے باب کعبدادر جراسود کے درمیان میں لاکر بچھ دعا کی ، دعا ہے والہی کے وقت چہرہ انور دفور مسرت سے چمک رہا تھا ، عباس نے کہا خدا آپ کو جمیشہ خوش رکھے ، آپ کے چہرہ پر مسرت کے آثار دکھر ہا ہوں ، فر مایا میں اپنے ان دونوں بھائیوں کو خدا سے مانگا تھا ، اس نے بچھے دیا یہ بیمسرت ای کا نتیجہ ہے ۔

غراوت: اسلام کے بعد مکہ ہی ہیں ہے،البتہ بعض غرادات ہیں شریک ہونے کے لیے دید اور جا خاری اور جا خاری آ جائے ہے یہ ہوئے ،اور اس فدویت اور جا خاری کے ساتھ شریک ہوئے ،اور اس فدویت اور جا خاری کے ساتھ کہ جب ساری فوج میں استحراب بیدا ہوگیا ، اور بہت ہے سلمانوں کے باوس عارضی طور سے اکھڑ گئے ،اس وقت بھی ان کے بیروں میں افور شرق مند آئی حنین کے بعد طائف میں بھی ساتھ تھے ہے۔ وفات : ان کے زمانہ وفات کی تھرتی نہیں ملتی ، لیکن عہد صدیقی اور فاروتی میں کہیں نظر نہیں آتے ، وفات : ان کے زمانہ وفات کی تھرتی نہیں ملتی ،لیکن عہد صدیقی اور فاروتی میں کہیں نظر نہیں آتے ، اس سے قیاس ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر "ہی کے زمانے میں وفات پاچکے تھے، حافظ ابن جمرع سقلانی کی بھی یہی رائے ہے ۔

## (٨٤) حضرت عثمان بن البي العاص

نام ونسب : عنان نام الوعبدالله كنيت نسب نامديه : عنان بن الى العاص بن بشر بن دهان ابن عبدالله بن بشر بن دهان ابن عبدالله بن الك بن مطيط بن چيم ثقلي \_

اسلام : غزدہ طائف کے بعد عثان فی تقیف کے دفد کے ساتھ دید آئے یا ال دفد کے سب
ہوئے آپ نے تیم کا تعور اللہ کے دست تن پرست پرشر ف با سلام ہوئے آپ نے تیم کا تعور اللہ ما تر آن پر حمایا قبول اسلام کے بعد مشہور حافظ قر آن حضرت الجائین کعب ہے قر آن کی تعلیم میں معروف ہوگئے جب ثقیف کا دفد وطن لوٹے لگا تو آن خضرت واللہ سے ایک ایسے صاحب علم امیر کی درخواست کی جوفتیا ہے کے دسکے اللہ اللہ علی المامت کر ساور آئیس ندیجی تعلیم دے سکے لئے۔

بنی تقییف کی امارت : کوعمان جدیداسلام تفییکن ان میں تعلیم کی بردی استعدد تعی ان کے نعلیم و آن کا بردا شاہق تعلیم و دوق و شوق کود کی کر حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا کہ بیار کا تقد فی الاسلام او تعلیم قرآن کا بردا شاہق ہے اس لئے آن خضرت میں افرات کی امارت اور امامت انہی کو تفویض فرمادی اور ہدایت فرمائی کہ لوگوں کی حالت کا تداز و کر کے نماز پڑھانا نمازیوں میں کمزور بوڑھے بچے اور کاروباری برطرح کے لوگ ہوتے ہیں گے۔

فتداریدادین مساعی: حفرت ابوبر کے عہد خلافت یس جب ارتداد کا فتنا شااور تبائل عرب اس کا شکار ہونے گئے تو عثمان نے بی تقیف کونہایت دانشمندی کیساتھواس وبات بچالیاسب کوجع کر کے تقریر کی کہ برادران تقیف تم لوگ سب ہے آخر میں خلعت ایمان سے سر فراز ہوئے اس لیے سب سے پہلے اے ندا تاریخ بیکو کے۔

بھرہ کی امارت : حضرت عرفے جب بھرہ آباد کرایا تو دہاں کے لئے ایک صاحب علم وقیم امیر کی ضرورت پڑی عثمان آنحضرت علی کے داندے اس کام کوکرتے چلے آئے تھے۔ اس کے لوگوں نے ان کانام لیا۔ حضرت عرفے نے فربایا ان کورسول اللہ نے طائف پرمقررفر مایا تھا۔ اس کے عمل انہیں معزول نہیں کرسکا۔ لوگوں نے کہا آپ معزول نہ تیجئے بلک عثمان "کو لکھے کہ وہ وہ ہاں کی کواپنا قائم مقام بنا کر چلے آئیں۔ فرمایا بیہ ہوسک ہے۔ چنانچ عثمان "کو خطاکھا بیطائف میں اپنے بھائی تھم کواپنا قائم مقام بنا کر عاضر ہوے۔ حضرت عرفے نے تھم کوان کی جگہ ان کا قائم مقام بنا دیا اور عثمان کو بھرہ تھیج ذیا بھرہ آنے کے بعد عثمان نے یہاں متنقل سکونت افتیار کرلی سے۔

بحر مین اور عمان کی ولایت اور فارس پرفوج کشی:

یعرہ کی ولایت کے زمانہ میں حضرت عمر نے بحرین اور عمان کی حکومت بھی عثال کے متعلق کردی انہوں نے ان دونوں مقامول کو مطبق بنانے کے بعدایت بھائی حکم کوایک فوج کے ساتھ

بحرى راسته ے فارس رواند كيا، انبول نے جزيره اير كاوان اورتوج فتح كيا\_

ایک روایت بیت کی منان ۔ ۔ ﴿ وَجَ مَشَی کی اور توج فَتْحَ کر کے بہال محیدیں بنوا کمیں ، اور مسلمانوں کی وَ اَلَّ اِللَّهِ مِنْ اَللَّهِ مِنْ اَللَّهِ مِنْ اَللَّهِ مِنْ اَللَّهِ مِنْ اَللَّ اِللَّهِ مِنْ اَللَّهِ مِنْ اَللَّهِ مِنْ اَللَّهِ مِنْ اَللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِمُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

اس کے بعد جب ایران پر عام شکر کشی ہوئی ہو حضرت بھڑنے عثان "کوفارس پر حملہ کرنے کا تھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کا حکم دیا۔ اس حکم پر عثان اپنے بھائی مغیرہ کو جو بھر ہیں تھے مان کی مدد کے لئے لکھا۔ اس حکم پر عثان اپنے بھائی مغیرہ کو بحر بن میں اپنا قائم متنام بنا کر تو ن آئے ، اور اے مرکز قرار دیکر فارس کے مختلف حصوں میں فون کشی شروع کر دی۔ ابوموی اشعری وقتا فو قابھرہ سے ان کی مدد کے لئے آئے رہے تھے۔

قوج آنے کے بعد عثان نے ہرم ہن حیان عبدی کوقلع شیر پر مامورکیا۔ انہوں نے اس کو فقع کیا ، اور عثان نے جرو کا زرول نو بند حان وغیر و پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد تنباحصن جنایا کو فقع کیا۔ جنایا کے بعد دارا ، بجرد آئے۔ یہاں کے والی ہریڈ نے سلم کرلی۔

وارا بجرد کے بعد جرم پر قبضہ کیا۔ جرم کے بعد نسیا پہنچے، یہاں کے حکمران نے بھی دارا بجرد کی شرا اُط پر سلم کر لی۔ اس کے بعد جرم کے بعد نسیا بھر ہینچ۔ شرا اُط پر سلم کر لی۔ اس کے بعد باختا افسان سے ایک خواب دیکھا تھا کہ آیک عرب نے اس کا کرت اُتا اور سلم نواب کی اس نے ایک کرت اُتا اور شہرک کا بھائی یہاں کا حاکم تھا۔ اس نے ایک خواب دیکھا تھا کہ آیک عرب نے اس کا کرت اُتا اور شہرک کا بھائی سے دو اور شہرک کا بھائی ہے، اس خواب کو اس نے بدفالی پڑنول کیا اور شمل انوں سے لڑنا مناسب نہ تھجھا، اور شہرک تا سے بند بھی شرا اُظ پر سلم کو لیے اور شمل کو لیے ساتھ کر لی۔

اس طرح فارس کا علاقہ کی صلع اور کچھ برز برشت پر منتوح ہوگیا۔اس من کے بچھ دنوں بعد پُنرائل سااور بائی : و کئنے ۔ ۲۲ ہے میں خان اورا ہوموی اشعری نے بھرائیں مطبع جانا ا

 وفات : ان کا سندوفات متعین طور ہے نہیں بتایا جاسکتا ،امیر معادیہ کے عہد میں <u>۵۵ھ</u> کے لگ جمگ وفات یا کی <sup>ا</sup>۔

قصل و کمال : عثان " گوآخری زماندین مشرف باسلام بوئے ایکن نهایت زیرک ودانا تھے۔ آ حضرت ﷺ نے بن تقیف کی امارت پر سرفراز فرماتے وقت آئیں زیرک کی سند عطافر مائی تھی ، اند کیس بیزیرک آدمی ہیں ؟۔

اس فطری استعداد کے علاوہ وہ علم کے شائق بھی تھے۔اسلام کے بعد بی حضرت الی بن کعب ہے تھے۔اسلام کے بعد بی حضرت الی بن کعب ہے قر آن کی تعلیم عاصل کی تھی ۔حضرت الو بکر ٹے ان کے علی شوق کو دکھے کرفر مایا تھا، کہ لاکا تفقہ فی الاسلام اور علم بالقر آن کابڑا شائق ہے۔اس لئے عثان ٹا محبو فی الاسلام اور کم کی کے باوجود اپنے قبیلہ بجر میں علی حیثیت ہے متاز تھے۔ای لئے رسول اللہ علاقے نے آئیس اور کم کی کے باوجود اپنے قبیلہ بجر میں علی حیث نبوی سے استفادہ کابہت کم موقع ملا ایکن ان کی مرویات کی تعداد آئیس ۲۹ سے بہتی ہے۔ حضرت حسن بھری فرماتے تھے، کہ میں نے عثان ہے افضل کسی کو تبیل بیا ہے۔ یہ بن تکم سعید بن مسید بن مسیت ، تا فع ابن جبیر بن مطعم مطرف آبو العلاء موی بن طلحہ بن عبداللہ محد بن عیاض ،حسن اور ابن سیر ن نے ان ہے روایتیں کی ہیں گے۔

مبلیغ احکام نبوی : ارشادات دفرامین نبوی کی بلیغ برلحه پیش نظرر به تی کسی مرتبد کلاب بن امریخ احکام نبوی : ارشادات دفرامین نبوی کی بیلغ برلحه پیش ادهرے گذر بوتو کلاب سے بوجها امریخ دوسول کرنے والوں کی جماعت میں بیٹے تھے، مثان ادهرے گذر بوتو کلاب سے بوجها بہاں کوں بیٹے بود انہوں نے جواب دیازیاد نے عشر پرمقرر کیا ہے۔

میں کرعنمان نے کہا میں تم کوایک صدیث سناؤں۔ کلاب نے کہا سنا ہے ، انہوں نے بیہ صدیث سنائی کہ میں نے رسول اللہ ہے ہے سنا ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ داؤ د علیہ السلام رات کے ایک خاص حصہ میں اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، کہ آل داؤ دائھونماز پڑھو، اس وقت ساح افروعشر وصول کرنے والوں کے علاوہ ضداسب کی دعا کیس قبول کرتا ہے۔ کلاب نے بیرصدیث میں کرای وقت این زیاد کے بیاس جاکرانی ضدمت سے استعنٰ داخل کرویا ہے۔

نی تھم غیرمتدین اور بخت گیرعشروصول کرنے والوں کے لئے ہے۔ورند یا نت داری کے ساتھ دصول کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔

ل تهذیب النهذیب به جلدی می ۱۲۹ ه. ۳ این سعد به جلدی قسم ارص ۲۶۱ ه. ۳ تبذیب الکمال رص ۲۲۰ ه. سی تبذیب المتبذیب به جدی می ۱۳۸ ه. هی سنداحد بن صبل به جلده ارص ۲۲

### (۸۸) خفرت عداء بن خالدٌ

نام ونسب : عداونام بي باپ كانام خالد تفارنس نامديه بيد عداو بن خالد بن بوزواين غالدېن رېچه بن نام بن صعصه ـ

اسلام ہے پہلے : عداءٌ غزوہ حنین میں شرکین کے ساتھ تھے۔خود بیان کرتے ہیں کہ حنین کے 

اسلام : حنين ك بعدم اين باب اور بحالى ك مشرف باسلام بوك الد

تجتد الوداع : قبول اسلام كے بعد جدالوداع ميل اَ حفرت الله كار فاقت كاشرف عاصل كيا عي عطيهُ سُوكِ ﷺ تخضرت ﷺ في كسى وتت من ان كوزيج كا يشمه مرحت فرمايا تعالم اس كا مبسنامدان کے پاس مدتو ا محفوظ رہا، یزید بن مہلب کے زبان میں عبد المجید بن ابویزید اور حجر بن ابونصر ادهرت أزرت و كبا، يبال ايك بزرگ رجع ميل جنبول في رسول الله الله كاف كود يكها بي جنانيديد دونوں عداء کی زیارت کے لیے ان کے پاس آئے اور بوچھا آپ نے رسول اللہ ﷺ کود یکھا ہے انہوں نے کہاہاں اورآپ نے یائی کامیر پشمہ جھوکومرحمت فرمایا تھااس کی تحریر سے یاس موجود ہے بنانچه چمزے برکھا ہوا آنخضرت ﷺ کافرمان نکال کران دونوں کودکھایا "۔

حضرت عدا وسن الخضرت على ستايك غلام خريدا تهاءاس كاليعنام بهي ان كي ياس موجود تها هي وفات : عدائف برئ مريل المييتك بن كانعك كاية جاتاب المهرال عنايه كالمرض وفات يل فضل وكمال : فضل وكمال كامتهار بي ويي قابل ذكر تخصيت نقى تا بهم حديث كي كما يون مين ان كى تعض روايات موجود بين عبدالهجيد بن وبب بصرى عبدالكريم عقيل ابور جار لعطا وي اورجم بن ختاک وغیرہ نے ان *ہے روایتن* کی میں <sup>کے</sup>۔

### (۸۹) خفرت عدی بن حاتم 🖻

نام ونسب : عدى نام ، ابوطريف كنيت ،نسب نامديد ب : عدى حاتم بن عبدالله بن معد بن حشر ج بن امراؤ القيس بن عدى بن ربيد بن جرول بن تعل بن عمرو بن يغوث بن طع بن ادو بن

س ابن عدر جلد عرفتم اول ص ۳۵ ع اصابہ۔جلد ۲ س ل اصار وبلوم رص ۲۲۷ القيعاب إجندا يس ١٥٥٥

ل اسدالغابه حلدا من ۱۳۸۹

س ابن سبد ببلد که مشماول س ۳۹ ى تبذيب التهذيب، علدك عن ١٦٣

زيد بن كهلال عدى مشهور عالم حاتم طائى كي جن كي فياضي ضرب المثل بين بيني جير بين

صنت عدى كا خاندان مت فيبله طير حكم ان چلا آتا تقااد ظهوراسلام كوت وه خود تحت فرمان روائي پر سے جب آنخفرت والله کوسلسل فتو حات حاصل ہو كيں اور اس كے ساتھ ساتھ آپ كا اثر واقتد اراوراسلام كادائر و وسل ہو نے لگا ،اور عدى كونظر آ يا كہ كھودنوں بيں ان كو آنخضرت والله كا سامنے سراطاعت فم كئے بغير جارہ كار فيل روجائے گا تو دوسر فر مان رواؤں كی طرح ان كی فوت كو سمال معمولی قريش كی ماتحتی اور حکومت گوارانہ ہوئی ليكن ایک طرف اسلام كر بڑئے سيلاب كاروكناان كے بس سے باہر تھا دوسرى طرف حكم رائى كا غروراسلام كے سامنے سر جھكانے كی اجازت ندديا تھا اس لئے انہوں نے ترك وطن كا فيصلہ كرليا اور سامان سفر درست كرك اسلام فوجوں كی آ مدینا تھا اس لئے انہوں نے ترك وطن كا فيصلہ كرليا اور سامان سفر درست كرك اسلام فوجوں كی آ مدینا تھا اگر نے كہ ادھروہ ان كے حدود كی طرف بڑھيں ا دھريا بنا وطن تھوڑ كرنكل جا كيں۔ كا انتظام كرنے كہ كہ ادھروہ ان كے حدود كی طرف بڑھيں ا دھريا بنا وطن تھوڑ كرنكل جا كيں۔ باسلامی شہوار قبيلہ کے علی میں بہنچ تو عدی اپنے الل وعيال كو سام كر اپنی عيسائی برادری كے باس شام چلے گئے۔

انفاق ہے عدی کی ایک عزیزہ مجھوٹ گئ تھیں دہ سلمانوں کے ہاتھوں میں آئی اور عام قد یوں کے ساتھ ایک مقام پرخفل کردی گئیں آئے ضرب ہے گا ادھرے گذرہ واتو ان خاتون نے عرض کیا ، یارسول الشر الملط ) باپ ہر ہے جی جی چھڑانے والا اس وقت موجو ڈبیس ہے ، جھ پراحسان کریگا آئے ضرت ہے گئے نے بوچھا چھڑانے والا کون ہے ؟ عرض کیا عدی بن حاتم ، فرمایا وہی حاتم جس نے قدا اورسول نے فرادا ختیار کیا یہ کم حرج سے دو مرے دن چھڑگذر ہے اسیر خاتون نے چھروہی درخواست کی اور چھروہی جواب ملا تیسری مرتبراس نے حصرت علی کے مشورہ اسیر خاتون نے چھروہی درخواست کی اور چھروہی جواب ملا تیسری مرتبراس نے حصرت علی کے مشورہ سے درخواست کی اس مرتبدد دخواست تی اور چھروہی جواب ملا تیسری مرتبراس نے حصرت علی کے مشورہ کی عورت تھیں اس کے اس مرتبدد دخواست تی اور کا کھا ظرکے ارشاد ہوا کرا بھی جانے میں جلدی نہ کر وجب میں اس کے اس کے خات کی کھو اگ کی میں میں اس کے اس کے دہو ہو کہ کہ کون ہوگا ہے جواب کی خاتو اس کے جھولوگ میں جانے میں خاتون کی اور تھا ہے کہ کھولوگ میں جواب کی خاتون کی اور تی اس سے بیخاتون براہ راست عدی نہے ہیں اور اس کی خاتون کی خواب کی اور چھول کی خواب کو اس کے خاتون کی اور است عدی نہے ہیں اور اس کی نہایت بری طرح خرلی کئی ہے دیا ہوگی اور شرمسادی کے ساتھ ای خلطی کا اعتراف کیا اور چندونوں اور جھولو نہا چھوڑ دیا ۔ عدی نہا کہ خواب کی اور شرمسادی کے ساتھ ای خلطی کا اعتراف کیا اور چندونوں اور جھولو نہا چھوڑ دیا ۔ عدی نہ خواب کی اور شرمسادی کے ساتھ ای خلطی کا اعتراف کیا اور چندونوں اور چندونوں

ک بعد عدی نے ان سے بوجھاتم ہوشیار اور عاقلہ ہوتم نے اس شخص (آخضر سے بھٹے ) کے متعلق کیا رائے قائم کی؟ انہوں نے کہامیر کی بیرائے ہے کہ جس قدر جلد ہو سکیتم اس میلواگروہ نبی ہے تو اس سے ملنے میں سبقت کرنا شرف سعادت ہے اور اگر بادشاہ ہے تو بھی یمن کے ایک باعزت فرمان روا کا کیجنیس بگاڑ سکتا ہے۔

سے معقول بات مدی کی جھے میں آئی۔ چنانچہ وہ شام ہے مدیدا آن اور معجد نبوی عظیمی جاکرا تخضرت عظیم ہے۔ راستہ میں آیک بوٹھی تورٹ کی خورت علی اس نے دوک لیا آپ عظیم تام ہو چھ کرکا شانہ اقدس کی طرف لے چلے۔ راستہ میں آیک بوڑھی تورت می ،اس نے دوک لیا آپ عظیم در دنیاوی بادشاہ کانہیں ہوسکتا۔ گھر نے جا کر آخضرت علی اثر اہوااور انہوں نے ول میں کہا کہ یہ طرز و نیاوی بادشاہ نہیں ہوسکتا۔ گھر نے جا کر آخضرت علی نے عدی کو باصرارایک گدے پر بھی اباور خودز مین پر میشے اس اطلاق کا مدی کی ال پرزیادہ اثر ہوا اور آئیس بھی تی کہا کہ اس کے بعد آخضرت علی نے عدی کے سامنے اسلام بیش کیا۔ انہوں نے کہا میں تو آیک نہ جب کا چرو کار ہوں ،

علی نے عدی کے سامنے اسلام بیش کیا۔ انہوں نے کہا میں تو آیک نہ جب کا چرو کار ہوں ،
آپ علی نے فر مایا ، میں تبدارے نہ جب سے تم سے زیادہ واقف ہوں۔ عدی نے معجبات ہو چھا ،تم
میرے نہ جب سے بچھ سے زیادہ واقف ہو؟ فرمایا ، بے شک کیا تم رکوی آئیس ہواور مالی غیمت کا میرے نہ جس کا پیرو کار اور الی این کے افرار کے بعد آخضرت علی نے اعتراضاً فرمایا کے بعد تو تعضرت علی نے اعتراضاً فرمایا کے بعد تو تمہارے نہ جس جا رئیس ہو سے بے میں مانع ہوری ہے۔ پھر آخضرت علی نے اعتراضاً فرمایا میں جس مانو ہوری ہوں کے دیو تمہارے اسلام قبول کرنے میں مانع ہوری ہے۔ پھر آخضرت علی نے میں مانع ہوری ہے۔

اسلام نے متعلق تمبارا خیال ہوگا کہ اس کے پیرو کمزور لورنا تو ال اوّ ہیں، جس کے پاس
کونی طاقت ہو ، مدی نے ہادیکھا تو نہیں
کونی طاقت ہو ، مدی نے ہادیکھا تو نہیں
ہے لیکن نام سنا ہے۔ آپ ﷺ نے فر مایا ، اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ایک ون
خدا اسلام کو بھیل کے درجہ تک پہنچا دے گا اور ( اس کی برکت ہے ) ایک تنباعورت با اسمی کی حفاظت کے جرہ ہے آ کر کھ ہے کا طواف کر ۔ گی اور کسری بن بر مز کا فرزانہ فتح : وگا۔ مدی نے استعجابا ہو چھا ،
سے کی بن بر مز اور فرمایا ، بال کسری بن بر مز ۔ اور مال کی آئی فرلوانی : وگل کہ اوگوں کو دیا جائے گا
اور وہ لیتے ہے انکار کر ویں کے ۔ اس انتظام کے بعد عدی آ تخضرت ﷺ نے دست می پرست پر
مسلمان ہو گئے۔

ع رکوی میسوی اور سال ند بب ب ۱۰ یان اید فرق ہے۔

امارت: آخضرت على برخ مسلمان ال كرتب كمطابق كام ليت تصاورا سلام ت بملے جس كاجورت قاس كو برقر ارد كھتے تھے عدى قبيلة طے كے حكر ان تھاس لئے اسلام كے بعد آخضرت على فيان كو طے كى امارت برقائم ركھا كى۔

عمد صدیقی : حفرت ابو بر می کند ماندی جب ارتداد کا فتندا شاتو بهت رو ب قبال نے دکو قدر بااور عدی برابرز کو قدر فی می کردی کی کوششوں سے ان کا تقبیله اس فتنے می کوفوظ ربااور عدی برابرز کو قد وصول کر کے دربا یا خلافت پنجاتے رہے تا۔

عہد فاروقی: ساھ میں جب حضرت عرش نے عراق کی فتوحات کی تکیل کے لئے تمام ممالک محرور سے فوجیں طلب کیں ہو عدی ہی اپ ہیں ہوئے اور امیرا کو سے فرجیں طلب کیں ہو عدی ہی اپ ہی اور امیرا لوسکر مثنی کے ساتھ جرہ کے معرکہ میں شریکہ ہوئے۔ اس معرکہ میں سلمانوں کو کامیا بی ہوئی اور امیرا فیوں نے فکست کھا کی اس کے بعد نہر شن پرصف آ رائی ہوئی اس میں بھی عدی شریک سے اور امیانی تا کام دہ ہے ۔ اس کے بعد جمر کے معرکہ میں شرکت کی اس میں شنی کی غلطی ہے مسلمانوں کو فکست ہوئی تاکام دہ ہے ۔ اس سلملہ کی سب سے بڑی جنگ قاور میں بھی ہمراہ اور مدائن کے فاقیون میں تصان سے آخر میں کو تی اور مدائن بی فوج کئی ہوئی۔ عدی اس میں بھی ہمراہ اور مدائن کے فاقیون میں تصان کے سامنے کسری کا خزانہ مسلمانوں کے قبضہ میں آیا اور انہوں نے اپنی آٹھوں سے آخر میں گئی تھے ہیں۔ کے سامنے کسری کا خزانہ مسلمانوں کے قبضہ میں آیا اور انہوں نے اپنی آٹھوں سے آخر میں کھی شریک تھے گئی کے تھے کے سامنے کس فوق حات کے علادہ تستر اور نہا وند کے معرکوں میں بھی شریک کی تھید ہیں دکھی فوق حات کے علادہ تستر اور نہا وند کے معرکوں میں بھی شریک کی میں انہوں شام کی بعض فتو حات میں ولید "کے ہمراہ تھے۔ غرض اس عہد کی اکثر انہوں میں انہوں شن میں میں میں عیادہ تستر کی سعادت حاصل کی۔

عہدِ مرتصوی : حفرت عنان " کے طرز عمل ہے عدی کواختلاف تھااس کئے ان کے زبانہ میں یالکل خاموش دوسرے اکابر میں یالکل خاموش دوسرے اکابر میں اختلاف ہوا تو عدی نے حضرت علی " کی نبایت پر جوش تعایت کی چنا نچہ جنگ جسل میں آپ کے ساتھ سے یعمرہ کے قریب جب حضرت علی " نے اپنی فوج کومر تب کیا تو قبیل کے کاعلم بردار عدی کو بنایا " اور و دیجگ جمل میں حضرت علی " کی جمایت میں نبایت جانبازی کے ساتھ لا ساس معرکہ میں ان کی اور و دیجگ جمل میں حضرت علی " کی جمایت میں نبایت جانبازی کے ساتھ لا ساس معرکہ میں ان کی

ی احتیعاب بیشدا رحم ۵۱ به ۱۳۰۰ بازن تیم بلدیم م ۲۹۱ ۵ ایضا کی ایضا کی استدا نداین طبل بلدیم رص ۲۵۷ ۸ ازبار القوال م ۱۵۵ ا سیرة این بشام بطدایس ۱۳۸۷ ۲ اسدالغاید جلدای ۱۳۹۳ ۷ این اثیر جلدایس ۱۳۸۱ ایک آکھ کام آئی الد جگر جمل کے بعد صفین میں بھی ای جوش و فروش کے ساتھ حفرے ملی کی جمایت میں نگلے اس جنگ میں بنوقضاعہ کی کمان عدی ؓ کے ہاتھوں میں تھی آلیں صفین کا معرکہ جاری رہا شروع میں فریقین کے بہا در ایک ایک دستہ لے کر میدان میں اثر تے شے ایک دن حضرت خالد ؓ کے صاحبز اوے شامیوں کی جانب سے عدی ان کے صاحبز اوے شامیوں کی جانب سے عدی ان کے مقابلہ کو نگلے اور شی سے شام تک مقابلہ کرتے رہے ۔

ایک دن جب که همسان کی از ائی بهوری تھی اور عراقی فوجیس پراگندہ بهوری تھیں حضرت علی "
علیحدہ ایک دستہ کو لئے بوئے معرک آرا ہے۔ عدی نے حضرت علی " کونید یکھا تو آپ کی تلاش میں فکلے اور ڈوھو نڈ کرعوض کیا کہ اگر آپ صحیح و سالم ہیں تو معرک سرکر لیمازیادہ دشواز بیس ہے۔ میں آپ کی تلاش میں لاشوں کوروند تا ہوا آپ تک پہنچا ہوں اس دن سب سے زیادہ تابت قدی عدی نے دکھائی محقی۔ ان کا ماتحت دستہ بیداس بہادری ہے لڑا کہ حضرت علی " کو کہنا پڑا کہ دبید میری زرہ اور میرک تھوار ہیں گے۔

جنگ فین کے بعد نہروان کامعر کہ ہوااس میں بھی عدی تھنرت ملی "کے دست راست تھے۔ غرض شروع ہے آخر تک دہ برابر حفزت ملی "کے ساتھ جان شارانہ شریک حال رہے ہے۔ وفات : مختار تھنی کے خوش شروع ہے۔ اس اعتبارے وہ جنگ صفیین کے بعد اس سال تک زندور ہے گراس اس سالہ زندگ کے واقعات پردہ نفایش ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ وہ حفرت ملی "کے فدائیوں میں بھے اور آپ کے بعد انہوں نے گوششنی کی زندگی افقیاد کر لی تھی ۔ این سعد کی روایت معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوف میں عزالت کی زندگی ابر کرتے تھے اور پہیل کا جے میں وفات یا گی آ

فضل و کمال : عدتی گوآخری زمانه میں شرف باسلام ہوئے تاہم چونکہ آخضرت و الله اور شیخین کے پاس برابرا تے جاتے رہتے تھے۔ خصوصاً حضرت علی کے ساتھ ان کے تعلقات بہت زیادہ تھے اس لئے وہ نہ ہی علوم سے بہر ہ نہ تھان کی ۲۲ روایتی صدیث کی کمابوں میں موجود ہیں۔ ان میں سے چیشفتی علیہ ہیں اور ۱۳ میں امام بخاری اور ۱۲ میں امام سلم مفرد ہیں کے ان کے تلا نہ ہیں عمرو بن حریث عبد الله بن عمر الله بن عبد ال

ع اخبار القوال ص ۱۵۵ م اخبار القوال م ۱۸۳ مع البيناً م ۱۹۸ مع اخبار القوال م ۱۹۸ مع القوال مع القوال مع القوال م ۱۹۸ مع القوال مع القوال م ۱۹

ہلال بن منذر ہسعید بن جیر ، قاسم بن عبدالرحمٰن ،عباد بن جیش وغیرہ قابلی ذکر چیں اُ۔علامہ ابن عبدالبر مع نے ان کے کمالات کے متعلق بیرائے قائم کی ہے۔

" كان سيد اشريفافي قومه خطيها حاضوا الجواب فاضلا كريماً "ك. " دوائي آوم كردارادرمعززين من تقريب، حاضر جواب، فاضل ادركريم تقر"

مد میں زندگی : یول و عدی کی زندگی بحیثیت ایک سحابی کے خالص مذہبی تھی کیکن نماز اور روزوں کے ساتھ خاص انہاک تھا۔ نماز کے لئے بیا ہتمام تھا کہ ہروتت باوضور ہے تھے بھی اقامت کے وقت وضوی ضرورت نہیں پڑی کے ہروتت نماز میں دل لگار ہتا تھا اور نہایت اشتیاق ہے وہ نماز کے وقت کا انظار کرتے تھے کہ جب انہیں یہ تھم معلوم ہوا:

تازل ہواتو سوتے وقت ساہ اور سپید عقال تکیہ کے پنچے رکھ لیتے تھے اور اس سے سحری کی وقت کے اختیام کا اندازہ لگاتے تھے لیکن سابق وسپیدی میں کوئی امنیاز نہیں ہوتا تھا اس لئے آنخضرت وقت کے اختیام کا تذکرہ کیا آپ بھٹانے ہنس کر فرمایا ہمعلوم ہوتا ہے تہا را تکیہ بہت اسباچوڑا ہے ، اسودو ابیض سے مرادرات اور دن کی سیابی وسپیدی ہے ہے۔

فیاضی : خاوت و فیاضی در شدیل ملی تھی ان کا در داز ہمروقت اور برخص کے لئے کھلار ہتا تھا۔ ایک مرتبہ اصحت بن قبیس نے دیکیں ما نگ جیجیں ، عدی نے اسے بھروا کر بھیجا۔ اصحت نے کہلا بھیجا میں نے خالی مانگی تھیں ، انہوں نے جواب کہلا یا کہ میں عادیۃ بھی خالی دیگ نہیں دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شاعر سالم بن دارہ نے آ کر کہا میں نے آپ کی مدح میں اشعار کے ہیں ۔ عدی نے کہا ذرارک جاؤ میں ایپ مال واسب کی تفصیل تم کو بتا دوں ، اس کے بعد سنا تا میرے پاس ایک ہزار بچے والے مولیثی ، دو ہزار درہم ، ساغلام اور یک گھوڑا ہے اس کے بعد شاعر نے مدحیہ قصیدہ سنایا کے۔

ع التيعاب حلوا ص ٥١١

س استعاب بالدارس١١١

ي اسدالغاب علدا م ٢٩٣

یا تهذیب التهذیب بطدی می ۱۲۷ سع اصار بطوس می ۲۲۸

@ ابوداؤ د كماب الصوم باب دفت المحور

مے استعاب ملاس ص١١٥

جوشی ان کے رتبہ کے مسوال کرتا ہے اسے ندویتے تھے مسیم میں بروایت سی بروایت سی مروی ہے کہ ایک شخص نے سودرہم کاسوال کیا آئی کم رقم سن کر ہوئے میں حاتم کا بیٹا ہوں اور تم جھے سے محض سو درہم مانکتے ہوخدا کی تئم ہرگز نہ دوں گا گئے۔

ان کی فیاضی سے انسان سے لے کرحیوان تک کیساں مستفیدہ وتے تھے۔ چیونٹیوں کی غذا مقررتھی ،ان کے کھانے کے لئے روٹیاں تو ٹرکرڈالتے تھے اور کہتے تھے بھی حقدار ہیں ہے۔

یاد گار نہوگی ﷺ میس عزت : مدی اپنے ذاتی فضائل اور خاندانی و جاہت کی وجہ ہے بڑی عزت و قت کی نظرے و کیلئے جائے گائے ان وقعت کی نظرے و کیلئے جائے ہے گائے ان کے لئے جگہ خالی کر دیتے ہے، خلفا و کے یہاں بھی ہی عزت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ہم اس وقت ایمان لائے مہید آئے اور ان سے ل کر بو چھا آپ نے بھیے بہیانا فر مایا بہیانا تا کیول نہیں تم اس وقت ایمان لائے جب لوگ ان کے مرتبہ حضرت ہے اس وقت وفا جب لوگ ان کے مرتبہ حضرت ہے اس وقت وفا حب لوگ ان کے مرتبہ حضرت ہے اس وقت وفا حس سے بہلا میں میں میں ان اللہ کے اس وقت وفا کی جب لوگ ان کے دول اللہ کا تھا ہے۔

(٩٠) خضرت عروه بن طمسعور تقفي

نام ونسب : عروہ تام ، ابو مسعود کنیت ، نسب تامہ یہ ہے : عرود بن مسعود بن مالک بن کعب ابن عروبین معد بن توف بن آتی ف بن معنب بن بکر بن ہوازن بن عکر مہ بن دفضہ بن قیس عملان ۔
اسلام سے پہلے : الاہ میں جب آخضرت ہیں عمر میں کو نسبت کے مدروانہ ہوئ اور صدیب کے قریب بنیج کر بدیل کی زبانی معلوم ہوا کہ قریش مزاحمت کرنے کا ادادہ دکھتے ہیں تو آپ الحالان ان سے فر مایا ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں ہمارا مقصد صرف عمرہ کرتا ہے ۔ قریش کو پیم لڑائیوں نے بہت خستہ اور کم دویا ہے اس لئے ان کولڑ تامنا سب نبیس ہے بہتر صورت یہ ہے کہ وہ ہم سے ایک معلن میں مدت کے لئے صلح کر لیں اور ہما را اور قوم کا معاملہ اپنی صالت پر چھوڑ دیں ۔ جب ہم قالب ہوں گئی آئیں اضیار ہوں یا شامل نہ ہوں اور اگر مصالحت منظور نہیں ہے تو اس ذات کی قبم جس کے قضہ میں میری جان ہوں یا شامل نہ ہوں اور اگر مصالحت منظور نہیں ہے تو اس ذات کی قبم جس کے قضہ میں میری جان ہے جب تک جان ہاتی ہے اس وقت شک ان سے لڑوں گا تا آئی خدا اپنا فیصلہ پورا کر ۔۔

ا مسلم ۔ جلدا م ۲۲ مطبور معر مع اصابہ ۔ جلدا م ۲۲ منف آخیر کے ساتھ میردوایت بخاری کمآب المغازی میں بھی ہے۔

آنخضرت ﷺ کی یے تفتگون کربدیل قریش کے پاس سے اوران سے کہا میں محد(能) کی باتمن س كرآيا مول اگرتم لوك بسند كروتو من بيان كرون يرجوش اورنا تجربكار لوكون ن كهاجم كون ك ضرورت نبیس سے کیل بجیدواور مجھدارلوگوں نے سفر مرآ مادگی طاہر کی۔بدیل نے بوری گفتگو سنادی۔ ب مصالحانه باتمن أن كرعروه بن مسعود في قريش بوال كيا ، كيا هن تمهارا باب اورتم ميرب بخيبس مو؟ سب نے اثبات میں جواب دیا پھر یو چھاتم کومیری جانب ہے کوئی بد گمانی تونیس ہے؟ سب نے فی میں جواب دیا، چرسوال کیا کیاتم کو بیمعلوم بیں ب کدمی نے عکاظ والوں سے تمہاری مدد کے لئے کہا تھاادر جب انہوں نے اٹکار کیاتو میں خودا ہے بال بچوں سمیت ادر جن جن لوگوں نے میرا کہنا ہانا،سب کو كرتمهارى مدد كے ليے نہيں آيا۔ يتمام بائيں تعليم كرانے كے بعد بولے جبان باتو ركو مائے ہوتو میری بات سنو ،محمد على ننهایت معقول صورت بیش کی باس کومنظور کرلواور مجد اجازت وو که میں جاکران ہے گفتگوکر کےمعاملات طے کرآؤں۔سب نے بالا ثفاق انہیں نمائندہ بنا کر بھیجا چنا نچے مید آ تخضرت على خدمت من سنج \_آب على فان كرمامن بهي وي صورت بيش كي جوبديل ك سائے کر چکے تھے ووونے کہامحہ علیہ ہم نے فرض کیا اگرتم نے قریش کا استیصال بھی کردیا تو میں یو پہتا موں کہ کیا اس کی کوئی مثال مل سکتی ہے کہ کس نے اپن قوم کوخود بر باد کر دیا ہواور اگر کچھاور تیجہ الکا تو تمبارے گرد جو بھیزنظر آری ہے ہے دب جیٹ جائے گی اور جو چیرے اس دقت دکھائی دیت ہیں ہوا ہوجا کیں گ۔حضرت ابوبکر " ہیا بد کمانی س کر بے تاب ہو گئے اور درشتی کے ساتھ کہا کہ ہم ان کوچھوڑ کر بھاگ جائیں گ؟ عروہ نے پوچھار کون ہے معلوم ہواالو کر "ابو بکر" کانام س کرکہا خدا کی تم اگریس تمبارے احسان مے گرال بارشہ وتا تو تمباری تحت کلامی کا جواب دینا عروه عربوں کی عادت کے مطابق ا ثنائے گفتگو میں بار ہار آنخضرت ﷺ کی رکش مبارک کی طرف ہاتھ بڑھاتے تھے مغیرہ بن شعبہ جو ہتھیارلگائے آپ کی پشت بر کھڑے تتے ہے ہے باکاندانداز گفتگو برداشت ندکر سکے بار بارتکوار کے قبضہ یر ہاتھ ڈال کررہ جاتے تھے، آخر میں مورہ کوڈا ٹنا کے خبر داراب ڈاڑھی کی طرف ہاتھ نہ بڑھنے یائے مورہ م في ويهايكون بمعلوم جوامغيره عرده في كها كداود غابازكيا من في ايك موقع يرتيري مدنبيس كيهي، (مغيره نے جالميت ميں چندآ دميوں تول كيا تھا عروه نے اس كى ديت ادا كي تھى)\_

رسول الله می ساتھ سے اب کی جرت انگیز عقیدت کامیہ منظرد کھے کرعروہ کی کے دل پر خاص اثر ہوا چنانچہ والیس جا کر انہوں نے قریش سے بیان کیا کہ بی بادشاہوں کے درباروں بیس گیا ہوں لیکن محمد علائے کے ساتھ ان کے کا احتر ام کرتے ہیں وہ کسی بادشاہ کونصیب نہیں ہے میں نے قیصر و کسر کی کے بھی دربارد کھے ہیں کین عقیدت دوار فکگی کا یہ منظر کہیں نہیں نظر آیا محرتھو کتے ہیں تو ان کے ساتھی پلغم اور تھوک ہیں ہوں اور تھوں اور چرہ برل لیتے ہیں، دہ دف کرتے ہیں تو لوگ پانی پراس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے اس کے لئے کشب خون ہوجائے گا،جب دہ کوئی تھکم دیے ہیں تو ہرخض اس کی تعمیل کے لئے دوڑتا ہے جب دہ بولے ہیں تو مجلس میں سناٹا چھا جاتا ہے، کوئی شخص ان کی طرف نظر بھر کرنہیں دیکھ سکتا، ایسے خص نے ایک معقول صورت پیش کی ہے تم کو اسے قبول کر لیمنا جا ہے گ

اسلام : ٨ه من جب آنخضرت ﷺ غزدہ تبوک سے دالیس ہورے تھے، تو دالیس میں غزوہ بھی پیچھے ہو لئے اور مدینہ پنچنے سے قبل آپ سے مل کرمشر ف باسلام ہو گئے۔

تیر لگنے کے بعدلوگوں نے پوچھااپنے نون کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے کہا یہ ضدا کا خاص احسان دکرم ہے جس سے اس نے جھے نوازا ہے میرار تبدان لوگوں کے برابر ہے جورسول عظاکے ساتھ شہید ہوئے ،اس لئے جھے انہی لوگوں کے ساتھ دفن کرنا، زخم مہلک تھا،اس لے جانبر نہ ہوسکے، ادروصیت کے مطابق مسلمانوں کے کئے شہیداں میں میر دخاک کئے گئے ۔

ا بخاری کتاب الشروط فی الحبار والمصاتحه یم الل الحرب. مع متدرک حاکم عبد سرس می ۱۲۷ میم سیرت بن مشام عبله ۲ می ۳۳۵

آنخضرت ﷺ نے ان کی شہادت کی خبر سی تو فر ماماعروہ کے مثال صاحب یسین ( حضرت عيى جيسى بجنهول في الحي قوم كوفداكى طرف بلاياادراس في ال كوشبيد كرديا

ال اسوؤ عيسوى كو يوراكر في والاصورة بهي شل من تقاء آئخ ضرت علي فرمات تق كم مجه انبیا کی (مثالی)صورتیں دکھائی ممکن سے عروہ کے ہم شکل تھے جبریل دحیکلبی کے ہم شبیدار ابراہیم مير، مفرت عر كوعروه كي شبادت كابر إقلق بوااورآب في ان كامر شيدكها -

(۹۱) خطرت عکرمه بن ابی جہل

تام ونسب : عكرمدنام، باپ كانام ابوجهل تفارنسب نامديد به بمكرمد بن الي جهل بن بشام ابن مغیره بن عبدالله بن عمر دبن مخزوم بن یقطه بن مره بن کعب بن لو کی قریش مخزوی \_

قبل از اسلام: عرمه شهور دخمن اسلام ابوجهل کے بیٹے ہیں۔باپ کی طرح یہ بھی اسلام اور مسلمانوں کے بخت دشمن تھے،ادراسلام کے استیصال کی ہرکوشش میں چیش پیش رہتے تھے۔ بدر میں مسلمانون کے خلاف بڑی سرگری کے ساتھ حصالیا، اس معرکہ علی ان کاباب معوذ اور معاذ دونوجوان کے ہاتھوں سے مارا گیا<sup>!</sup> ۔ باپکوسپر دخاک وخون میں تڑیاد کچے کر مشرنے اس کے قاتل معاذیراہیا واركيا كممعاذ كاباتحدانك كياع بدرك بعدجن لوكول في اوسفيان كومقولين بدر كانقام لين ير آماده کیا تھا،ان میں ایک عکر منجھی تھے ۔ احد میں بیاورخالد شرکین کی کمان کرتے تھے علی \_ \_ <u>ھھ</u> میں جبتمام شرکین وب نے اپنے تبیلوں کے ساتھ مدینہ پر چڑھائی کی تو مکرم بھی بی کنان کو لئے کرمسلمانوں کے استیصال کے لئے تھے <sup>ھ</sup>ے فتح مکہ میں اہل مکہ نے بغیر کی مقابلہ کے سپر ڈال دی تھی، کیکن بعضوں نے جن میں عصبیت زیادہ تھی، مزاحمت کی ان میں ایک عکر تھ بھی تھا ہے ۔غرض شردع سے آخرتک انہوں نے برموقع برائی اسلام تشنی کا پورا ثبوت دیا۔

فتح مك كے بعد جب دشمنان اسلام كي تو تين أوث كئيں، اور مك اور اطراف مك كي تول جوق اور جوق اسلام کے دائرہ میں داخل ہونے لگے تو وہ معاند بن اسلام جن کی رعونت اور سرکشی اب بھی ندگی تھی ، مکہ چھوڑ کردومر معقاموں بنکل گئے ، عکرم بھی ان بی میں تھے، چنانچ وہ یمن کقصدے بھاگ گئے مان کی سعید پیوی شرف باسلام بوگئیں بادرآ تخضرت واللے سے شوہر کی جان کی لائن کے آلاش میں تکلیں۔

س الفيارص ١٣٧٧\_ ع سيرة ابن بشام -جلدا م ٣٧٥\_ هي ابن بشام يجلدا يس ٩٨\_

حضت عکرمہ جب یمن جانے کے لئے کشتی پر بیٹھے تو سلائتی سے پارائر نے کے لئے تیمنالات وعزی کا نعرہ نگایا، دوسر سے ساتھیوں نے کہا یہاں لات وعزی کا کام نہیں ہے، یہاں صرف خدائے واحد کو پکارنا چاہے نہ یہ بات عکرمہ کے دل پر کچھا یسا اثر کرگئی کہ انہوں نے کہا کہ اگر دریا ہیں خدائے واحد ہے تو خشکی میں بھی وہ ہے، پھر کیوں نہ جھے تحد ہے گئے کے پاس نوٹ جانا چاہے ۔ چنانچہ وہ راستہ ہی سے واحد ہے تو خشکی میں ہوگئے۔ واپسی میں ہیوی جوان کی علاق میں نگلی تھیں ال کئیں۔ انہوں نے عکرمہ سے کہا میں ایک ایسے انسان کے پاس سے آرہی ہوں جو سب سے نیک، سب سے زیادہ بہتر اور سب سے نیادہ بہتر ہوں بہتر ہے بہتر بہتر اور سب سے نیادہ بہتر ہوں بہتر ہوں

بول کی بدیاتیں س كر عكر مدان كے ساتھ مكد بنيجاس دقت آنخضرت اللے مكد مى ميس تھے، عكرمدكود كيوكر فرط مسرت التيل بزياد ومسوحها يا واكب السهاجو "بعني يردي موارخوش آمدید" کہدکراستقبال فرمایا۔ عکرمہ یوی کی طرف اشارہ کرے بولے،ان سے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے مجصامان دے دی ہے، آنخضرت علیہ فرمایا بال تم مامون ہو، اس رحم و کرم اور عفود درگذر کود کچر کراس وشمن اسلام نے جس نے اپنی ساری آو تی اسلام کے مٹانے میں صرف کردی تھیں، فرطندامت سے سر جھالیا، اورنظریں بیچی کر کے ان الفاظ میں اسلام کی حقائیت کا اعتراف کیا۔ 'میں شہادت دیتا ہوں کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، آپ اس کے بندے اور رسول ہیں، آپ سب سے زیادہ نیک، سب سے زیادہ سے ادرسب سے زیادہ عبد کو پورا کرنے والے بین ،اسلام تبول کرنے کے بعد گذشتہ گناہوں کی بوری فہرست نگاہول کے سامنے آگئی،اوران الفاظ میں عفونقصیر کی درخواست کی '۔یارسول اللہ (ﷺ) میں آپ کے ساتھ بہت ہواقع برعداوت اور مثنی کا ثبوت دے چکا ہوں، خالفانہ مہموں میں شرکت کی ہے، مسلمانوں کے ساتھ اور نے کے میدان میں گھوڑے دوڑائے میں،آپان گنا ہوں کی مغفرت کے لئے وعافرمائے،ان کی ورخواست پر رحمت عالم نے وعائے مغفرت فرمائی،اس کے بعد عکرمدنے عرض کی، " ارسول الله ( على ) آب كيلم من جو چيز مير الئيسب نياده باعث خيراور سود مند جواس كي تلقين فرمايي "أخضرت على في خداكي وحدانيت افي عبديت ورسالت كي تعليم دى ،ان تمام مراحل کے بعد عکرمہ کو تلائی مافات کی فکر ہوئی ،عرض کیا یارسول اللہ (ﷺ) جس قدر روپیہ میں خدا کی راہ میں ر کا ٹیں کے لئے صرف کرتا تھا، خدا کی قتم اب اس کا دونا اس کی راہ میں صرف کروں گااور اس کی راہ ہے روکے کے لئے جس قدر زائیالڑی ہیں،اب اس کی راہ میں اس کادونا جہاد کرونگا۔

ل موطالهام ما لک کتاب النکاح تکال اُمشر ک اذااسلمت زوجة قبله ای می مکرمه کے اسلام کا واقعه نبایت مختسر ب،اس کی تنعیلات متدرک برجد سام ۱۳۷۱ سے ماخوذ میں ..

گوآ تخضرت ﷺ نے عکرمہ کی تمام گذشتہ خطاؤں سے درگز دفر مایا تھا، کین ایسے شہید مشہور در شرمایا تھا، کین ایسے شہید مشہور در شرمایا تھا، کی اس عدو اللہ دیمن خدا کے بیٹے کہہ کر طعنہ زنی شروع کی اس کورو کئے کے لئے آنخضرت ﷺ نے خصوص خطید دیا کہ لوگ کا نمیں جیں جو جاہلیت کے زمانہ میں معزز تھا، وہ اسلام میں بھی معزز ہے، کسی کافر کی وجہ سے کسی مسلمان کے دل کود کھنہ پہنچاؤ ۔۔

غروات : عَرَسُمُ كُلُنْ شَدَاسلام رَشَىٰ كَى تلانى كى يِرْى فَكَرَشَى، چِنانچِ وه قبول اسلام كے بعد جمد آن اس كى تلافى ميں لگ گئے، اور آنخضرت على كى حيات ميں جوموقع بھى اس قتم كا چيش آيا، اس كو انہوں نے چھوڑا حافظ ابن عبدالبر لكھتے ہيں، " كان عسكرمة مسحمرًا في قتل الممشوكين مع المسلمة: " يلم

فن ارتداو : کین فتح مکے بعد آنخضرت الله کی زندگی میں جہاد کے کم مواقع چیش آئے اس کے عکر مداو کا فتد اٹھا تو عکر میں گئے کا سکا ، حضرت ابو یکڑے زمانہ میں جب ارتداد کا فتد اٹھا تو عکر میں گؤتمنا پوری کرنے کا موقع ملا ، حضرت ابو بکڑان کو اور حذیفہ " کو قبیلہ از دکی سرکو بی پر مامور کر کے عمال بھیجا ، انہوں نے اس کے سردار لقیط بن مالک کو تل کر کے بنی از دکو دوبارہ اسلام پر قائم کیا اور بہت سے قیدی گرفتار کر کے مدیندلائے "۔

از دکا فتنہ فروہونے کے بعد ہی عمان کے دوسرے قبائل میں ارتدادی وہا تھیل گئ اور وہ سب شخر میں ہتے ہوئے ، حضرت ابو یکڑنے کچر عکر مہ کو جھیجا انہوں نے ان سب کو شکست دی ، ان سے فارغ ہوئے تھے کہ بی مہرہ کا لفت پر آمادہ ہوگئے ، عکر مدان کی طرف بڑھے کیکن جنگ کی فو بت نہیں آئی اور بی مہرہ نے ذکو قادا کردی گئے۔

یمن کے مرقدوں کے مقابلہ پرزیاد بن لبید مامور ہوئے تھے اور انہوں نے بہت سے قبائل کی سرکوئی کر کے انہیں درست کردیا تھالیکن ایک مرقد اشعت بن قیس نے زیاد پر حملہ کر کے ان سے تمام نقد وجنس جوانہوں نے مرقد بن سے حاصل کیا تھا اور کل مرقد قیدی چھین لیے نے زیاد نے حضرت ابو بکر " کواس کی اطلاع کی حضرت ابو بکر " نے عکرمہ کو بھیجا انہوں نے زیاد اور مہاجر بن ابی امریہ کے ساتھول کر اشعت کی مجود ہو کر اپنے اللہ کے ساتھول کر اشعت کو مجود ہو کر اپنے

ا متدرک حاکم \_جلدس م ۱۵۳ مع استیعاب \_جلدس م ۱۹۵۵ مع فقرح البلدان بلاذری م م ۸۳ مع ایشا قبیلہ کے لئے امان طلب کرنی پڑی لیکن امان نامہ کی تحریب اپنانام لکھنا بھول گیا عکر میڑنے تحریر پڑھی تو اس میں خود اضعت کا نام نہ تھا اس لیے اس کو پکڑ کے حضرت ابو بکڑ کے پاس آئے آپ نے استحسانا چھوڑ دیا کے۔

شام کی فوج کشی : فتند ارتدا فروہونے کے بعد شام کی فوج کشی میں مجاہدا نہ شریک ہوئے اور تادم آخر نہایت جانفر قشی ت فتند ارتدا فروہونے کے بعد شام کی فوج کشی میں مجاہدا نہ شریک ہوئے اور تادم آخر نہایت جانفر وقتی سے لڑتے رہے فل کے معرکہ میں اس بہادری اور قشمنوں میں گھتے چلے جائے تھا ایک مرتب لڑتے مارتے ہوئے صفول کے اندر گھس گئے سراور سید زخمول سے چورہو گیا لوگوں نے کہا عکر مدہ خدا سے ڈرواس طرح آپنے کو ہلاک نہ کرو ذرا نری سے کام کو جواب دیا ہی لات وعزی کے لئے قوجان پر کھیلا کرتا تھا اور آئے خدا اور رسول کے لئے جان بچاؤ خدا کی شم ایس ہر گرنہیں ہوسکتا گئے۔

شام کی تمام معرکرآ رایوں میں برموک کامعرکر نہایت اہم شارکیا جاتا ہے اس میں خالد بن ولید نے ان کوایک دستہ کا افسر بنایا تھا ، عکر مد نے افسر کی کاپوراحق ادا کیا دوران جنگ میں ایک مرتبہ رومیوں کاریلا اتناز پردست ، واکہ سلمانوں کے قدم ڈگرگا گئے ، عکر مد نے للکار کر کہا کہ ہم رسول اللہ علی کے ساتھ کتنی لڑا کیاں لڑچکے ہیں اور آج تمہارے مقابلہ میں بھاگ نگلیں گے۔ اور آواز دی کہون موت پر بیعت کرتا ہے ، اس آواز پر چار مسلمان ان کے ساتھ جان دینے کے لئے آمادہ ہوگئے ان کو موت پر بیعت کرتا ہے ، اس آواز پر چار مسلمان ان کے ساتھ جان دینے کے لئے آمادہ ہوگئے ان کو لئے کرعکر مدفالد بن ولید کے فیم کے سامنان کی سرماوران کے دواڑ کے زخموں سے چور ہوگئے اور ان کے دواڑ کے زخموں سے چور ہوگئے لاکوں کی حالت زیادہ تازک تھی فالد بن ولید انہیں و کھنے کے لئے آئے اور ان کے در وں کو زانوں پردکھ کرسہلاتے جاتے تھا در حال میں یانی ڈیکاتے جاتے تھے ۔

شہادت : عکرم ی جائے شہادت میں بڑااختلاف ہے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کونل میں جام شہادت پیااور بعضوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بریموک ہیں ،اور پچھروای اجنادین اور مرج صفر ہتاتے ہیں لیکن بریموک کی شہادت زیادہ اغلب ہے۔

عبادت : عَرَبُهُولُدُ شَدِندگی کے ہر پہلوش تلائی مافات کی فکرتھی اس لیے بول اسلام کے بعد اس پیٹائی کو جو برسول لات وعزی کے سامنے مجدوریز رہ چکی تھی خدائے قدوس کی جہسائی کیلئے وقت کردیا تھا۔ارباب سر لکھتے ہیں، شمسا اجتہد فی العبادة ، نیخی تبول اسلام کے بعدانہوں نے

عبادت میں بڑی مشقت کی قرآن مجید کیساتھ والہانہ شخف تھااس کو چہرہ پرد کھ کرنہایت بیقراری کے ساتھ کتاب دہی کہدکررو تے تھے گے۔

انفاق في سبيل الله:

یاد ہوگا کہ قبول اسلام کے بعد انہوں نے آنخضرت بھی ہے کہاتھا کہ جتنی اڑائیاں میں داہ خدا کی مخالفت میں اڑچکا ہوں اس کی دوئی اس کی راہ میں اڑوں گا اور جتنی دولت اس کی مخالفت میں صرف کرچکا ہوں اس کی راہ میں صرف کروں گا۔ اس عمد کو انہوں نے فتندار تداواور شام کی معرکہ آرائیوں میں بوراکیا اور ان کے مصارف کے لئے ایک جب بھی بیت المال نے بیس لیا۔

جب شام کی فون کئی کے انظابات ہوئے گئے اور حفزت ابو بر شعائینہ کرنے کے لئے تشریف لائے تو معائینہ کرتے ایک تشریف لائے تو معائنہ کرتے ایک فیمہ کے پاس پنچاس کے چاروں طرف گھوڑ نے نیزے اور سامان جنگ نظر آیا قریب جاکر دیکھا تو فیمہ میں عکر مدکھائی دیئے ،حفزت ابو بکر نے سلام کیا اور امان جنگ کے لیے بچھر تم دین چاری عکر مدئنے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا جھ کو اس کی حاجت نہیں ہے میرے پاس دوم بڑار دینا دموجود ہیں۔ میں کر حفزت ابو بکر نے ان کے لئے دعائے فیم کی آ۔

### (۹۲) خطرت علاء حضر مي<sup>اة</sup>

نام ونسب : علاءتام، باپ کانام عبدالله تفارنسب نامدیه ب علاء بن عبدالله دهنری بن ضاد بن سامه من ما کرمکه بن اکبر علاء نسالاً دهنری اور وطنایمنی تقلیکن ان کے والدعبدالله ترب بن امیه کے حلیف بن کرمکه بی میں مقیم ہو گئے تھے۔

اسلام: ووت اسلام كآغازين شرف إسلام بوئ\_

سفارت : فنح مکہ کے بعد جب ایخضرت بھٹائے قرب وجوار کے فرمان رواؤں کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیج تو منذر بن ساوی حاکم بحرین کے پاس خط لیجانے کی خدمت علائے کے پر دہوئی اس خط برمنذ راوراس کے ساتھ اس کی کل عرب دعایا اسلام کی حلقہ بگوش ہوگی البتہ بجوس اسے ندج ب پر قائم رہے علائے نے ان پر جزید لگا دیا اور اس کے متعلق عہد نامہ لکھ کرمنذر کے حوالہ کیا سے۔ ان کی اس

ی استیعاب بطدی من ۵۲۰ سی مندورای می ۱۳۵ و متدوک حاکم بطدی می ۱۳۳ سی اسد الغایب جلدی می ۱۷ سی اسد الغایب جلدی می ۲ سی دادالم منافر کے اسلام اور جزید کر تشخیص کا حال بلاؤرک سے ماخوذ ہے۔

خدمت کےصلہ میں آنخضرت ﷺ نے انہیں بحرین کاعامل بنادیا پھر پچھ دنوں کے بعد ان کومعز ول کر کے آبان بن سعید بن العاص کومقر رکیا اللہ۔

بحرین ادراس کے قرب ہ زوار کا پوراعلاقہ امرانیوں کے ماتحت تھا۔ صرف بہاں کے عرب قبائل مشرف باسلام ہوئے تھے۔ باقی مجوی اپنے آبائی ند بہب پر قائم تھے اور جزیر اداکر تے تھے کیکن جب آئیں موقع ملیا تھا فورا باغی ہو جاتے تھے جیسا کہ حضرت ابو بکر "کے زمانہ میں بوااس لئے زرارہ سے نیٹنے کے بعد علاء مجوسیوں کی بعناوت کاسد باب کرنے کے لئے دارین پنچے اور یبال سے مجوی آبادی کو ذکال کرع فیے بن بر ثمہ کو بحری علاقوں کی طرف بھیجا انہوں نے دریا کو بور کرے بحرین کے ایک جزیرہ پر قبضہ کرے یہاں ایک مجد تھیرکی ہے۔

بصره کی حکومت اور وفات:

بھر ہ آباد ہوئے کے بعد حضرت عمر " نے عشیہ بن غز وان کو یہاں کا حاکم ،نایا تھا۔ چند دنوں کے بعدانہیں معز ول کر کے ملا موان کی جگہ مقرر کیااوران کولکھا کہتم فورا بحرین بچھوڑ کر بھر ہ کا

ا فق البلدان بلاذري ص ١٩٠٩ م فقل البلدان بلاذري يس ١٩٠١ م ين سعد بندي ص ٨٠٠ ال

انظام سنبیالواس علم پر علاء حضرت ابو ہریرہ "اورابو بکر کے ساتھ بھرہ روانہ ہو گئے کیکن فرمانِ طلاقت کے ساتھ بھر انتقال کر گئے یہ طلاقت کے ساتھ ہیں ساتھ ہیں انتقال کر گئے یہ مقام آبادی سے دوراور ہے آب و گیا تھا پائی کی بڑی قلت تھی ۔ حسنِ انقاق سے پائی برس گیا ساتھیوں نے بارش کے پائی سے نہلا دیا اور تکوار ہے گڑھا کھود کرز مین میں چھپا دیا اور بحرین و بھرہ کا حاکم اس لئے بے سروسا مانی کے ساتھ ایک آب و گیا ہ میدان میں سپر دخاک کیا گیا ہے۔

# (۹۳۰) حضرت عمران بن حصین <sup>ط</sup>

نام ونسب : عمران نام، ابو نجید کنیت، نسب نامدید ب عمران بن صین بن عبید بن خلف بن عبد من مان من عبید بن خلف بن عبرتم ابن حدیثه بن عمر ان عاضره بن حید بن کعب بن عمر والکعبی -

اسلام : عمران سنہ بجرت کی ابتداء میں مشرف باسلام ہوئے ان کے ساتھ ان کے باپ ادران کی بہن بھی اس شرف ہے مشرف ہو کمیں۔اسلام لانے کے بعد پھر وطن لوٹ گئے <sup>ہی</sup>۔

غو وات: ' گومرانُ وطن میں رہتے تھے کیکن دوقِ جہاد میں غو وات کے موقع پر مدینہ بینی جاتے تھے چنانچہ فتح کمہ میں آنخصرت کا کے ہمر کاب تھے اور ان کے قبیلہ کا علم ان ہی کے ہاتھ میں ہمراہ تھے !'۔ اس کے ا بعد حین اور طاکف کے غو دات میں شریک ہوئے۔ حضرت الو بکر '' کے سرید شریعی ہمراہ تھے ہے۔

آنخضرت على كى زندگى جمر برابرمديندآت جاتے رہے تھے آپ على كى وفات كاول پر اتفار ہواكسديندآ نا جانا جھوڑ ديااور كوشنشنى كى زندگى اختيار كى اور حضرت ابو بكر "كے زماند ميں كى چيز ميں حصہ نہيں ليا۔ حضرت عمر "كے زمانہ ميں جب بھر ہ آباد ہوا تو يہاں نتقل ہو گئے اور گھر بناكر مستقل اقامت اختيار كرلى - حضرت عمر "نے فقد كى تعليم كى ذهر دارى ان كے بير دكى هـ

حضرت بمر ی کے بعد جب خانہ جنگی کا درواز ہ کھلاتو بہت سے صحابی اس میں مبتلا ہو گئے کیکن عمران آخر تک اس سے محفوظ دے " ہے۔

بی امیہ کے زبانہ تک زندہ رہے۔ زیاد نے خراسان کی گورنری چیش کی ممران نے انکار کر دیا۔دوستوں نے پوچھاا تنایزا عہدہ کیوں مستر دکردیا کہاؤٹھ کو یہ پہندنیوں کہ بیس تو اس کی گرمی میں نماز پڑھوں اورتم لوگ اس کی ٹھنڈک میں۔ جھے کوخوف ہے کہ جب میں وشمنوں کے سامنے سید بہر موں اس

ا این سعد حلایم سی ۱۸ ت ت مشدرک حاقم حیارس ایم سی اُصاب عِنْده ی شده ایم ایم سی اُصاب عِنْده ی شده این سعد این سعد

وفت زیاد کا کوئی ناواجب الطاعة فرمان بینچ ایس حالت میں اگر اس کی تنیل کروں تو ہلاک ہو جاؤں اور اگرلوٹ آؤل تو گرون ماری جائے <sup>کے</sup>۔

علالت : عمر إن كى سخت نهايت فراب تحى آخر مين استنقاء كامرض بوگيا تفاد لوگول في مشوره ديا كدولفت من و الكن من به الكن است كه دافت كه ممانعت من حكامت الكن و من الكن است موت مرض برابر بزهتا كيا آخر مين يهال تك نوبت بينج گئى كه پيت مين شگاف بوگيا ليكن اس حالت مين بهى وه فرمان رسول و الكن كي خلاف عمل كرفي بير آماده نه بوت احباب في كها تمهارى حالت و بهي بين بهى وه فرمان رسول و الكن كي خلاف عمل كرفي بير آماده نه بوت احباب في كها تمهارى حالت و بين في ماياندا و كيكن جو چيز فدا كيزه يك تابينديده حالت و بين منهي كرت بين منهي كي توابن مين من ماياندا و مين سي طرح بين منهي كي توابن مين منه من المين برداشت حد تك بي گئي توابن زياد كه اصراد سه داخى بي گئي گئي توابن زياد كه اصراد سه داخى بي گئي گئي توابن زياد كه اصراد سه داخى بين منهي من شهر مساد شع آ

جب زندگی سے مایوں ہو گئو تجہیز و تکفین کے متعلق یہ ہدایت دی کہ جنازہ جلدی جلدی جلدی جلدی جلدی جلدی جلدی اللہ علیا، یہود کی طرح آ ہستہ نہ لے چلنا۔ جنازہ کے چھچآ گ نہ جلانا، نالہ وشیوں نہ کرما، قبر مربع چار بالشت اونجی رکھنا، دُن کر کے واپس ہو کر کھانا کھانا، نالہ وشیون کے رو کئے میں اتی بختی برتی کے اپنے متر و کہ مال میں بعض اعزہ کو وصیت کی تھی ۔ اس وصیت میں یہ شرط رکھ دی کہ جو عورت نالہ وشیون کر کے اس کے متعلق وصیت منسوخ ہوجائے گئے۔

وفات : اى مرض مين عصر مين بعره مين وفات يالي هـ

إولاد : لركون من خلف الصدق تص باب ك بعديد بعره ك مند تضاير بي الله الم

قصل و کمال : عمرال فضل و کمال کے فاظ ہے متازر ین سحاب میں تھے علامہ عبداالبر لکھتے ہیں، سکان من فضلاء الصحابة و فقها تهم ، عمران فضلاء اور فقہائے سحاب میں ستھے کے بھری اسحاب کی ہمصر جماعت میں کوئی صحاب و ان کا ہمصر نہ تھا ہے مہ بن منکدر بیان کرتے ہیں کہ بھری صحابوں میں کوئی عمران میں سے بلند نہ تھا ہے مشہور صاحب علم تابعی حضرت حسن بصری فرماتے سے کہ عمران بن حصین سے بہتر آدی ہمارے بہال نہیں آیائے۔

حصرت عمران مشرف باسلام ہونے کے بعداب وطن لوث کئے تھے لیکن وقاً فو قائدید جایا کرتے تھے۔اس لئے احادیث نبوی المھے کے سننے کے مواقع باربار ملتے رہاس لئے ان کے حافظہ

ا منداحد بن ضبل جنده م ۲۷ روایت میں ہے بطدی ص ۱۳۸ هے متدرک عالم بطدی میں ۲۵ کے استیعاب جندی میں ۲۲۸ یں آئی حدیثیں محفوظ تھیں کدہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں جا ہوں تو دنوں تک مسلسل حدیثیں بیان کرتا رہوں ادران میں ایک بھی مکررنہ ہولی کیکن اس علم کے باوجودان کی مرویات کی تعداد (۱۳۰) حدیثوں سے زیادہ نہیں ہے تا۔

ال کاسب یہ ہے کہ روایت صدیث میں وہ صدور جمتاط تھے۔ عام طور پر حدیث بیان کرنے سے گریز کرتے تھے اور جب بدرج بمجبوری اس کی نوبت آئی تو بہت شیسل کر بیان کرتے ، کہا کرتے سے کہ میں صدیث کم بیان کرتا ہوں کہ میں نے بہت سے رسول اللہ عظی کے ایسے اسحاب کو دیکھا ہے جنہوں نے میری طرح آنخضرت علی کی خدمت میں حاضری دی اور میرے ہی برابر حدیث سنیں لیکن جب وہ کوئی صدیث بیان کرتے تو الفاظ میں پکھنہ پکھر دوبدل ضرور ہوجاتا ہے اگر چدوہ اچھی نیت سے بیان کرتے ہیں، اس لئے جھے نوف معلوم ہوتا ہے کہ ان ہی کی طرح جھے بھی اگر چدوہ اچھی نیت سے بیان کرتے ہیں، اس لئے جھے نوف معلوم ہوتا ہے کہ ان ہی کی طرح جھے بھی دھوکان ہو ہو۔ جس میں صافظ پر کائل اعتماد نہ وہوا تو کہتے ہیں میں حافظ پر کائل اعتماد نہ ہوتا تو کہتے جہاں تک میر اخیال ہے ، میں نے سے بیان کی اور اگر پورا یقین ہوا تو کہتے ہی حد یث ان خضرت پیلے کو اس طرح بیان فرماتے ہوئے سنا ہے ، ان کے خلافہ میں نجید بن عمران ، ابوالا سود ، ابور جاء الحطار دی ، ربعی ، ابن خروش ، مطرف ، بزید ، تھی بین اعرج ، زبدم جری ، صفوان بن محرز ، عبداللہ الاور جاء الحطار دی ، ربعی ، ابن خروش ، مطرف ، بزید ، تھی بین اعرج ، زبدم جری ، صفوان بن محرز ، عبداللہ ابور جاء الحطار دی ، ربعی ، ابن خروش ، مطرف ، بزید ، تھی بین اعرج ، زبدم جری ، صفوان بن محرز ، عبداللہ ابور جاء الحطار دی ، ربعی ، ابن خروش ، مطرف ، بزید ، تھی بین اعرج ، زبدم جری ، صفوان بن محرز ، عبداللہ ابور بی ، انسان کی فید والوں قریش کی ۔

صلقہ در ک : گوحفرت عمران مدیتوں کے بیان کرنے میں بہت مختاط تھے کیکن ان کی اشاعت بھی ضروری فرض تھا اس لئے احتیاط کے ساتھ اس فرض کو بھی انجام دیتے تھے اور بھرہ کی مجد میں مستقل صلقہ در س تھا۔ ہلال بن سیاف جیان کرتے ہیں کہ جھے کو بھرہ جانے کا اتفاق ہوا مجد میں دیکھا کہ لوگ ایک مپید ہز رگ کے گرد حلقہ بائدھے ہوئے ہیں اور وہ فیک لگائے ہوئے ان لوگوں کو حدیثیں سناد ہے ہیں۔ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ عمران بن حصین صحافی ہیں ہے۔

ان کی ذات مرجع خلائق تھی اور بڑے بڑے صحابان کے تفقد کے قائل تھے ایک مرتبکسی نے آکر بو چھا کہ ایک صورت میں وہ نے آکر بو چھا کہ ایک صورت میں وہ مطلقہ ہوئی یا نہیں؟ جواب دیا طلاق دینے والا گنہگار ہوالیکن عورت مطلقہ ہوگئ مستفتی مزید تفصیل کیلئے ابوموئی اشعری "کے پاس گیا اوران کوعمران کا جواب سنایا۔ انہوں نے کہا ہماری جماعت میں کیلئے ابوموئی اشعری "کے پاس گیا اوران کوعمران کا جواب سنایا۔ انہوں نے کہا ہماری جماعت میں

ا منداحر بن منبل - جلد؟ من ۳۳۳ ع تهذیب الکمال من ۲۹۵ س منداحد بن منبل - جلد؟ من ۳۳۳ ع تهذیب انتهال من ۲۹۵ من ۲۹۵ من ۲۹۵ من ۲۹۵ من ۲۹۵ من ۲۹۵ من ۱۳۹۸ من ۱۳۳۸ من ۱۳۹۸ من ۱۳۸۸ من ۱۳۸ من ۱

ابو نجید کے ایسے بہت ہے آ دمی پیدا کروے لیے جس راستہ ہے گذر تے لوگ مسائل وریافت کرتے ابونفر ہ کونماز سفر کے متعلق بچھ بوچھنے کی ضرورت پیش آئی اتفاق سے عمران ان کی طرف سوار ہو کر گذر ہے ، ابونفر ہ نے سواری کی لگام پکڑلی اور روک کر مسئلہ بوچھا ، عمران نے مفصل جواب بتایا کے۔

فضائل اخلاق: عمران كى پورى زندگى ذهب كرنگ ميں رنگى موئى تقى عبادت ميں بزى محنت شاقد برداشت كرتے تقے معاويہ بن قراء بيان كرتے بيں كه عمران بن تصييل تخصرت على كان اصحاب ميں تقے جوعبادت ميں بزى مہنت شاقد برداشت كرتے تھے سے۔

احر ام رسول: آخضرت الله كساته الى كبرى عقيدت اورآب كا تناحر ام هاكه جس باته مي تخضرت الله كار ما مي المحد من المحد المعدد من المحد المعدد المعد

پایندی اسوه کرسول: عمل میں اسوه رسول پیش نظرر ہتا تھا این زیاد نے محصل خراج کا عہده پیش کیا اس کوتو قبول کرلیالیکن جب خراج وصول کر کے واپس ہوئے تو ایک درہم بھی ساتھ نہیں لائے پوچھا گیا خراج کی رقم کیا کی جواب دیا جس طرح سے رسول اللہ کے زمانہ میں وصول ہوتا تھا اس طریقہ سے وصول کیا اور جن مصرفوں میں خرج ہوتا تھا ان میں صرف کر دیا تھے۔

اد پر گزرچکا ہے کہ زیاد کا ہر داجب وناداجب تھم ماننا پڑے گا، ان کے انکار پر تھم بن عمر وفقاری نے قبول کرلیا، عمران کومعلوم ہواتو ان کو بلاکر کہا کہ مسلمانوں کی بہت بڑی فرمدداری تمہارے سپردگی گئی ہے، پھرانہیں مفید پندونسائے کئے ، اور اوامرونوا ہی پرکاربند ہونے کی ہدایت کرکے رسول اللہ ﷺ کی بیروری شائی کہ خدا کی معصیت میں کسی بندہ کی فرمان برادری شاکر نی حاسیت میں کسی بندہ کی فرمان برادری شاکر نی جائے گئے ہے۔ کا سے مدیث میں شدااور رسول کے خلاف عمل نہ کرنا۔

عام طور پرلباس بہت سادہ استعمال کرتے تھے کیکن بھی بھی تحدیث نعت اور اظہار تشکر کے لئے بیش قیت کیڑا بھی ذیب تن کر لیتے تھے، ایک مرتبہ خلاف معمول فزکی جاور اوڑ ھے کر نظے، اور کہنے گارسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب خدا کسی بندہ پراحسان وانعام کرتا ہے واس کا ظاہری اثر بھی اس پر ، ونا جا ہے۔

۲۵۲۱ ع منداحر بن خنبل رجلد ۴ مین ۱۳۸۸ سیل متدرک حاکم برجلد بینا ۵ ایننا ۲ میزار مین خنبل رجلد ۵ مین ۱۹۷۸

لے مبتدراک ماکم بطرامی ایسا۔ سیس ایس ا

(۹۴) خطرت عمروبن حمق الأ

تام ونسب تعرونام، باپ کانام حق تھا۔ نسب نامہ یہ ہے: عمرو بن حق بن کا بن بن صبیب بن عروبی قین کا بن بن صبیب بن عمروبن قین زراح بن عمروبن معد بن کعب بن عمروبن ربید خزاعی۔

اسلام: عمرو کے زمانداسلام کے بارہ میں دوروایتی جی ایک یے کسلے مدیدیے زماند میں شرف باسلام ہوئے اور مشرف باسلام ہونے کے بعد مدید آگئے ، دوسری یہ کہ ججة الوداع میں اسلام آبول کیا۔ بہلی روایت زیادہ مرج ہے، حافظ این جم بھی ای کومرج سیجھتے ہیں ہے۔

حضرت عثمانٌ كي مخالفت ِ:

عبد نبوی فی است کے رحضرت عمراً کے زمانہ تک عمرہ کے حالات پردہ خفایل ہیں حضرت عثمان کی مخالف میں حضرت عثمان کی مخالفت اس مدتک تھی کا ان میں مصر میں دیتے تھے۔ آپ کے بڑے مخالفوں میں متصان کی مخالفت اس مدتک تھی کہ قصر خلافت پر حملہ کرنے والوں میں ان کا نام بھی لیا جاتا ہے۔

حضرت علی الله کی حمایت:

حضرت عثمان کی شہادت کے بعد کوفہ چلے آئے اور شردع ہے آ خرتک حضرت علی کے پرجوش صامیوں میں رہے۔ جمل صفین اور نہروان کے معرکوں میں حضرت علی کے ساتھ جان فروشاند شریک ہوئے گئے۔ جنگ جمل میں اس بے جگری ہے لائے کے تماوار کی دھار الٹ الٹ اگئی کے جنگ صفین کے درمیان التواء کے بعد جب دوبارہ جنگ کی تیاریاں شروع ہوئیں تو بی فزاند کے دستہ کے افر مقرر ہوئے ہی تی تحکیم سے خت مخالف متے لیکن جب حضرت ملی کا کوچارہ تا چارتم کی تجویز مانی پڑی اور التوائے جنگ کے میں اس پر بحیثیت شاہد کے دستوظ کئے۔

حضرت علی کی شہادت کے بعد بھی مروای طرح بنی امیہ کے خالف رہاور حضرت علی کے مشہور حامی جُر بن عدی کے ساتھ ہو گئے۔ امیر کے زمانہ میں جب زیاد عراق کا حاکم مقرر ہوا اور شیعیان علی پر ختیاں ہونے لکیں اور شیعی تحریک کے بائی قتل کئے جانے لگے۔ تو مروع ال چھوڈ کر موصل بھاگ گئے ، اور ایک غار میں جیب گئے اس غار میں ایک زبر لیے سانپ نے کاٹ لیا اور بھی عارق سربار تلاش جاری تھی ، تلاش کرنے والے غار تک بھی گئے اور محروہ الشہاری مجرم سے برابر تلاش جاری تھی ، تلاش کرنے والے غار تک بھی گئے گئے اور محروہ الش کاسرکاٹ کرزیاد کے بیاس بھی اور یا ہے۔

ل اصاب به جله م من ۲۹۴ من المعالفات جله م عن ۱۰۰ من اخبار الطّوال عن ۱۲ مع انیتا س ۱۸۳ هم استیعاب بلدم س ۵۳ فضل وكمال: جيرين نفيره ادر فامرين شداد فان دروايت كى بي صاحب اخبار الطّوال لكه من كرم روكوف كا عابد وزابدكو كون من تقيم في

#### (٩٥) خطرت عمر وبن مرّ ه

نام ونسب : عرونام ابوم ميمكنيت نب نامه يه بعمره بن مره بن عس بن ما لک بن حارث بن مازن بن سعد بن ما لک بن حارث بن مازن بن سعد بن ما لک بن خطفان بن قيس بن تھينة بھنی۔
اسلام : مرونت الک بن رفاعہ بن نور بیل جی جنہوں نے اس ونت اسلام کی دعوت کو لیم کی باجب مرب کے درود بوار ہے اس کی مخالفت کی صدا میں بلند ہوری تھیں۔ اسلام کی دعوت من کر آنخضرت ہوئے کی مدمت میں حاضر ہوئے ،اورعرض کیا کہ میں اس تمام طلال وحرام پر ایمان لا تا ہوں جو آپ خدا کے باس سے لائے بین اگر چرتمام قوم کی جانب سے اس کی مخالفت کی صدا میں بلند ہوری جی سیکے۔
اش انحست اسلام : اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت معاذ بن جبل ہے قرآن کی تعلیم حاصل کی حصول تعلیم کے بعد دعوت سالام کی خلصانہ حصول تعلیم کے بعد دونوں میں ان کی مخلصانہ کو شقوں سے ان کا پوراقبیلہ شرف باسلام ہوگیا ہے۔

غر وات : غز دات میں ان کی شرکت کی تفصیلات نہیں ملتیں تگر اس قدر مسلم ہے کہ اس شرف ہے محروم ندر ہے تھے <sup>ان</sup>

شام کا قیام اوراوامرونوای کی تبلیغ:

جب بہت سے سحاب نے شام کی سکونت اختیار کی تو عمر وبھی وہیں متوطن ہو گئے،ادرایک گوشہ میں بیٹھ کرادامردنوائی کی تبلیغ کا فرض انجام دینے لگے،ان کی تبلیغ غربا کے جمونیزوں سے لے کر امر،وسلاطین کے قصور وخلافت تک کیسال ہوتی تھی،ایک مرتبدامیر معاویہ سے جاکر کہا کہ میں نے رسول اللہ طال سے سنا ہے کہ جوامام حاج تمندول،دوستوں اور مختاجوں کے لئے اپنادرداز وہند کرے گا،

ا اسدالغاب بطده ص ۱۰۱ تم تم نب بالكمال م ٢٨٨ م اخبار القوال م ١٢٠٠٠ ال المن القوال م ١٢٠٠٠ م التي المدالغاب بطوح م التي المدالغاب بطوح م التي المدالغاب بطوح م التي المدالغاب بطوح م التي المدالغات المدالغات

تو خدااس کی حاجتوں ،اس کی احتیاجوں اور اس کے سوالوں کے لئے آسان کے درواز سے بند کرے گا اس دن سے امیر معادید منطق عوام کی حاجت راو کی کے لئے ایک خاص متعین کر دیا ہے۔

وفات : عبداللك كزمانين وفات يالى

فضل و کمال : حفرت معاذبن جبل سے قرآن اور سنت کی تعلیم حاصل کی تھی۔ بھی بھی شاعری بھی کرتے تھے،اس کانمونہ ہے۔

انی شرعت الان فی حوض التقی و خوجت من عقد الحیاة سیلما میں ابتقون کے دوش میں تیرااور مشکلات مصحح وسالم نکل آیا و البست اثواب الحلیم فاصبحت امر الغوایة من هوای عقیما میں نے ملیم کالباس کین البااور گراہیوں کی مال میری خواہش سے نامید ہوگ

#### (٩١) خفرت عوسجه بن حرمله

نام ونسب : عویجه نام باب کانام ترمله تها، نام دنسب به به عویجه بن ترمله بن جذیمه بن مبره بن خدت کابن ما لک بن عمره بن ذیل بن عمره بن تغلبه بن رفاعه بن نصر بن ما لک بن غطفان این قیس بن جھند جھنی به

اسلام : ان کے اسلام کا زمانہ تعین طور نے بیس بتایا جاسکتا۔ ابن سعد نے سلمین قبل الفتح نے تحت میں لکھا ہے فتح مکمیس آنخضرت کا کے ہمر کاب تھے۔ آپ ایک نزار کی جمعیت پر انہیں شرف امارت عطافر مایا تھا ۔

#### نماز کی پابندی پرخوشنودی کاتمغه:

تعوجہ مقام مردرہ میں رہتے تھے او دومہ میں ایک مجد تھی ، ان دونو س مقاموں میں کافی فاصلہ تھا۔ عوجہ مقام مردرہ میں رہتے تھے او دومہ میں ایک مجد تھی ، ان دونو س مقاموں میں کافی فاصلہ تھا۔ عوجہ تھیک نصف النہار کے وقت یہاں نماز پڑھئے آتے اور جماعت کے لئے دن بجر دونوں مقاموں کے درمیان ان کی دوادوش جاری رہتی عرب کے کمی قبیلہ کا کوئی آدمی اتنا مستعد نہ تھا، خود آخضرت علیان کی اس مستعدی پرمتیجب ہوتے تھے اور اظہار خوشنودی کے طور پر فرمایا تھا کہ جو مانکنا ہو مانکوں مانے گائے۔

#### (٩٧) خفرت عياض بن همار

نام ونسب : عیاض نام ،باپ کا نام تماریا حاد تھا۔نسب نامہ یہ ہے ، عیاض بن حمار بن الب حماد بن ناجیہ بن مقال بن محمد بن سفیان بن مجاشع بن دارم تمیمی مجاشی ۔

اسلام سے مملے : میاف ڈان جالیت کے انخضرت اٹھ کے دوست تھے لیے بعث نہوی اٹھ کے بعث نہوی اٹھ کے بعث نہوی اٹھ کے بعد قدیم آخل کے بعد قدیم آخل کے بعد قدیم آخل کے بعد اللہ اللہ کے اسلام کا زمانہ تھے طور سے متعین نہیں کیا جاسکتا۔ غالبًا فتح کمہ سے پہلے مشرف باسلام ہوئے اور بھرہ آباد ہوئے کے بعد یہاں سکونت افتیار کرئی۔

یا دیتینی : پیر پیجه دنول کے بعد آبادی کوچھوڈ کربادیٹینی اختیار کرلی تھی۔ حضرت ذہیر بن عوام ً جنگ جمل میں جب بصر ہ تشریف نے گئے تو ان کو تلاش کیا معلوم ہوادادی سباع میں جیں چتا نچیدوادی بہاع میں جا کران سے ملاقات کی ''۔

فضل و کمال : ان سے میں صدیثیں مروی ہیں ہے۔ ان سے روایت کرنے والوں ہیں مطرف بن عبداللہ بردید بن عبداللہ علاء بن زیاد حسن بھری اور عقبہ بن صببان کے نام ملتے ہیں ھے۔

عام حالات : عرب میں ایک جماعت ایس تھی جوتیر کا قریش کے کیڑے یہی کر طواف کرتی تھی میاض بھی ان بی خوش عقیدہ لوگوں میں تھا۔ان کے پاس آنخضرت فیڈ کالباس موجود تھا چنا نچہ جب مدین آتے تو بیرا ہمن نبوی میں طواف ادا کرتے گئے۔

#### (۹۸) خفرت غالب بن عبدالله

نام ونسب : مالبنام باپ كانام عبدالله قانس نامديه بالبن عبدالله بن معربن جعفر بن جعفر بن كلب بن عبدالله بن معربن فيث بن بكير بن عبدمناة بن كناني ليش و بن كعب بن عام بن ليث بن بكير بن عبدمناة بن كناني ليش و استخضرت على كالسلام و غر وات : فق م يبل شرف باسلام بو يك تته وفي مد من آخضرت على كاب يته واس فرده من مكه كراست كادرت اور شمن كه حالات كالجسس برمامود بوت راسته من بن كنامه كي براد اونول كالكه ملا مالب في ان كادود ه د بااور في جاكر آخضرت على كدمت من بيش كي آب في كرسب كو بلايا يحد خدمت من بيش كي آب والتي كرسب كو بلايا يحد

ا اعلی به دارس ۱۹ مندار بر مندار بر مندار بر مندار بر مندار بر مندل می مند بر المبدار می ۱۹۰۰ می تبدید بر می مندار می تبدید بر می تبدید بر می مندار می تبدید بر می مندار می می مندار م

فتح مکے بعد آنخضرت اللہ نے ساتھ سواروں کے ہمراہ بنوملوح کے مقابلہ کے لئے کدید بھیجا۔ راستہ میں مقام قدید میں حارث بن ما لک ملا مسلمانوں نے اس کو گرفتار کرلیا اس نے کہا میں اسلام قبول کرنے کے ارادہ ہے رسول اللہ اللہ کی خدمت میں میار ہا ہوں کیکن مسلمانوں نے اس بیان پراعمان میں کیا اور کہا گروائتی تم مسلمان ہونے والے ہوتو تم کوایک شب کی قید ہے کچھ فقصان نہیں بہتے سکما اور اگراسلام کا ارادہ نہیں ہے تو ہم کوتمہاری جانب سے اطمیران رہے گا۔

چنانچاس کوانیک دباط میں باندھ کرایک آدمی گرانی پرمقرر کردیا اور منزل مقسود کی جانب آئے بڑھے۔ غروب آفاب کے وقت کدید کے قریب پنچی بہاں ہے مسلمانوں نے انہیں دخمن کے بخسس کے لئے بھیجا۔ یہ آبادی کے مقصل ایک بلند ٹیلے پر جڑھ کرمنہ کے بل لیٹ کر جائزہ لینے لیے اسے میں ایک شخص آبادی ہے تکا اس کو خالب کا سامینظر پڑا۔ اس نے بیوی ہے کہا جھے کو ٹیلہ پر سامی منظر آر ہا ہے بھر خیال کیا کہ شاید کتا وغیرہ ہو۔ بیوی ہے کہا دیکھوکوئی برتن تو کتا نہیں لے کیا اس نے دیکھوکوئی برتن تو کتا نہیں لے کیا اس نے دیکھا تو سب برتن محفوظ تھے۔ کئے کا شک دور کرنے کے بعد اس شخص کو یعین ہوکیا کہ ٹیلہ پرکوئی اجنبی آدمی ہے۔ چنا نچے بیوی ہے تیرو کمان منگا کرعالب پردو تیر چلائے ان میں ہے ایک تیر پرکوئی اجنبی آدمی ہو سے ایک تیر کھوٹی کر نکال دیے اور اپنی جگہ ہے جنبش نہ کی ان کے اس استقلال کی وجہ ہے اس شخص کا شک تیر کھوٹی کرنکال دیے اور اپنی جگہ ہے جنبش نہ کی ان کے اس استقلال کی وجہ ہے اس شخص کا شک جاتا رہا۔ بواا میں نے دو تیر مارے ، دونو دل گے آگر کوئی آدمی یا جاسوس وغیرہ ہوتا تو اپنی جگہ سے جاتا رہا۔ بواا میں نے دو تیر مارے ، دونو دل گے آگر کوئی آدمی یا جاسوس وغیرہ ہوتا تو اپنی جگہ سے جھرجر کہ کرنا۔

اس اطمینان کے بعداس نے بیوی کو ہدایت کی کہ میں کو دونوں تیرا ٹھااا نااورا پنارات لیا جب آبادی کے لوگ سو محقے تو بچھلے بہر کومسلمانوں نے شب خون مارکر آبادی لوٹ لی۔ جب تک گاؤں کے منادی نے لوگوں کو مدد کے لئے لِکارا ہمسلمان مالِ غنیمت اور مالک ابن برصاء کو لے کرنگل مجھے !۔۔۔

اس کے بعد غالب اسامہ بن زید " کے سربیطی شریک ہوئے پھر عراق کی فوج کشی میں شرکت کی اور اس کے بعد غالب اسامہ بن زید " کے سربیطی شرکت کی اور اس کے اسلامی شہور دیگ قادسیہ شرکت کی اور خواسان کا گورزم تقرر کیا "۔ گورٹر کی : امیر معادیہ کے زمانہ میں ابن زیاد نے خراسان کا گورزم تقرر کیا "۔ وفات : زمانہ وفات غیر متعین ہے۔

#### (۹۹) خضرت فروه بن مسیک <sup>رخ</sup>

نام ونسب : فروه نام ،ابو بره کنیت ،نسب نامه بیت : فرده بن ،سیک بن حارث بن سلمه بن حارث ابن زوید بن مالک بن عتب بن عطیف بن عبدالله بن ناجیه بن مرادمرادی .

فروہ یمن کے باشند باورائے قبیلے کے معزز اور مقتدر لوگوں میں تھے۔ زمانہ جاہلیت میں ان کے قبیلہ مرادادر حمد ان کے درمیان نہایت خون ریز جنگ ہوئی تھی جو 'نیوم دارم'' کے نام مے موہم ہاں جنگ میں قبیلہ مرادکو بڑانقصان اٹھانا پڑلے فروہ اس سے خت متاثر ہوئے اور اس تاثر میں بیاشعہ ا کہا

فلو خلد الملوك اذاً خلونا ولو بقى الكرام اذاً بقينا اگر پادشاه بميشر بنوال بوت توجم بحى بميشر بناوراگرا يحفاوگ بميشر باتى ربنوال بوت توجم بحى باتى ربنا

اسلام اوراشاعت اسلام : العرض سلطین کنده کادربار چور کرشبنتاه کوئین این که کارنا اسلام اوراشاعت اسلام : العرض سلطین کنده کادربار چور کرشبنتاه کوئین این که آست کابرنا صدمه ہے۔ عرض کی یارسول القدائل کا و کوئی خص ہے جس کی قوم مصیبت میں مبتلا ہوئی ہوادراس کواس صدمه ہے۔ عرض کی یارسول القدائل کا و کوئی خص ہے جس کی قوم مصیبت میں مبتلا ہوئی ہوادراس کواس نے تکلیف نے کی کارسول القدائل کے نامیاں سے تمہاراکوئی نقصان نیس ہوا بلکہ اس شکست نے اسلام میں تمہاری قوم کوفائدہ بی بہنچایا۔ قبول اسلام کے بعد آخضرت بین نے ان کومراد ، زبیداور ند ج کا مال بنایا اور عید بن العاص کوان کا شریف کارمقرر فرایا کے۔

چنے وقت فروہ نے آخضرت بھی ہے اجازت طلب کی کہ یا سول اللہ بھی میری قوم میں بوقش قبول اللہ بھی میری قوم میں بوقش قبول اسلام جول کیا ہے، میں بوقش قبول اسلام جول کیا ہے، مقابلہ کرسکتا ہوں؟ آپ بھی نے اجازت سرحت فر مائی ، یا جازت کر وطن لوٹ گئے ۔ ان کی والیسی کے بعدرسول اللہ بھی نے بوچھا عطفی (فروہ) کہاں ہیں معلوم ہوا جا بھی آپ بھی نے فورا آدی ووڑا کر آئیس والیس بنوایا اور ہدایت فر مائی کرتم اپنی قوم کو اسلام کی وقوت دیتا جولوگ آباد ہوں۔ آئیس مسلمان بنانا اور جواز کارکریں ان کے بارے میں میری دوسری ہدایت کا انتظار کرتا گے۔ اس ہوایت میں میری دوسری ہدایت کا انتظار کرتا گے۔ کے ساتھ اپنے وطن پنچے اور اپنے قبیلے کی رشد وہدایت میں مشغول ہوگئے۔

فتنهٔ اوتداد : حفرت ابوبکر " کے زمانہ میں جب ارتداد کا فتندا نھا توان نے قبیلہ کا ایک مقتدر رئیس عمروین معد یکرب بھی اس کا شکار ہو گیا۔ فروہ گئے اس کی جبو میں اشعار کئے "۔ فضل و کمال : گوفروهٔ بالکل آخری زمانه میں مشرف باسلام ہوئے تاہم حدیث کی کتابیں ان کی مرویات ہے خالی بیں ۔ اور ابوداؤ د اور ترندی میں ان کی روایتیں موجود ہیں شعبی اور ابوسر مختی ان كرواة من بن لي

(۱۰۰) حضرت فضاله يثي

نام ونسب : فضاله نام، باپ کے نام میں اختلاف ہے۔ بعض عبدالله بعض وہب اور بعض عمیر بتاتے بیں عمیر زیادہ مرج ہے۔ جسب نامہ یہ ہے : فضالہ بن وہب بن بحرہ بن بحیرہ بن مالک بن

اسلام : عام شركين كي طرح فضاله بهي آنخضرت كے جانی دخمن تھے ۔ فتح كمه كے دن جب آخضرت عظ خانة كعيكاطواف كررت تھے فضالہ موقع يا كولل كرنے كاراده ت آ ي كاطرف بر معے قریب مینج تو آنخضرت ﷺ نے یو چھا فضالہ ہیں؟ کہا ہاں یار سول اللہ ﷺ فرمایا ، انجمی تمهاری دل تم ہے کہا با تیں کر رہاتھا ، کہا کچھٹییں اللہ عز وجل کو یاد کر رہاتھا یہ مصنوعی جواب س کر آخضرت الله بنس دي اور استغفر الله كهدكران كسيديم باته ركها استفضال كوبواسكون محسوس ہوا۔ان کابیان ہے کہ ابھی آپ علی نے ہاتھ منہ ہٹایا تھا کہ میر ادل آپ علیہ کی محبت معمور موكيا اورتمام مخلوق ميس كونى آپ الشائ درياده محبوب باتى ندر بار

اس معادت کے بعد گھرلوٹے راستہ میں ایک عورت جس سے میا تیں کیا کرتے تھے۔ اس ف معمول ك مطابق أنبيس باليا مرانهول ف الكاركرد بالدريداشعاريز هية بهوا آ ك بزده المعالم قالت هلم الى الحديث فقلت لا يابي عليك الله و الاسلام اس نے کہا آؤہات چیت کریں میں نے کہانبیں خدااوراسلام نے تیری مخالف کی ب لوما رأيت محمداً وقبيله بالفتح يوم تكسرا لا منام كاش تو محمد على ان كے ساتھيول كو فتح كے دن ديكھتى جب دہ بت تو اُر ہے ہتے لرأيت دين الله اضحى بنينا ﴿ وَالشَّرِكَ يَعْشَى وَجَمَّهُ الْأَطَّلَامُ تو تجھےنظرآ تا کہ خدا کادین ہمارے درمیان روثن ہو گیااور شرک کے چیرے کوتار کی نے جمیائیا اسلام تبول کرنے کے بعد آنحضرت ﷺ نے اسلامی فرائض کی تعلیم دی اور بدایت فرمانی · که نمازه بخگانه پابندی کے ساتھ پڑھا کروسی فضل و کمال : ان سة ان کے گڑ کے عبد اللہ نے روایت کی ہے۔ حفاظت عصرین کی روایت آئیس سے مروی ہے۔

و**فات**: وفات کاز مانه غیم معین ہے۔

#### (۱۰۱) حضرت فیروز دیلمی نظ

نام ونسب: فیروزنام «ابوعبدالقد کنیت بنسلاً مجمی تنے حمیری قبائل کے ساتھ رہے تنے۔ اسلام: ان کے اسلام کاز مانہ تعمین طور ہے تبیس بتایا جا سکتا۔ ایک وفد میں آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکر مشرف باسلام ہوئے۔

قبول اسلام کو وقت دو دهیقی بهنیس فیروز کے عقد میں تھیں۔ آخضرت ﷺ نے فرمایا، ان میں سے ایک کور کھوادر دوسری کو الگ کردو۔ صغاء میں انگور کی بڑی بیدادار تھی اور اس کی شراب بٹی تھی ان کے اسلام لانے کے وقت شرب حرام ہو بھی تاہی سے آخضرت ہیں ہے۔ اس انگور کی کثر ت ہے لیکن شراب حرام ہو بھی ہے۔ اب اس کو کس مصرف میں لایا جائے۔ مارے ملک میں انگور کی کثر ت ہے لیکن شراب حرام ہو بھی ہے۔ اب اس کو کس مصرف میں لایا جائے۔ فرمایا انہیں خشک کرایا کرو۔ وض کیا خشک کرنے کے بعد کو کیا گئی کو بھا ورشام کو پی لیا کرو۔ انگور کا مسئل حل کرنے کے بعد کوش کیا یارسول اللہ ( انگور کی ایک معلوم ہے کہ ہم کون میں اور کہاں رہتے میں آپ کھی کس کو بھاراد لی بنات میں ۔ فرمایا، خدااور رسول کو عرض کیا، یارسول اللہ ( انگور کی اس ہے ۔

اسورعنسی کے قل میں شرکت:

مشہور مدی بوت اسور ختی کی شورش کو دیائے کے بعد اس کے کال استیصال کے لئے قیس بن بہیر وکی ماتحق میں جوم مردانہ کی گئی تھی۔ اس میں فیروز بھی تھے۔ ان کا شار اسور ختی کے قاتلوں میں ہے، بعض روایتوں سے معلوم بوتا ہے کے قیس نے قبل کیا تھا اور بعض سے معلوم بوتا ہے کہ فیروز قاتل سے بعض روایتوں سے معلوم بوتا ہے کہ قبل فیروز نے کیا تھا، کیون مرقبس نے تن سے جدا کیا تھا۔ حضرت تھے، کچھروایتوں سے بنہ چلنا ہے کہ قبل فیروز نے کیا تھا، کیون مرقب نے تنہ اس شیر نے قبل کیا ہے کہ بہر حال فیروز عشرا اسود کے قبل کیا تو اس کے قاتلوں میں ضرور تھے، لا خدلان ان فیسووز اللہ بدلمی ممن فعل الاسود بن کعب عنسی کے۔

حضرت اسود کے تل کی خبر آنخضرت ﷺ کی دفات سے چندروز پیشتر مدینہ بین آگئ تھی اور آپ ﷺ کواس پر بردی مسرت تھی۔ایک دن صبح سویرے آپ تاﷺ نے فرمایا کوکل مبارک الل بیت کے ایک مبارک فردنے اس کوئل کیا ہے ۔

وقات : حفرت عثانٌ کے عَهد خلافت میں وفات پائی <sup>ہے</sup>۔ فضل و کمال : ان سےان کے لڑے نحاک بعبداللہ اور سعید نے روایت کی ہے <sup>ہے</sup>۔

(۱۰۲) خضرت قباث بن اشیم ط

نام ونسب: قبات نام، باپ کانام اثیم تھا۔ نسب نامدیہ ہے: قبات بن اشیام بن عامر بن ملوح بن عفر ابن عوف بن کسب بن عامر بن ملوح بن عفر ابن عوف بن کسب بن عامر بن لید عن بر بن عرب من اور بن کست تھی۔ اسمام موعز وات : غروہ بدر کے بعد مشرف باسلام ہوئے کے اور بعض غروات میں آنخضرت اسمال موغز وات میں آنخضرت بھٹے کی ہمر کالی کا شرف حاصل کیا ہے۔

شام كى فوج كشى اوردشق كى سكونت:

شام ک فوج کشی میں مجاہدانہ شرکت کی۔ جنگ میر موک میں فوج کا ایک حصران کے ماتحت تھا۔ شام کی تنجیر کے بعدد مشق میں مستقل سکونت اختیاد کر لی<sup>ائ</sup>۔

وفات : وفات کے ہارہ میں ارباب سیرخاموش ہیں کیکن اتنابیۃ جلتا ہے کہ عبدالملک اموی کے عبد تک زندہ تھے۔

(١٠٣) خفرت فتم بن عباس

نام ونسب : قشم ، حضرت عبال بن عبد المطلب كما جزاد عادر آنخضرت على كريجير عبد المعالم بن المعالم بن

ا ایت سے اسدالغاب جلدیم میں ۱۳۹ سے تہذیب الکمال میں ۱۳۱ سے اسدالغاب جلدیم می ۱۹۰ می اصابہ جلده می ۲۳۵ سے اسدالغاب جلدیم می ۱۹۰ سے احتیاب جلدیم می ۵۵۰

نانها فی تجره به بابد بنت حارث بن حن نها گیاب دهزت خدید کی بعد دوسری مسلمتیس اید می بیاب نانها فی تجربی بهت کم من تصال کے بحربی خضرت الله کی مهر و محبت کے اس عبد کا انکار اور کوئی واقعہ قائل و کرنہیں ہے۔ آپ کی کو حضرت عباس کی اولا و سے بردی محبت تھی اور انہیں بہت بیاد کرتے تھے، ایک مرتبہ تم عبداللہ اور جعفر ساتھ کھیل دے تھے، آنخضرت کی کی سواری ادھرے گذری تو جعفر اور تم کوساتھ بھیالیا گ

غسل جسم اطهر عظا:

آنخفرت ﷺ وفات کے وقت کی مدتک شعور کو بھی گئے تھے، چنانچ آپ ﷺ کے شام میت اور جہیز وکھی سے اور جہیز وکھیں میں شریک تھے اور خسل دیتے وقت حضرت علی کے ساتھ جدد اطہر کو کروٹیس بدلاکر تے تھے۔ اور جدد اطہر کو فرق فاک پرلٹانے کے بدلاکر تے تھے۔ اور جدد اطہر کو فرق فاک پرلٹانے کے بدلاکر تے تھے۔ اور جدد اطہر کو فرق فاک پرلٹانے کے بدلاکر تے تھے۔ اور جدد اطہر کو فرق فاک پرلٹانے کے بدلاکر تے تھے۔ بعض راوی یا خری شرف مغیرہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کی مضرت عبداللہ بن عباس کا کابیان ہے کہ آخری شرف قشم کو حاصل ہوا گئے۔

ا مارت : وفات نبوی ﷺ کے بعد شخین "کے اختتام خلافت تک کے حالات بردہ خفاہیں ہیں حضرت علی نے اللہ کا اللہ کا دوایت مکہ یا ہمین کے اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کے اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کا اللہ کا

شہادت : امیر معادیہ کے عہد خلافت میں سعید بن عثان کے ہمراہ خراسان کی فوج کئی میں شریک ہوئے۔ اس سلسلہ کی بعض فتوحات کے مالی غنیمت میں سے سعید نے ایک ہزار آئیس دینا چاہا، انہوں نے کہا پہلےتم اپنا پانچواں حصہ لے لوہ اس کے بعد عام مجاہدین میں تقسیم کرو، ان سے بہتے کے بعد جوجا ہدے دیا ہے۔ اس سلسلہ کے معرکہ مرقد میں جام شہادت پیا کے۔

حلیہ: صورة الخضرت علی کے ہم شبیت یعض شعراء نے اس بطبع آزمان بھی کی ہے کے فضل و کمال:

۳ منداحرین خبل \_ جلدادل می ۲۳۰ ۲ این سعد \_ جلد ک می ۱۰۱ ق ۲ ۹ این سعد \_ جلد ک می ۱۰۱ \_ ق ۲ ع متدرك حاكم علدا يذكره جعفر

م اسدالغاب جلداء ص ١٩٧

٨ استعاب بالدارس ٥٥٠

ا اسدالغاب جلدی ص ۱۹۷ مع استیعاب جلدی ص ۵۵۱

ے۔ اسدالغاب۔ جلدیم۔ ۱۹۷

ول تهذيب الكمال ص ١١٨

(۱۰۴) حضرت قيس بن خرشه

نام ونسب: قیس نام، باپ کانام فرش تھا۔ نہا قبیلہ بوقیس بن تعلیہ سے معلق رکھتے تھے۔

ہیعت اسملام: قیس کے زمانہ اسلام کی سے تعیین ہیں کی جا سکتی۔ ان کے دل میں مدتوں سے

من کی تلاش تھی، چنانچہ وہ آخضرت علائے مدینہ آنے کے بعد بلاکی خار بی ترکی کے اپنے وطن

سے مدینہ آئے اور آخضرت علائی خدمت میں حاضر ہو کرعرض گذار ہوئے، یار سول اللہ علائیس

اس شے پر جوخداکی جانب ہے آپ علائے کے باس آئی ہے، اور جن گوئی پر آپ علائے کے ہاتھوں پر

بیعت کرتا ہوں آخضرت علائے فرمایا۔ قیس ممکن ہے آئندہ ہم کوالیے والیوں سے سابقہ پڑے

بیعت کرتا ہوں آخضرت علائے فرمایا۔ قیس ممکن ہے آئندہ ہم کوالیے والیوں سے سابقہ پڑے

بیعت کرتا ہوں آخضرت علائے فرمایا۔ قیس ممکن ہے آئندہ ہم کوالیے والیوں سے سابقہ پڑے

بیعت کرتا ہوں آخضرت علائے فرمایا۔ قیس ممکن ہے آئندہ ہم کوالیے والیوں سے سابقہ پڑے

بیعت کرتا ہوں آخضرت علی ہے کام نہ لے سکو، عرض کیا ایسانہیں ہوسکتا خدا کی تم جس چیز پر

بین کے مقابلہ میں تم حق گوئی ہے کام نہ لے سکو، عرض کیا ایسانہیں ہوسکتا خدا کی تم جس چیز پر

تب بین کے مقابلہ میں تم حق گوئی ہے کام نہ لے سکو، عرض کیا ایسانہیں ہوسکتا خدا کی تم جس چیز پر

تب بین کے مقابلہ میں تم حق گوئی ہے کام نہ لے سکو، عرض کیا اگر ایسا ہے تو تم کو کئی شرے نقصان نہیں پہنچ سکتا۔

اس عہد پراس تختی کے ساتھ قائم رہے کہ نی امیہ کے ناند یس زیاد اور عبید اللہ بن زیاد جسے ستم کیٹوں اور طالموں پر برملا نکہ چنی کرتے تھے عبید اللہ نے ایک مرتبہ بلاکر کہائم خدا اور رسول پر افنٹرا ، پردازی کرتے ہو، کہا خدا کی تتم نہیں ہیں ہرگڑ اییا نہیں کرسکتا البت اگرتم کہوتو ہیں اس شخص کا نام بتادوں جوابیا کرتا ہے، عبید اللہ نے پوچھا بتاؤ ، قیس نے کہا جس نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے لئے کہا جس نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے لئے کہا جس نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے کہا جس نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے کہا جس نے کہا دو کہا رہا ہے ۔

ان كى يرتن كوئى صرف عبيدالله بى كى ذات تك محدود ندشى، بلكه تمام ظالم حكام كے مقابله ميں ان كى يرتن كوئى صرف عبيدالله بى كى ذات تك محدود ندشى ، بلكه تمام كلام كان شديد أعلى الولا قوالا بالعن ، فيل واليول كے معالمه من نهايت خت اور برسے حق كو تھا كى ۔

و فات: ان کی اس بخت گیری اور حق گوئی پر عبیدالله ان کادشن ہوگیا اور آخری مرتبہ بلا کر کہا تہمارا خیال ہے کہ تم کوکوئی نقصان نیس پہنچا سکتا۔ فرمایا بے شک میرا یہ خیال ہے۔ عبیدالله نے کہا اچھا آج می تمہارے اس جھوٹے خیال کی قلعی تھلی جاتی ہے، یہ کہہ کر سزاد ہے والوں کو بلایا۔ ارباب سیر کا متفقہ بیان ہے کہ قبل اس کے کہزاد ہے والے کہنچیں اور ان کے جسم کو ہاتھ دلگا کمیں ، ان کی روح قفس عضری سے بیان ہے کہنے اور ان کے جسم کو ہاتھ دلگا کمیں ، ان کی روح قفس عضری ہے بیاوز کرگئی ، اور و ہمزا کے شرے نے گئے گئے۔

صحت عقا کد: قیس نہایت رائے العقیدہ تھے، پیشین گوئی دفیرہ کے مطلقا قائل نہ تھے اور اسے خلاف نہ ہجے تھے اسے خلاف نہ ہجے تھے ایک دن کعب کے ساتھ جارے تھے، صفین کے میدان کے یاس پہنچ تو کعب نے ایک نظر ڈال کے کہالا الڈالڈ اس تھا زمین پر سلمانوں کی اتی خوزین ی ہوگی کہ کی خط میں نہوئی ہوگی ، یہن کرقیس نے بگڑ کر کہا ابوا کی ریکیا کہتے ہوئیب کاعلم صرف خدا کو ہے لیے

# (۱۰۵) حضرت قيس بن عاصم ت

نام ونسب قیس نام ابوعلی کنیت نسب نامدید به قیس بن عاصم بن غالد بن مقر بن سبیداین مقاصر بن عربی عبد بن معد بن دید بن مناقبی تیم تیم مقر ی ..

قیں اے قبیلے کے سردار تنے اور زمانہ جالمیٹ میں بڑے وقار و تمکنت سے دہتے تنے۔ آیک مرتبہ انہوں نے اپنی جالمی تندگی کا حال بتایا کہ میں نے اس زمانہ میں ہمی کوئی برا کا منہیں کیا اور نہ جمی کسی تہمت ہے جم ہوا، بمیشہ فوجی موادوں میں پنچایت کی مجلسوں میں یا مجرموں کی سایت میں رہتا تھا گ

البت الذمة امارت شراب بهت بيت تقد ايك دن بدستى كى عالت ميں اپن لأكى كے بيث كى شاك ميں اپن لأكى كے بيث كى شكنوں پر ہاتمہ و ال ديا اور ماں باپ كونها يت فخش كالياں سنائيں۔ شب ماہ تمى چا ندد كي كراور تركى بروسى اول فول بكنے لكے ، اور مد ہوتى كے عالم ميں بادہ فروش كوايك نظير رقم دے والى جب نشه بران ہوا تو لوگوں نے بدستى كے واقعات سنائے آئيس من كراس قدر منادم اور شرمسار ہوئے كماى دن ہے تو يكر لى اور بُحر مجى شراب كوم نبيس لكا يا ماشعار ذيل اس واقعد كى يا د كار ميں الله عالم ميں الكيا ماشعار ذيل ال واقعد كى يا د كار ميں الله الله عالم من الكيا ماشعار ذيل الله واقعد كى يا د كار ميں الله الله عالم من الكيا ماشعار ذيل الله واقعد كى يا د كار ميں الله الله عالم من الله من الله الله عالم من الله الله عالم في الله الله عالم من الله من الله من الله من الله الله من الله

رايت المخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليما من شراب كوانجى يرجم تفاكين ال من يعض المناف مين وطيم الربيد وآدن كافلاق بكال المناق ال

ملا و الله اشربها صحیما و لا اشفی بها ابدا سقیما خدا کی تم بها ابدا سقیما خدا کی تم بھی ناس کو تعت کی حالت میں بیول گاور ندیاری میں دوائے کے استعمال کروں گا استعمال میں تعتمیم کے وفد کے ساتھ مدینہ آئے اور آنخفسرت بینی کے دست مبادک پر مشرف باسلام ہوئے ۔ آپ بی تی فر مایا یہ بادیے نشینوں کے سردار ہیں، کچھورٹوں کے بعد امادت صدقہ کی خدمت سے دوئی کے ۔

ع المدالغاب بلدم سي عصر على الساب على مع الساب على مع المتعاب على مع المتعاب على مع المتعاب على مع المتعاب على المعاب على المعاب المعا

غروات : قبول اسلام کے بعد غالبًا سب سے اول غزوہ خین میں شریک ہوئے اس غزوہ میں فوج کے اس غزوہ میں فوج کے اس خزوہ میں فوج کے اس حصد میں تھے جس نے پہلے بنو ہوازن کو پسپا کر دیا تھا، لیکن پھر مال نغیمت کی لوٹ میں تکست کھا گیا تھا ۔

وصیت اور وفات: بھرہ آباد ہونے کے بعد یہاں متعقل سکونت اختیار کرلی۔ میبیں مرض الموت میں مبتل موست کی۔ مرض الموت میں ہتا ہوئی ہوگئ تو لڑکول کو بلاکر حسب ذیل وصیت کی۔

میرے بچو! جب بین اس و نیا ہے گذر جاؤں تو جوتم میں سب سے براہواس کو سردار بنانا در تر تبہار ہے جو شخص کرنا ، اپ چھوٹے کو سردار نہ بنانا در تر تبہار ہے ہم چھم تم پر نکتہ چینی کریں گے ، مجھ پر نوحہ نہ کرنا ، رسول اللہ ہی ہے اور کمینوں سے استغنار ہنا ہے اپ اصلاح و حفاظت مد نظر رکھنا اس سے شرفاء کی شان بر ھتی ہے۔ اور کمینوں سے استغنار ہنا ہے اپ اونوں کو بے کل نصرف کرنا کی مرف کرنے میں بخل بھی نہ کرنا کم اصلوں سے شادی نہ کرنا ، ممکن ہے اس سے وقتی سر سے اصلی ہو کی اس سے جو خرابی پیدا ہوگئی وہ اس سرت سے زیادہ نقصان ممکن ہے اس سے وقتی سر سے اصلی ہو کی اس سے جو خرابی پیدا ہوگئی وہ اس سرت سے زیادہ نقصان رسا ہوگی اپ تر شمن کی اولا دسے بچے تر ہنا ، وہ اپ برزگوں کی طرح تم ہماری دشمن ہوگی ، مجھ کوا سے مقام بر وفن نہ کرنا جہاں بکر بن واکل کا گذر ہو سکے زمانہ جالمیت میں ان کے ساتھ میر سے اختلاف اور بھی شرک ہو کود یا اور کہا اس کو قر دواس نے تو ز دیا ، جھی سے بین اس کے خطرہ ہے کہ وہ انتقام میں میری قبر کھود والیس کے ، ان کی و نیا اور تمہاری آخر سے بر بادکریں کے چر ترکش سے ایک تیر نکال کر بر لے کود یا اور کہا اس کو تو زواس نے تو زویا ، پھائی ساتھ تو ڑ نے کود یا در کہا سے کہ تو تر ایک ساتھ تو ڑ نے کود گئی نہ تماری حالت ہی تیری طرح ہے بینی اگر متفر تیں رہ و گئی نقصان نہ بہنی سے کی طرح ہے بینی اگر متفر تی رہ و گئی نقصان نہ بہنی سے کی گئی۔

اولا و : وفات کے بعد ۳۲ لڑکے یادگار جیوڑ نے ، ہزاروں کی تعداد میں مولیتی تھے جو صحرانشینوں کی ہب ہے ہزی دولت ہے '۔

فضل و کمال : گوتین مبت آخرین مشرف باسلام ہوئتا ہم چنداعادیث ان کے حافظ میں محفوظ تھیں ان کے حافظ میں محفوظ تھیں اس کے لئے مانونداو پر محفوظ تھیں اور احف نے ان سے روایت کی ہے گئے۔ شاعر بھی تھے، کلام کانمونداو پر گذرچکا ہے۔

لے میرت این بشام رجیدا میں ۳۸ سام مشدرک حاکم رجیدا میں ۱۱۱ سام دساہ رجیدی سے 139 میں 139 میں 139 میں 139 میں ہ مم تبذ دیب الکمال سے ۳۱۷

اخلاق : نهایت ماقل وفرزا جلیم اطبع اور فیاض تصح جابلیت کی حمیت میں اپی لڑکی زندہ وفن کر دی تقبی ، زبان اسلام میں اس کا کفار وادا کیا گ

علم : طبیعت میں صلم مالب تھاایک مرتبان کے بھتیج نے ان کے ایک لائے و مارڈ الا ۔ لوگ اس کو کو گرم مقتول کی ااش مقام نہیں لیا بلکہ بکڑ کرمع مقتول کی ااش کے قیس کے پاس الا کے قیس نے بھتیج کی اس شقاوت برکوئی انتقام نہیں لیا بلکہ بحثیت برزگ کے اس کو نصیحت کرنے گئے بتم نے کتنا برا کام کیا خدااور رسول کے گنبگار ہوئے اپنے چیر سے بھائی کو قبل کر کے قطع رحم کیا بخود اپنے کو اپنے تیر سے زخی کر کے اپنا جھا کم زور کیا ، یا سے تیں کہ کر کے دوسر سے بینے سے کہاان کی مشکیس کھول دواور اپنے بھائی کی تجمیز و تلفین کا اتفام کر واور مقتول کر کے دوسر سے بینے سے کہاان کی مشکیس کھول دواور اپنے بھائی کی تجمیز و تلفین کا اتفام کر واور مقتول کی جانے کی ماں کو اپنے پاس سے دیت ادا کی آئے۔

لعمیلِ فر مان نبوکی علیہ : قیس نہایت دولت مند تے کین بہت بھی ہو چھ کرخری کرتے تھے۔
ایک مرتبہ آنخصرت علی اپنی دولت کے متعلق چند سوالات کئے۔ آپ علی نے فر مایا تم کو اپنامال
پیند ہے یا اپنے سوالی ،عرض کیا اپنامال ،فر مایا تمہارا مال تو وہی ہے جس کو کھائی کرختم کردو پہن اوڑھ کر
پراتا کردو، دے لے کر برابر کردوور نہ وہ تمہارے موالی کا ہے۔عرض کی اگر زندہ رہا تو اونٹ کے مطلا پی
زندگی ہی میں ختم کردوں گاچنا نچے برواحصہ زندگی میں ختم کردیا ہے۔

## (۱۰۱) حضرت کرزین جابرفهری اُ

نام ونسب : کرزنام باپ کانام جابرتھانسب نامہ یہ ہے کرزین جابر حسل بن لاحب ابن حبیب بن عمرہ بن شیبان بن محارب بن فہرین مالک قرشی فہری۔

اسلام سے پہلے : آغازاسلام میں قریش کا بچہ بچمسلمانوں کا دیمن تھا اور مقدور بجر انہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا تھا کر زبھی اس سے مشتنی نہ تھے۔ مدینہ سے قبن میل کے فاصلہ پر کوہ جماء کے قریب مسلمانوں کے اونٹ چرا کرتے تھے کر زمنے میں چھا پہار کر انہیں لوٹ لیا۔ آنخضرت علظ بنفس نفیس ان کے اونٹ چھا کے اور کی صفوان میں پہنچ کر معلوم ہوا کے کر زنگل کر جا چھا اس لیے بنفس نفیس ان کے تعاقب میں نکلے۔ وادی صفوان میں پہنچ کر معلوم ہوا کے کر زنگل کر جا چھا اس لیے آپ فیٹ نفیس ان کے تعاقب میں نکلے۔ وادی صفوان میں پہنچ کر معلوم ہوا کے کر زنگل کر جا چھا اس لیے آپ فیٹ نفیس ان کے تعاقب میں نکلے۔

اسلام: الدانعدك كيردنول بعد كرز مشرف باسلام بوك في

ل الصلاً ع اسدالفاب جلده عن ٢٢٠ ع مندرك عالم بطوع عن ١١٢ ع اين سعد حصره فازي عن ع في اسدالغاب جلده عن ٣٣٤

آپک سمرید: بیره بیل قبیلہ عرنیہ کے اٹھارہ آدی مدینہ آکر مشرف باسلام ہوئے یہاں کی آب ہوا آئیس ناموائق ہوئی طحال ہوگیا بھوڑے فاصلہ پر مقام ذی المجدد میں آنخضرت علیہ کے مویش جا کرتے تھے۔ یہاں کی آب وہوا چھی تھی۔ آپ نے نوسلم عرنیوں کو تھم دیا کہ وہیں جا کر رہواور اونوں کا دودھ استعمال کرو بچھونوں میں او انائی آجائے گی۔ چنا نچہ یہ لوگ وہاں جا کر رہنے گئے جب کھائی کرتو اناوت مدرست ہو گئے تو اُونوں کو لے کر بھاگ گئے۔ آپ کے خلام نے روکنے کی کوشش کی تو اس کے ہاتھ پاؤں کا کر آنکھوں میں کا نے جھود یئے۔ آنخضرت مالئے کو نبر ہوئی تو آپ نے کر آئو ہیں سواروں کے ساتھ ان کے تعاقب میں روانہ کیا کرز آئیس گرفتار کر کے لائے۔ آنخضرت علیہ نے ان سان کی شقادت کا یورا تھا صل ہا۔

شہادت : فغ مکمیں آخضرت اللہ کے ہمر کاب تھے۔ کر ذاور میش خالد بن ولید کے دستہ میں متحصات اللہ اللہ کا در ہے دستہ میں متحصات اللہ سے دونوں خالد سے جھوٹ کر دوسرے داستہ پر جاپڑے یہاں پھی شرک ملے انہوں نے محمیش کوشہید کر دیا کر نے ان کی لاش سامنے کرلی اور بیر جڑ۔

قد علمت صفراء من بنى فهر نقية الوجوه نقية الصدر يَّى فَهْرَ عَلَى مَالَى مِنْ مَالِي مِنْ مَالِي مِنْ مَالِي م عَنْ فَهْرَ كَارُورَ مَنَ الْمَالِي مَالِي مَنْ اللهِ مَعْنَ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ

#### (١٠٤) خطرت كعب في بحير الله بن زهير

نام ونسب : كعب نام، باپ كانام زير تقارنسب نامديه ب : كعب بن زبير بن الي للى بن رباح بن قرط بن حارث بن مازن بن حلاوه بن تعليه بن تور بن مدم بن لاظم بن عثان ابن عمرو بن ابن طانچيمزني \_

اسلام : کعبدد بعائی تف کعب اور بجران کے باب ذبیر جاہلیت کے مشاہیر شعراء میں تھے اس کے اس کا شہرہ س کر دونوں کو اس کے اس کی کے اس کی کے اس کی اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی کے اس کے

ا بن سعد حصد مغازی م علی و دسیرت این دشام بطراح ص ۱۷ بدواقع سیمین می بنی ہے۔ ع استیعاب بطادادل م ۲۰۱۳ بخاری کماب المغازی می کھی پیخفراندکور ہے۔

آب ﷺ علی اورآب ﷺ کی ہاتیں سنے کی خواہش ہوئی چنانچہ دونوں بھائی ملنے کے لیے جلیے۔ مقام ابرق العزاف بینچ کر بجیر 'نے کعب سے کہاتم بکریاں لیے ہوئے بہیں تھم رے رہو ہیں اس شخص کے پاس جاکرسنوں کیا کہتا ہے۔

چنانچ کعب کوچھوڑ کرخودآنخضرت بھٹا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔آب بھٹانے اسلام پیش کیا۔ دل میں عناد دسرکٹی کا مادہ نہ تھاای دفت مشرف یا سلام ہو گئے۔ کعب کوان کے اسلام کی خبر ہوئی تو انہوں نے جوش انتقام میں آنخضرت بھٹا اور حضرت ابو بکر "کی شان میں گستا خانداشعار کہد ڈالے۔ آنخضرت کھٹا نے بیاشعار سنے تو آپ بھٹا کو بڑی تکلیف پینی اور آپ بھٹانے اعلان کر دیا کہ کہ جہاں طحاس کا کام تمام کر دیا جائے۔

سقاک ابو بکو بکاس رویة وانهلک المها مور منها و علکا تم کوابو بکر " نے ایک لبریز بیالہ پایا وال شرح سندیادہ لبریز بیالہ بابر براب کیا کعب نے کہایار سول اللہ علیہ میں نے اس طرح نہیں کہا تھا۔ قربایا پھر کس طرح ، انہوں نے " مامون " کے لفظ سے بدل کر سنادیا۔ رحمتِ عالم علیہ کے دربار میں اس قدر اظہارِ تدامت کافی تھا۔ آپ علیہ نے کعب کی گذشتہ خطاؤں سے درگذر فربایا اور ارشاد ہوا، تم مامون ہو۔ پھر کعب نے اپنا شہورہ معروف قصیدہ بانت سعاد سنایا جوابی وقت کے لئے کہ کرلائے تھے۔ ویکر کعب نے اپنا شہورہ معروف قصیدہ بانت سعاد سنایا جوابی وقت کے لئے کہ کرلائے تھے۔ یہ تصیدہ بہت طویل ہے۔ مطلع اور تشہیب کے بعض اشعاریہ ہیں :

بانت سعاد فقلبی الیوم مبتول متیم اثر ها لم یفر مکبول سعاد نے دائی مفارت دیا، جس عمرادل اس کے جانے کے بعد پریتان ادرا سر ہما ما صعاد غراق البین اذ ظعنوا لا اغن عفیض الطرف کحول جدائی کے دن جب کراوگوں نے کوئ کیا آو سعادت ایک زم آ داز مرکس چشم ادر پنجی تگاه رکھنے دائی برتی معلوم ہوتی تھی

تجلوا عوادض فی ظلم افابتسمت کا نها منهل با لکانس معلول جبوه عراق ہے کو یاس کے جبوہ مراتی ہے کو یاس کے اللہ علی علی اللہ علی اللہ

فی فتیتد من قریش قال قائلهم بیطن مکة لما اسلمو ان ولوا و قریش کا بے جوانوں میں بین کا طن کریں جب کراوگ اسلام لاے

توان کے کہندالوں نے کہا یہاں سے جاؤ تورسول اللہ ﷺ نے کے ارشاد فر مایا:

اس حسن تلافی سے کعب نے رضائے نبوی الله اور شہرت دوام کاخلعت حاصل کیا۔ آخضرت الله نے خوش ہوکرراد نے مبارک عطافر مائی۔امیر معاویہ نے اپ زمانہ میں یہ چادر کعب م کی اولاد سے بیش قرار قم برخریدی۔ای جادر کوخلفاء عید میں اوڑھ کر نکلتے تھے۔

## (۱۰۸) خضرت کعب بن عمیرغفاری ا

نام ونسب : كعبنام، باب كانام عمرتها، بى غفار نى بى تعلق ركھتے تھے۔

اسلام : ان کے اسلام کاز مانہ تعین طور نے ہیں بتایا جاسکتا تھا، قیاس ہے کہا ہے قبیلہ والوں کے ساتھ کی سندین شرف باسلام ہوئے ہوں گے۔

ا مارت سربیہ: رئے الاول کے بیم آنخضرت ہیں نے انہیں ایک سربیکا امیر بنا کر بعض ہ شمنوں کے مقابلہ میں و ات اطلاح (شام) بھیجا یہاں ان کی بڑی جماعت موجود تھی مسلمانوں نے آئیس اسلام کی دعوت دی اس کا جواب تیروں سے ملامسلمانوں نے بھی مدافعت میں جواب دیا دونوں میں سخت مقابلہ ہوا مگر دنوں کی توت میں کوئی تناسب نہ تھا، مسلمان تعداد میں کل پندرہ تھے اور ان کے مقابل کی تعداداس سے بہت زیادہ تھی ،اس لئے ایک کے سواسب کے سب مسلمان شہید ہوگئے کی علامہ ابن عبدالبر کلھے ہیں کہ بچ ہوئے تحف کعب تھے کا کسی دوسر سے ارباب سر کے بہاں کوئی تصریح نہیں ملتی ۔ بہر حال جو ہزرگ نے گئے تھے دہ کسی نے کسی طرح مدینہ پنچے اور آنخضرت ہوئے کو پورا واقعہ سنایا۔ آپ بھی من کر بے حدمتا تا ہوئے اور انتقام لینے کے لئے دوسر یہ بھیجنے کا ارادہ فر مایا لیکن ای دوران میں خر ملی کہ دشن کسی دوسر سے مقام پر چلے گئے ای لئے ارادہ ملتوی فر مایا گئے۔
اسی دوران میں خر ملی کر بیش کسی دوسر سے مقام پر چلے گئے ای لئے ارادہ ملتوی فر مایا گئے۔

(۱۰۹) حضرت كهمس الهلالي

نام ونسب : کہمس نام باپ کانام معادیہ تھا ہنسب نامہ ہے۔ کہمس بن معادیہ بن افی رہید باللہ اسلام : ان کے اسلام کاز مانہ تعین طور پڑئیں بتایا جاسکتا۔ اس سلسلہ بی صرف اس قد رمعلوم ہے کہا ہے جائے قیام پر شرف باسلام ہوئے اور مدینہ آکر آنخضرت اللہ کو اینے اسلام کی اطلاع دی۔ وطن کی والیسی وعبادت : اطلاع دینے کے بعد پھروطن لوث گئے اور جمتن عبادت وریاضت میں شغول و منہ مک ہوگے اور کائل ایک سال تک دات بھر جاگ کرعبادت کرتے اور دن کوروز ورکھتے میں شغول و منہ مک ہوگے اور کائل ایک سال تک دات بھر جاگ کرعبادت کرتے اور دن کوروز ورکھتے رہے۔ دوسرے سال پھر آنخضرت بھر کی خدمت میں حاضر ہوئے ، شدت ریاضت سے دیک روپ بدل گیا تھا، بدن ہو کھر کا ناہور ہا تھا۔ آپ بھر کھر کو بچانے میں دشوادی ہوئی بارباد سرے یاؤں تک غورے ملاحظ فرماتے تھے مگر نہ بچیان سے ، آخر میں کہمس نے عرض کیا ، یارسول اللہ ( اللہ ) شابد تک غور کے در سے بیں فرمایا ہاں تم کون ہو؟ عرض کی کہمس الہلالی گذشتہ سال حاضر ہوا تھا، اب

ا این سعد حصد مغازی علی ۱۲ میلاد ول می ۱۲۳ میلاد ول می ۱۲۳ میلاد ول می ۱۲۳ میلاد ول می ۱۲۳ میلاد ول میلاد میلاد میلاد ولی میلاد ولی میلاد میلاد میلاد میلاد میلاد میلاد ولی میلاد میلاد میلاد میلاد و استرات میلاد میلاد و استرات میلا

میں بالکل موکھ گیا ہوں آپ ﷺ نے بوچھا الی حالت کیوں ہوگئ، عرض کی گذشتہ حاضری کے بعد ہے برابررات کو جا گمآ اور دن کوروز ہر رکھتا رہا، فر مایاتم کو اس قدر تکلیف اٹھانے کا کس نے حکم دیا تھا، مہینہ میں صرف ایک روز ہ کانی ہے عرض کی جھ میں اس سے زیادہ روز ہر کھنے کی طاقت ہے، فر مایا خیر تمن سہی ۔۔

#### (۱۱۰) خفرت لبيد بن ربيعه

نام ونسب: لبیدنام، ابو عقل کنیت، نب نامدید به البید بن عامر بن ما لک بن جعفر بن کلاب بن رسید بن عامر بن ما لک بن جعفر بن کلاب بن رسید بن عامر بن صفحه عامری لبید کے والدر بیدا ہے تقبیلہ کے بڑے فیاض سیرچثم اور غربا پرور لوگوں میں مضان کی غربا پروری نے قوم سے "ربیع المعقنوین" کالقب حاصل کیا تھا۔ اسلام سے بہلے : لبیدز مانہ جا لمیت کے فول شعراء میں مضان کی تحربیانی زمانہ جا لمیت کے شاعروں کو گرماتی اور ارباب ذوتی کو ٹریاتی تھی۔

وہ ابتداءے ملیم الفطرت اور اسلام سے پہلے بھی ان کی شاعری معارف وحقائق ہے معمور ہوتی تھی حسب ذیل شعرز مانہ جاہلیت کابیان کیا جاتا ہے ؟۔

و کل اموی یوماً سیعلم سعید اذاکشفت عند ال اله الهامل اور برانسان کوانی کوششول کا تیجاس وقت معلوم بوگاجب س کے نتائج خدا کے سامنے طاہر بول کے

اس لئے آخضرت ﷺ بھی ان کے بعض اشعار کو پندفر ماتے تھے چنا نچ آپ کوان کا بید مصرعہ الاکل شی ماخلا الله باطل، بہت پندھااس کے تعلق فرماتے تھے کہ شعراء کے کلام میں لبید کا بیرکا میک اللہ بات کیا ہے۔ ... ،

اسلام : لبید نے اسلام کازمانہ پایا فطرت ابتداء سے سیم تھی اس کے اپ قبیلہ بی جعفر بن کلاب کے دفد کے ساتھ آتخضرت کھی خدمت میں حاضر ہوکر مشرف باسلام ہوگئے۔

اکثرارباب برکابیان بے کا اسلام کے بعد شاعری ترک کردی تھی قسال اکشر اھل الاخبار ان لبید الم یقل شعواً منفاسلم فی۔

ا ابن سعه بلدك من المرت اول على طبقات الشواء ابن تعتبير من المقداد المن المستعاب بلداول من المستعاب بلداول من المستعاب بلداول من ۲۳۵ من المستعاب بلداول من ۲۳۵ من المستعاب ال

لیکن یہ بیان علی الاطلاق صحیح نہیں معلوم ہوتا اس کے بعض اشعار خود بتاتے ہیں کہ وہ اسلام کے بعد کہے گئے ہیں این قتید نے اس کے بوت میں یہ شعر قبل کیا ہے۔

الحمد الله بعد یا تنبی اجلی حتی اکتسبت من الا سلام بالا ضدا کا شکر ہے کہ بھے اس وقت تک موت نہیں آئی جب تک میں نے اسلام کا فلعت نہیں کہن لیا فدا کا شکر ہے کہ بھے اور اس کے بجائے یہ لیکن بعض اخباری اوپر کے شعری نبیت لبیدی طرف میں نہیں سمجھے اور اس کے بجائے یہ شعر قبل کرتے ہیں۔

ما عاتب الموء الكويم كنفسه والموء يصلحه القرين الصالح شريف آدى كوخوداس كى ذات كى طرح دوسراعمّاب نبيس كرسكمّا ورائسان كى اصلاح اسكاصالح بم جليس كرمّاب

بہر حال دونوں شعروں میں ہے جوشعر بھی صحیح مانا جائے اس میں صاف اسلامی رنگ جھلکنا ہے پہلے میں زیادہ داختے ہے اور دوسر ہے میں اس ہے کم تاہم اس میں شبہیں کہ قبول اسلام کے بعد آئیس شاعری ہے کوئی دل چھی باتی نہرہ گئی اور قرآن کے پُر تا شیرادر سحرآ فرین کام کے بعد وہ شاعری کرناعبث سجھتے تھے۔

حفرت عمر البديت المحتال المحت

وفات: اس میں کوفہ میں دفات پائی دفات کے دقت ۱۳۵ سال کی عمر تھی ہے۔ فضل و کمال: ان کے دیوان فضائل میں شاعری کاعثوان بہت جلی ہے عرب کے فحول شعراء میں ہیں عرب کی صف شعراء میں ان کی ممتاز جگہ تھی۔ دہ جا ہلیت کے شاعر دں کے صدر نشین ہے۔ بڑے بڑے ناقدین فن ان کی بحربیانی کے مداح ومعترف ہیں مشہور ناقد شعراء ابوعبد اللہ بن سلام تجی

> ا طبقات الشراء ابوعبد الله بن سلام جمي ١٣٥٠ ع اسد الغاب بطديم ي ١٦٢ من ٢٦٢ من ٢٦٢ من ٢٦٢ من ٢٦٢ من ٢٦٢ من ٢٦٢ م مع الينما ، طبقات الشعراء ابوعبد الله جمي من ٢٨٨

طبقات الشعراء من تکھتے ہیں، کا ن عذاب المنطق رقیق حواسی الکلام ،خودان کے زماند کے بعض نامور شعراء ان کے کام کا تنالو ہا مائے تھے کہ اسے س کرسر ہجود ہوجائے تھے عرب کا نامور شاع فرزوق ایک مرتبدان کا پیشعر

وجلا السيول عن الطلول كانما زيد تحو متو نها اقلا مها اورسيلاب في الميان المرح صاف كرديا كوياده شيك كتاب كصفحات بيس المرسيلاب في المراديا كوياده شيك كتاب كالمرادي كويا كوياده المرادي كيا

پڑھ کر بجدہ میں گر گیا ،لوگوں نے پوچھا یہ کیا اس نے کہا جس طرح لوگ قر آن کے مقامات بجدہ کر بیجائے ہیں، میں شاعری کے مقام جودکو پیچانتا ہوں <sup>ا</sup>۔

عام حالات : لبیدفیاضی، شهرواری، بهادری اُدر صداقت تمام اوصاف شرافت به راسته تھے۔
فیاضی باپ سے ورشیس کم تھی انہوں نے جالمیت میں عہد کیا تھا کہ جب باد صبا چلا کرے گی تو جانور
ذریح کرکے لوگوں کو کھلا یا کریں گے۔ اس فیاضا نہ عہد پر بمیشدا در ہر حالت میں قائم رہے چنا نچہ کو فد کے
دوران قیام میں جب ان کی بالی حالت نہایت خراب ہوگئی تھی اس وقت بھی پیر ہم جاری کھی ۔ لوگ ان
کے عہدا دوران کی حالت سے واقف تھاس لئے جب باد صبا چلتی تھی تو بطور الداد کے ادث جمع کرکے
دیے تھے اور لہیدانہیں ذریح کر کے اپنا عہد نورا کرتے تھے ہی۔

شاعری اصطلاح معنوں میں جھوٹ کا دومرا نام ہے۔ ای لئے جھوٹ اور مہا لغہ کو '' شاعری'' نے جھوٹ اور مہا لغہ کو '' شاعری'' نے تبیر کرتے ہیں لیکن لہیدی زبان سے کے علاوہ بھی جھوٹ بات نہ لگی تھی '' ۔ ادباب بیران کے اوصاف کی یقصور کھینچہ ہیں۔ کان لبید بین ربیعة ابو عقیل فارسا شاعر اسلام شہوار، شاعر شعوار مشاعر شعوار اور جا المیت اور اسلام دونوں میں معزز اور شریف تھے ''۔

#### (۱۱۱) حضرت ماعز بن ما لک

نام ونسب: ماعزنام، باپ کانام مالک تھا۔ تنبیل اسلم نے بہتی تعلق رکھتے تھے۔ اسلام: ان کے اسلام کا زمانہ تنعین طور ہے نہیں بتایا جاسکتا عالبًا اپنے قبیلہ کے ساتھ کسی وقت مشرف باسلام ہوئے ہوں گے۔

ال اصاب جلدا مسم على التيماب جلداول م ٢٢٥٠ على طبقات الشعراء وعبدالله في مسم ممم على استيعاب جلداول م ٢٣٥٠

ماعو گوسحانی تھے لیکن بیغیر کے علاوہ کوئی انسان معصوم اور نفسانی کروریوں ہے مستشنی نہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ماعزے بھی زنا کی لغزش ہوگئی۔اس وقت جذبات کے طوفان میں کچھنہ دکھائی دیا جب ہوش آیا تو اس لغزش کا حساس ہوا،ای وقت دوڑتے ہوئے بہتابانہ آنحضرت بھی حصرت بھی حاضرت بھی کے لیکن خدمت میں حاضر ہوئے اورعوض کیایار سول اللند (علی ) ججھے پاک کیجئے۔آنخضرت بھی محقرت جا ہواور اس خیار سے کہ جب خدانے پر دہ ڈالا ہے تو اے کیوں اُٹھایا جائے۔ فر مایا جاؤ خدا ہے مغفرت جا ہواور اس کے حضور میں تو ہر و سے جواب س کر ماعز لوٹ گئے ،لیکن تھوڑی دور جا کر پھر لوٹ آئے اور اس کے حضور میں تو ہر بول اللند (علی ) جھے پاک کیجئے ، پھر آ ب بھی نے وہی جواب دیا ، جاؤ خدا ہے تو بواور استغفار کرو۔ پھر بیلوٹ گئے ،تھوڑی دور جا کر پھر لوٹ گئے ۔لیکن دل کی خلش کسی طرح قرار نہیں لینے دیتی تھی اس لئے چوتھی ٹریہ چواب ملا۔ ماعز پھر لوٹ گئے ۔لیکن دل کی خلش کسی طرح قرار نہیں لینے دیتی تھی اس لئے چوتھی ٹریہ چوا ہے۔

اس مرتبہ آخضرت علی نے صاف صاف پوچھاکس چیز سے پاک کروں؟ عرض کیا،
زنا کی گندگی سے ۔ آخضرت علی کو اس صرح اعتراف کا اس لئے پورالیقین نہیں آیا کہ کوئی عاقل
انسان ایسے فعل کا بھی اقر ارکر سکتا ہے جس کا بھیجہ یقنی طور پر جان سے ہاتھ دھونا ہے اس لئے آپ
علی نے لوگوں سے پوچھا نہیں جنون تو نہیں ہے، معلوم ہوانہیں، اس قتم کی کوئی شکایت نہیں ہے،
پھر دریا فت فر مایا، شراب تو نہیں پی ہے۔ ایک شخص نے اُٹھ کرمنہ سونگھا گر شراب کا کوئی اثر نہ تھا۔
پھر دریا فت فر مایا، شراب تو نہیں پی ہے۔ ایک شخص نے اُٹھ کرمنہ سونگھا گر شراب کا کوئی اثر نہ تھا۔
پھر دریا دورکر نے کے بعد آپ میں جواب دیا۔
زنا کیا ہے؟ ماعز نے اثبات میں جواب دیا۔

اں اعتراف کے بعد تاویل کی کوئی گنجائش باقی نہ تھی اس لئے آپ وہ نے سنگسار کرنے کا تھم دیا، جس کی فوراً تعمیل کی گئی۔ ایسے موقع پرعمو ما جتنے منہ ہوتے ہیں اتنی ہی باتیں ہوتی ہیں کوئی کہتا ماعز تباہ ہوگئے ،ان کے گنا ہوں نے انہیں گھیر لیا، کوئی کہتا ماعز سے بڑھ کرکسی کی خالص تو بنیس، انہوں نے رسول اللہ واللہ واللہ علی ہاتھ میں ہاتھ وے کر کہا چھے۔ نگسار سیجئے۔ کی دن تک اس تنم کی رائے و رائے زنیاں ہوتی رہیں دو جارون کے بعد آنخضرت واللہ صحابہ کے مجمع میں تشریف لائے اور سلام کر کے بیٹھ گئے اور فر مایا تم لوگ ماعزین مالک کے لئے مغفرت کی دعا کرو۔ سب نے مل کرمغفرت کی دعا کی اس کے بعد آ یہ واللہ نے فر مایا کہ ماعز نے الیمی تو بدکی ہے تنہا یہی تو بدکا فی ہے ہے۔

اس واقعہ سے مبتق : اس میں شبیس کہ ماعز کی پیلغزش ان کے مرتبہ صحابیت ہے بہت فروتر تھی نیکن اس کا بیروشن پہلو بھی نظرانداز نہیں کیا جاسک کہ اس واقعہ میں ان کی فطرت کمزور کی سے زیادہ اہل نظر کوان کے قلب کی صفائی اوران کی روح کی یا کیزگی نظر آتی ہے۔

ماع دسے دنا کی افزش ہوتی ہے۔ سی کے سنگ اری جیسی دردنا ک سزا ہے۔ ماع و کواس کا ایقین ہے۔ ان کے ہے کہ اگر انہوں نے اس کا اعتراف کیا تو پھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیئے جائیں گے۔ ان کے علاوہ کی انسان کواس افزش کا علم نہیں۔ اگروہ چاہتے تو کسی کو کانوں کان فبر نہ ہونے پاتی ، کیکن دوح کی پاکیز گی معصیت کے اس دھبہ کونہیں برداشت کرتی ہادر ماع و آخضرت ہے کا کی خدمت میں حاضر ہوگرگناہ کا افر ارکرتے ہیں۔ آخضرت ہوگا اس خیال ہے کہ جب خدانے ان کے گناہ پر پردہ ڈالا ہے تو دنیا میں کیوں رسوا کیا جائے ، چھم پوشی کرتے ہیں اور ایک مرتبہ نہیں تین تین بار ماع کو واپس کرتے ہیں کہ جاؤ خدا ہے مغفرت چاہواوراس کے سامنے تو بہرولیکن ماع بھے دل کو تھیں نہیں ہوتی اور اس کی ماع بھی کے دل کو تھیں نہیں ہوتی اور اس کے مطابق ع

#### من اصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارته

جو تحض ان مس (شرك، چورى رنا) كى شكام تكب موادراس كواس كرمز الطيقويدر اس كاكفاده ب

فاہر بین دنیا بی اپ کو رسوا کر اے اپنا اوپر حد جاری کراتے ہیں اور دنیا ہے پاک وصاف اٹھتے ہیں کہ عاقبت بی کو کی مواخ ، ہاتی ندر ہے۔ اس واقعہ بیں ایسانظرا تا ہے کہ اسلام نے اپنے بیروں بی ہرطرح کے اخلاقی نمو نے بیدا کئے تھے۔ ان نمونوں بیں ایک الی مثال کی بھی ضرورت تھی کہ اگر کوئی مشلمان انسانی کمزوری ہے آلودہ معصیت ہوجائے تو اس کا کفارہ کس طرح اوا کرنا چاہئے۔ اس نمونہ کے لئے ماعز کی ذات ختب ہوئی جنہوں نے ایک لغزش کی سزا بیں دنیا کی رسوائی اورائجائی دردتا ک سزا برداشت کر کے مسلمانوں کو سبتی دے دیا کہ اس طرح دنیا بیں گنا ہوں کا کفارہ ادا کیا جا تا ہے۔

## (۱۱۲) حضرت منتی بن حارثه شیبانی ت

نام ونسب : منی نام، باپ کانام حارثه تعادنسب نامه به به ننی بن حارثه بن سلمه بن سعد بن من من سعد بن من سعد بن من من سعد بن من من و بن الله بن علیه بن عکام بن صعب بن علی بن بکر بن واکل ، ربعی ، شیبانی ـ قبولی اسلام سے بہلے ان کا اثر :

مٹنی این قبیلہ کے ممتاز رؤسا میں تھے۔ دعوت اسلام کے آغاز میں جب آنخضرت اللہ نے اللہ کے ممتاز رؤسا میں دورہ کیا تو حضرت ابوبکر میں کے ہمراہ ٹنی کے قبیلہ بی شیبان میں ہوں کے اور کلام اللہ کی ہیآ یت : میں بھی تشریف لئے گئے اور کلام اللہ کی ہیآ یت :

"قُلُ تعالوا اتل ماحرم ربكم عليكم"

كهدووات مُر (ﷺ)! أوَ مِن تهمين بِرْه كربتاؤن جوچزين تهادت ربَ في برحرام كى بين "-اور "إنَّ اللهُ يَاهُورُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَايْتَآءِ فِي الْقُورُبِيْ " "التُدتِعالَى تم كوانصاف، احسان اورقرابت وارون كودادود بش كا تعم ويتابئ"-

پیش کر کے بی شیبان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ روسا وقبیلہ میں اس وقت شی مفروق اور ہائی وغیرہ موجود تھان سب نے بالا نقاق کلام ربانی کی سحرآ فرین بلاغت اوراس کی تعلیم کی یا کیز گی کا اعتراف کیا۔ شی نے کہاجیسی یا کیز تعلیم ہے دلی ہی یا کیزہ کلام ہے پھرآ مخضرت کی یا کیز گی کا اعتراف کیا۔ شی نے کہاجیسی یا کیز تعلیم ہے دلی ہی یا کیزہ کلام ہے پھرآ مخضرت میں اور تہا را کلام نہایت حرت انگیز ہے کیا واس کے کہ میں اور تہا را کلام نہایت حرت انگیز ہے کیان افسوس اس وقت ہم اس کو قبول کریں گے اور نہ کی مجدد کو پناہ دیں گے۔ ممکن ہے جس میں معاہدہ ہے کہ ہم نہ کہی جدد کو پناہ دیں گے۔ ممکن ہے جس چیز کو تم چیش کررہے ہو وہ کسری کے خلاف ہواس لئے اس وقت ہم اسے نہیں قبول کر سکتے اس جرکے کئے البتہ ہم تیار ہیں کہ عرب کے قباف ہواس لئے اس وقت ہم اسے نہیں قبول کر سکتے اس اوراعانت کریں۔

گوشی کام پاک کی محرآ فرینی ادراس کی تعلیمات سے پورے طور پرمتاثر ہوئے کیکن تقدم فی الاسلام کا شرف ان کے مقدر میں نہ تھا اس لئے اس وقت اسلام کے شرف سے محروم رہ گئے۔ آنحضرت بھٹانے ان کی کمزوری پران کی اخلاقی المداد قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا

اعتراف جن کے بعداس سے ابا کیا۔ خداکا دین محض اس کا ایک شعبہ قبول کرنے سے قبول نہیں ہوتا جب تک اسے کال شقبول کیا جائے۔

اسلام : بالافر و مرسی اپ قبیلہ کے ساتھ مدینہ آکر شرف باسلام ہوئے گے۔
فقو حات عراق : شی نے بہت آخری زمانہ ہیں اسلام ببول کیا اور اس کے چندی دنوں کے بعد
رسالت کا بارکت زمانہ ختم ہوگیا اس لئے اس عہد کا کوئی واقعہ ذکر کے قابل نہیں ہے ان کے کار ناموں
کا آغاز عہد صدیق ہے ہوتا ہے شی کا قبیلہ ان سم کش قبائل میں تھا جو مدتوں ہے حکومت ایران کا شختہ
مشق بنتے چلے آر ہے تھے جس کا شوت کر کر اور ان کے قبیلہ کا معاہدہ ہے جسم ان ابو بکر گے ذمانہ میں
مشق بنتے چلے آر ہے تھے جس کا شوت کسری اور ان وخت تحت پر پیٹھی اور ایرانیوں کی قوت کر ور
جب ایران میں ساسی انقلابات ہوئے اور عورت یوران وخت تحت پر پیٹھی اور ایرانیوں کی قوت کر ور
پڑی تو ان قبائل کو جنہیں ایرائی حکومت عرصہ ہے تھے مشق بناتی جلی آری تھی ایرانیوں سے انتقام لینے کا
موقع ملاچنا نچ شی نے جوای تیر کے ذخم خوروہ تھے حضرت ابو بکر "کو کھھا کہ اس وقت ایران کی حالت
بہتر فوج کشی کا موقع نہیں مل سکتا گے۔ یہ اطلاع بھیج کے بعد خود بھی مدید پہنچے اور حضرت ابو بکر "کی
مقابلہ میں اکھوں
مذمت میں صاضر ہو کر عرض کیا کہ آگر اجازت ہوتو میں اپ فقیلہ کو لے کر ایرانیوں کے مقابلہ میں اکھوں
اپنی سمت کے لئے تنہا میں کافی ہوں این کی مستعدی و کھی کر حضرت ابو بکر شے اجازت تو لے کی گرسب سے بڑی د شوار کی تھی کہ دان کے قبیلہ کا بڑا ہوات دے دی گا مثی اورانی میں کہ ان کے قبیلہ کا بڑا ہوات دے دی گا شی اسلام ہے بیگا نہ تھا
شی نے بہلے اس کو شرف باسلام کیا ہو۔

قبیلکوسلمان بنانے کے بعداے ساتھ لئے کرارانیوں کے مقابلہ میں نظالیکن آئی بری مہم مرکز انتہان کے بس میں شقاس لیے ٹی کے جانے کے بعد حضرت ابو بکر نے خالدائن ولید کو جس و بھر من کا مذہ کیا اور ٹی کو کھا کہ خالد کی ماتی میں اسکام کو کر وخالد عراق کئی کر ٹی سے ل گئاور مصرت ابو بکر ٹے عہد خلافت بحر خالد کے دست راست رہ ٹی ایرانیوں کے قوئی خصائص اور محافق اور محافق اور محافق اور محافق اور محافق اور محافق سے اس لیے جم کی فقو جات میں ان سے بری مدد کی اور وہ شروع سے آخر سے قریب برمعر کہ میں چیش پیش رہ سے الصحابہ حصّہ پنجم میں حضرت خالد بن ولید کے حالات میں عراق کی فقو حات کی اور وہ تو مات کے اس وقع پر آئیس قلم انداز کیا جاتا ہے۔

ع استعاب بطداول من ۳۰۰-الله في فتوح البلدان بلاذي من ۲۵۰

ا اسدالغابه جلدا م ۹۰۹. مع اسدالغابذ جلدام ص ۲۹۹.

مسلمانو! عراق سے اس قدرخوف زوہ ہونے کی کو کی وجنہیں میں نے جوسیوں کوخوب آز مالیا ہے وہ اس میدان کے مرذبیں ہیں ہم نے سواد عراق کا بہترین حصہ تنخیر کرلیا ہے اشاللہ ایک دن پوراع راق ذریکی ہوگاس کے علاوہ دوسرے حاضرین نے بھی تقریبی کیس ان تقریدوں نے مسلمانوں کو گر مادیا اور لوگ جوق درجوق جہاد کے لئے آمادہ ہوگئے حضرت عمر نے بی ثقیف کے سردار الاقعات کے اور عراق کی فوج کشی کا ٹوٹا ہواسلسلہ چرجاری ہوگیا ای سلسلہ میں وہی واقعات کے جو ایک جن کا تعلق حضرت عمر کے جن کا تعلق حضرت کی کہ ذات ہے ہے۔

عربول کی گر شیفتو حات نے ایرانوں کو این کی جانب ہوشیاد کردیا تھا ماس لئے اس مرتب بوران دخت نے مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے ایران کے نامور بہادر جابان کوایرانی افواج کا سپ سالا راعظم بہلیا، اور دہ ایرانی عن ناٹر کی دل لے کرفنی کی طرف جو اس دفت جیرہ میں بیٹے تی اس خیال سے کہ ایرانی عقب سے جملہ آ دار نہ ہوجا کی ففان جل آئے تھے، یہاں ابوعبید بھی ل گئے اور نمارتی میں فریقین کا مقابلہ ہوا ایک خون دیز جنگ کے بعد ایرانیوں نے خلست کھائی اور بیابان مسطر بن فضہ کے ہاتھوں گرفتار ہوا مسطر اس کو پہچانے نہ تھے اس نے مسلم نول نے بیجان کر پھر گرفتار کر لیا اور ابوعبید کے پاس قتل کے لئے فلام لے کہا کہ جس کوایک مسلمان جھوڑ چکا اس کو کہوں کیا جاسکتا گئے۔

نمارق میں شکست کھانے کے بعد شکست خوردہ ایرانی فوجیں سکر میں جمع ہو کیں، یہاں ایک ایرانی بہادرزی پہلے ہے موجود تھا،اس دوران میں بوران فی خرس کر

ایران کے ایک اور نامور بہادر جالینوس کومسلمانوں کے مقابلہ کے لئے روانہ کیا ابوعبید کومعلوم ہوا تو انہوں نے سکرآ کرایرانیوں کوشکست دی اور ڈنی نے باروسا جا کر جالینوں کو بھگایا۔

ان پیم شکستوں نے ایرانیوں میں آگ لگادی اور سم نے مسلمانوں کے سب ہو ہے وہم مقابلہ ہواں شاہ بھنی کو ایک شکر جرار کے ساتھ بھیجا اور مقام آس ناطف میں ودنوں کا نہا ہے تہ بروست مقابلہ ہوااس مقابلہ میں ابوعبید کی فطی ہے مسلمانوں کو تحت نقصان اٹھا تا پڑا ، خود ابوعبید کو ہتھیوں نے بیروں ہے مسلم کر شہید کر ڈالا ان کے بعد سات آدمیوں نے علم سنجالا اور سب کے بعد دیگر ہے شہید ہوئے آخر میں آئی نے علم لیا۔ اس وقت مسلمانوں کی حالت نہا ہے ایتر ہوئے تھی، آگے ہاتھیوں کی ویوائے آخر میں آئی نے نہا ہے بول کی دریا دیوائی ہوئے گئی نے نہا ہے دوائی ہے بھاگ بھاگ کر دریا میں خود چند مسلمانوں کو لے کرا برانیوں کے مقابلہ میں ڈٹ کے اور عروہ ، بن زید طائی کو شکھ بل کی طرف متعین کیا تا ہے دونوں ناکوں کی مقاطمت کر ماہوں آئیس اظمینان دلایا کہ اب بھاگئے کی ضرورت متعین کیا تا ہے دونوں ناکوں کی مقاطمت کر ماہوں آئیس اظمینان دلانے کے بعد ملی کی طرف نہیں دادوائی کو درست کرا کے سب کو یا داتا دویا گ

پھراس شکست خوردہ اور تباہ حال نوج کو لے کرجس میں کل ۳ ہزار مسلمان کی رہے تھے مقام تغلبہ آئے اور یہاں سے مودہ بن زید کو نیر کرے کے لے دارالخلافۃ روانہ کیا عروہ نے جاکر حضرت عمر کو یہ دار تو دو ہے کہ اور عروہ ہے کہ اور عروہ ہے کہ کو ایس جا کر شن کو اطمینان دلا دو بہت جلد المدادی فو جس بینی ہیں ،عروہ کو دالیس جھینے کے بعد عرب کے قبال کو جمع کر کے عبد اللہ بن جرید کی تحق میں انہیں شنی کی مدد کے لئے روانہ کیا تھے۔

ادحرشیٰ نے بھی اپنے طور پر انظام کر لئے تھے اور قرب وجوار کے عرب قبائل میں ہر کارے دوڑا کر بہت ہے آدی جمع کر لئے تھے، ان کی دعوت پر انس بن بلال نصر انی بھی اپنے قبیلہ کو لے کر آیا اور کہا اس وقت قومیت کا سوال ہاں گئے ہم لوگ بھی تمہارے پہلو بر پبلولڑیں سے سے۔

ایرانیول کوان تیار یول کی خبر لی تو بوران دخت نے بارہ ہزار فتخب بہادر مہران بن مہرویہ کی ماتحتی میں مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے روانہ کئے مقام ہویت میں دونوں کا سامنا ہوا ایک طرف مسلمان تھے،دوسری طرف ایرانی بچ میں دریا حائل تھامہران نے کہلا بھیجایاتم دریا کوعبور کرکے بڑھویا

ل این انٹیر میلدا می ۲۳۸ ی اخبار القوال می ۱۱۹ سے این اثیر میلدا می ۱۹۳۰

ہم کواجانت دوقتی کو جمر کے واقعہ جی دریا پارکرنے کا تیخ تجربہ و چکا تھا اس لئے جواب دیا کہ تم می آؤ، چنا نچرا برائی فوج فرات کو جورکر کے دومری جانب ساحل پراتری اور دونوں فریق صف آرائی جی مشغول ہو گئے ایرانیوں نے اپنی فوج کو گئے تھے تھے تھے کا موصوں اور صفوں جی تقتیم کیا ہر صف کے ساتھ ایک ہاتھی مشغول ہو گئے اور ایرائی اس کے ساتھ ایک ہاتھی نے فعر و می کرمسلمانوں سے کہا بیشور وشغیب نامر دی سے دادھر کان ند دھرو، خاموثی کے ساتھ اپنی کام جی مشغول رہو، فوجیں مرتب کرنے کے بعد اس کے جاروں طرف چکر لگایا ہر علم کے پاس کھڑے ہو کر جوش دلاتے تھے کہ خیر دار آج ایرانی تمہار سے کے جاروں طرف چکر لگایا ہر علم کے پاس کھڑے ہو کہ ویوں کو تیار کرنے کے بعد آخر جی ہوایت کی کہ جی جارتھی ہی ہما تھی ہیں ہوا ہے کہ کہ کہا تھا کہ کہیں ہیں کہا تھی ہیں ہوا ہو گئی تھیں ہی ہما تھی ہیں تھی ہو کہ ہماری کی ایرانی مسلمانوں کے بعد اور بھی تکھیر کی ایرانی مسلمانوں کو بھی تھی ہوں کہ تا ہو تو مسلمانوں کو چھی تھی ہو گئی تھی گئی تھی ہوں کہ تا ہو تو مسلمانوں کو چھی تھی ہو گئی گئی تھی نے اس میں بھال نھرانی چوتی تکھیر پر با قاعدہ تملہ کیا اس کے بعد دونوں فوجیں آپس میں گئی تکھیر شمل کے آئی تو مسلمانوں کے جساتھ کی کہا تھی کی راس من میں تھی کھیتے جلے گئے اور دونوں فوجوں کے قلب آپس میں مقال ہوگی گئے۔

کے ساتھ کی کراس نور کا تملہ کیا کہ عمران کے میمنہ تک گھتے جلے گئے اور دونوں فوجوں کے قلب آپس میں مال طرح خلا ملط ملط ہو گئے کہ غرار کی کشرے جس ایک دمرے کی شاخت شکل ہوگی گئے۔

میں اس طرح خلا ملط مدی کے کر غرار کی کشرے جس ایک دورے کی شاخت شکل ہوگی گئے۔

دوسری طرف ہے جریز نے جملہ کیا ایرانیوں نے برابر کا جواب دیا اسلامی فو بیس پیٹ کر پرا گئندہ ہوگئیں۔ان کی بے تریخ نے ڈار می دانتوں بیس دبار لاکارا کہ مسلمانو! کدھرجاتے ہوئی آئی الاھر ہوں اس لاکار پر مسلمان سنجل گئے اور ہر طرف ہے مث کرنہایت ذور شورے تملہ آور ہوئے اس حملہ بیس میں گئے کہ بھائی مسعود شہید ہوئے گئے گئے گئے استقلال میں کوئی فرق نہ آیا نہوں نے یکار کر کہا شرفال ہیں کوئی فرق نہ آیا نہوں نے لاکار کر کہا شرفال ہیں جوئی فرق نہ آیا نہوں نے لاکار کر کہا شرفال ہیں جوئی فرق نہ آیا نہوں نے لیک کر کہا شرفال ہیں جوئی فرق نہ آیا نہوں نے ایک کر کہا شرفال ہیں جوئی میں دیا کر تے ہیں علم کو بلندر کھو تے۔

' اس الولدانگیز جملہ نے مسلمانوں کواورزیادہ گر مادیا عدی بن حاتم اور جریر بن عبداللہ بحل نے اسب اسپ اسپ دستوں کوابھار کرآ کے بڑھایا اور مسلمانوں کے اُکھڑے ہوئے پاؤں پھر جم گئے اور سب نے چاروں طرف سمٹ کرنہایت زور کاحملہ کیا، اس رو کئے کے لئے مہران خود آ کے بڑھا اور دیر تک جم کرلڑتا رہا اور لڑتے ہوئے مارا گیا، مہران کے گرتے ہی ایرانیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بل کی طرف بھا گئے گئے مسلمانوں نے تعاقب کیا مگران کے پہنچتے جینچتے ایرانی پارٹکل گئے جوادھر رہ گئے ہتے ورگرفتار ہوئے ایرانی پارٹکل گئے جوادھر رہ گئے ہتے ورگرفتار ہوئے ایرانی پارٹکل گئے جوادھر رہ گئے ہتے ورگرفتار ہوگئے ایرانی برنگل میں ایک لاکھ آدئی کام آ ئے

اوسطاً ایک ایک مسلمان نے دی دی ایرانیوں کا کام تمام کیا اور میں کے بعد مسلمانوں نے جرو مسکر سورا، بریما ، صراة جاماب ، عین المتمر ،حسن یلبتیا اور وجلہ وفرات کے درمیانی علاقوں میں فوجیس پھیلادیں۔

جیرہ والوں نے ٹی ٹو ٹردی کے قریب ہی ایک قریہ جہاں بہت برا بازار لگتا ہے اس میں فارس، اہواز، اور تمام دوردراز کے علاقوں کے تاجرا پنا مال لے کرآتے ہیں، اگرتم اس کا محاصرہ کروتو بہت مال غذیمت ہاتھ آئے گا، چنا نچ ٹی فشکل کے راستہ برجھ اور راستہ میں انباد کا محاصرہ کیا اور اس کے حاکم ہے کہ ابھیجا کہ ہم تم کو امان دیتے ہیں تم آکر تخلیہ میں ہم سے لل جاؤ اس ہیا م پر انباد کا مرز بان آیا بھی نے اس ہے کہا کہ ہم صوق بغداد پر جملہ کرتا چاہتے ہیں اس لئے ہم کو ایسے رہنماؤں کی ضرورت ہے جو رہنمائی بھی کریں اور فرات پر بل بھی بنا کمیں۔ مرز بان نے اپنی رہنماؤں کی ضرورت ہے جو رہنمائی بھی کریں اور فرات پر بل بھی بنا کمیں۔ مرز بان نے اپنی رہنماؤں کے رہنماؤں کے موالی ہو کی سے بالکل بدحواس کے موق بغداد پر جملہ کردیا۔ اہل بازار بالکل عافل شھاس لئے وہ اس نا گہائی جملہ سے بالکل بدحواس ہوگے اور کل سمامان تجارت جو رہنما گل کئے بیتمام سمامان مسلمانوں کے قبضہ ہیں آیا گے۔

وفات نے سوق بغداد کے بعداد رجھوٹی جھوٹی گڑ ائیاں ہوتی رہیں اور حضرت عرش ایران پر عام لشکر وفات یا گئے۔

(۱۱۳) حضرت مجن بن ادرع

نام ونسب : مجن نام، باپ کانام اودع تھا۔نسلا اسلم بن افصی بن حارث بن عمرو بن عامر کی اولاو تے حال رکھتے تھے۔

اسلام: وعوت اسلام کے ابتدائی زمانہ میں شرف باسلام ہوئے۔ "بیرا ندازی : مجمئ کو تیراندازی ہے خاص شغف تھا۔ ایک مرتبدہ قبیلہ کے ساتھ تیراندازی کی مش کررہے تھے، آنخضرت بھٹ اوھرے گذرے، آپ بھٹ سپاہیانہ کھیلوں کو بہت پندفر ماتے تھے اس لئے خود بھی تیر اندازی میں شریک ہوگئے اور فرمایا بنی اسلیل تیز اندازی کرو تمہارا باپ (حصرت اسلیل ) بھی تیرانداز تھا میں فلال کے ساتھ ہول کے۔ این سعد کی روایت ہے کہ آپ بھٹ

ا این اثیر - جلدا ص ۱۳۲۰ تر اخبار افظوال ص ۱۳۲۱ س اسد انغاب - جلدام ص ۲۹۹ س بخاری کتاب الجهاد

فرمایا کدیس این ادرع کے ساتھ ہوں کے

عراق کا قیام : عراق کی نوعات کے بعد جب بھرہ آباد ہواتو مدینہ چھوڑ کریہاں سکونت اختیار کر لی اور سجد بھرہ کی بنیاد ڈالی۔

مدینه کی مراجعت اور وفات : کچھ دنوں کے بعد دیار عبیب پیلی کی تشش نے پھر مدینہ بلالیا اور پہیں امیر معاویر پڑنے زبانہ میں وفات یا گی ہے۔

(۱۱۳) خضرت ابوالقاسم محمد بن طلحه

پیدائش : محدزمانداسلام میں بیدا ہوئے اور حصول برکت کے لئے آنخضرت کا کی خدمت میں بیدائش : محد نام پر انجماان کی میں بیش کئے گئے۔ آین بی انجمان کی کئیت بھی ابوالقاسم ہے ۔ ا

حضرت عمر " کے بھائی زید کے پردتے کا نام بھی محمد تھا۔ ایک مرتبہ کی نے ان کو پکار کر بُرا بھلا کہا۔ حضرت عمر " کو معلوم ہوا تو آپ نے بلا کر فرمایا کہ تمہارے نام کی وجہ ہے اہم محمہ پر گالیاں نہیں پڑ سکتیں۔ چٹا نچہا کی وقت ان کا نام بدل کر عبدالرحمٰن رکھااور حضرت طلحہ " کے لڑکوں کے پاس آ دگی بھیجا کہ ان میں جن جن کا نام محمد ہے بدل دیا جائے۔ بیلوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے جمہ بن طلحہ نے عرض کیا ،امیر المومنین میرانام محمد ،رسول اللہ ویا کا انتخاب کردہ ہے۔ فرمایا اگریہ بح ہے تو جاؤر سول اللہ کار کھا ہوانام میں نہیں بدل سکتا "۔

جتگ جمل میں شرکت اور کنارہ کشی : جنگ جمل میں محمد کا دلی میلان حضرت علی "کی طرف تفالیکن ان کے والد حضرت عائشہ "کے ساتھ تھے اس لئے باپ کی خاطر ضمیر کے خلاف حضرت عائشہ "کے ساتھ فکالیکن دل مطمئن نہ تھا اس لئے حضرت عائشہ "کے ساتھ فکالیکن دل مطمئن نہ تھا اس لئے حضرت عائشہ "کے ساتھ فکالیکن دل مطمئن نہ تھا اس لئے حضرت عائشہ "کے ساتھ فکالیکن دل مطمئن نہ تھا اس لئے حضرت عائشہ "

ل ابن سعد مذکر و نجمن تا سدانظ به به جلوی می ۳۰۵ سیر متدرک حاکم به جلوی می ۳۷،۳ سی اصابه تذکر و نجمه بین طلحه بخوالد میچ بخاری

متعلق کیا تھم ہوتا ہے؟ حضرت ماکشہ "ان کا منشاء بھے گئیں گوان کا منشاء حضرت ماکشہ " کے خلاف تھا لیکن آپ نے جواب دیا "الی حالت میں تم خبر بنی آدم کا طریقہ اختیار کر داور اپناہا تھ ردک لولی شہاوت : بیاجازت ملنے کے بعد انہوں نے کموار میان میں کرلی اور زرہ کو بچھا کر اس پر کھڑے ہوگئی اور زرہ کو بچھا کر اس پر کھڑے ہوگئی تھے اس انہ کے اپنی فوج میں اعلان کر دیا تھا کہ سیاہ ٹو فی والے (محمد ) پر کوئی تکور شاٹھائے مگر میدانِ جنگ میں کون اختیاز کرتا اس لئے محمد کی غیر جانبداری اور حضرت علی " کے اعلان کے باوجود کسی نے ان کا کام تمام کردیا۔ قاتل کا نام بعض می خرف ہے ۔ مدت بعض شدادادر بعض عصام بن مسعر بھری کو بتاتے ہیں زیادہ خیال آخری شخص کی طرف ہے ۔ محضرت علی " کا تاثر :

افتتآم جنگ کے بعد جب حفرت علی "اوران کے ساتھ حفرت حسن "اور تمار بن یا سراپے معقولین کی تلاش کرنے لگے تو حفرت حسن "کی نظرا کیک لاش پر پڑی جومنہ کے بل زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ قریب جا کر سید همی کی اور صورت پر نظر پڑی تو منہ سے بے اختیار انا للّٰه وانا الْیه دا جعون نکل گیااور فرمایاواللہ یقریش بچہے۔

حضرت علی "ف یو چھا خیر ہے، عرض کیا تھ بن طلحہ ان کا نام من کر فرمایا افسوس کیا، جوان صلاح تھا۔ سن " پراتناشد بدا تر ہوا جوان صلاح تھا۔ یہ کہ دو ہیں ملول وغمز دو بیٹھ گئے گئے کی شہادت کا حضرت ملی " پراتناشد بدا تر ہوا کہ انہوں نے حضرت علی " ہے کہا ہیں آ پ کواس جنگ ہے دو کھا تھا لیکن آ ب فلاس اشخاص کے کہنے میں آئے نے فرمایا جو کھی ہونا تھا ہو دیکا ، کاش میں آئے ہے وہ سال پہلے مرکمیا ہوتا ہے۔

فضائل اخلاق : محد بن طلحہ یوں قوتمام فضائل اخلاق کا ایک بجسم پیر تھے کین زہد وعبادت کا رنگ بہت عالب تھا۔ آئ عبادت وریاضت کرتے تھے کہ "جاذ" برا بجدہ کرنے ولا لقب براگیا تھا ہے۔ محد منہ بہت تھے کہ "جاذ" برا بجدہ کرنے ولا لقب براگیا تھا ہے۔ محد منہ بہت تھے کہ "منے جب ان کی لاش ویکھی تو ان کے دومرے اوصاف بیان کرنے کے ساتھ ریکھی فرمایا کہ " رب کعب کی سم بیجاد ہیں ،انہوں نے والد کی اطاعت میں جان دی " کے محمد ورمرے محابب کے مقابلہ میں بہت کم من تھ کیکن ان کے والد کی اطاعت میں جان دی " کے محمد ورمرے محابب کے مقابلہ میں بہت کم من تھے کین ان کے زہر وقتی کی وجدے بڑے برے محاببان ہے برکت حاصل کرتے تھا وران کی دعا ئیں لیت تھے کے رہوتھ کے کہ دومرے محاببان ہے برکت حاصل کرتے تھے اوران کی دعا ئیں لیت تھے کے ا

ع اسدالغابدواصابه تذکره محربن هلیه مع متدرک حاکم \_جلد۳\_فضائل طلحه واسدالغابه تذکره محربن طلحه علامتدرک حاکم \_جلد۳\_ص۳۷۲ هی متدرک حاکم \_جلد۳ \_ص۳۷۲ ا متدرک حاکم \_ جلد۳ \_ص ۳۷۵ س متدرک حاکم \_ جلد۳ \_ فضائل طلحد ۵ اسدالغاب \_ جلد۳ \_ص ۳۲۳ ی استیعاب \_ جلدادل م ۲۵۳۳

### (۱۱۵) خطرت مسلم بن حارث ت

نام ونسب المسلمنام بإب كانام حادث قار قبيلتم في تعلق ركة تهد

اسملام وغر وات : ان کے اسلام کا زمانہ تعین طور پڑئیں بتایا جا سکتا۔ بھول اسلام کے بعد خاصہ اوجہ اللّہ جہاد میں بثر یک ہوتے تھے اور اشاعت اسلام کے مقابلہ میں مال غنیمت کی مطلق پر واہ نہ کرتے تھے۔ اس بے لوٹی اور اخلاص کی اجہ ہے بھی بھی بھی ان مجاہدین کو جو جہاد کے ساتھ مالی غنیمت کے بھی خواہاں ہوتے تھے ہدف ملامت بنتا پڑتا تھا۔ ایک مرتبہ آنحضرت ہی نے کی دشمن کے مقابلہ میں سریہ بھیجا۔ سلم بھی اس بی بڑر یک تھی۔ قریب بنچ تو محصور بن کا شور وغو غاس کر بیاس گئے میں سریہ بھیجا۔ سلم بھی اس بی بڑر کیا۔ تھی اللہ کہو۔ ان کی اس فیمائش پر قلعہ والے مسلمان ہوگئے۔ اس بران کی اس فیمائش پر قلعہ والے مسلمان ہوگئے۔ اس بران کی اس فیمائش پر قلعہ والے مسلمان ہوگئے۔ اس بران کی اس کے کوم مرد یا اور واپس ہو کر آنحضرت ہی اس مقابی بی وکر آنحضرت ہو گئے ہوں اتنا اتنا ابر ملک کی اور فوشنودی کی سند کے طور پر مرد کی مارد کی مارد کی مارد کے بدلے میں اتنا اتنا ابر ملک کی اور ایک دعا تلقین فرمائی کہ اس کومات مرتبہ فحر وم خرب کے بعد بڑھا کم واس سے تم کوفا کہ وہوگا ۔ اس کومات مرتبہ فحر وم خرب کے بعد بڑھا کم واس سے تم کوفا کہ وہوگا ۔

عہدِ خلفاء : حفرت ابو بكر "ك زمانه ميں مسلم نے آخضرت الله كاتحرين فرمان ان كى خدمت ميں سلم چاروں خلفاء خدمت ميں ليا مسلم چاروں خلفاء خدمت ميں زند و تھے اور ہر خليف كر مائے وہ تحريب ہيں كرتے دہ اور ان سب سے انہيں كچھ نہ كي مائے وہ تحريب ہيں كرتے دہ اور ان سب سے انہيں كچھ نہ كي مائے وہ تحريب اور ان سب سے انہيں كچھ نہ كي مائے وہ تحريب اور ان سب سے انہيں كچھ نہ كي مائے وہ تھے اور ہر خليف كے مائے وہ تحريب اور ان سب سے انہيں كچھ نہ كے مائے وہ تحریب اور ان سب سے انہيں كے مائے وہ تھے اور ہر خليف كے مائے وہ تحریب اور ان سب سے انہيں كے مائے وہ تھے اور ہر خليف كے مائے وہ تھے وہ تھے

وفات: ان كن مانيس وفات كي تعين كے بارے بس ارباب سرخاموش بيں۔ اتنامعلوم ہے كم عمر بن عبدالعزين من طفائ واشدين ك محمر بن عبدالعزين من خلفائ واشدين ك قدم بدقدم جلتے تتے چنانچان كى سنت پورى كرنے كے لئے مسلم كے بينے حارث كو بلاكر بچھ ديا اور قربايا اگر ميں جا بتا تو خود تبارے باس آسكا تھا كيكن ميں نے تم در سول الله دولا كى حديث سفنے كے لئے تم كو زمت دى ب

ا این سعد جلد کرس ۱۳۵ ق سع این سعد عبلد کرس ۱۳۷ ق

فضل و کمال : مسلم فضل و کمال کی حیثیت سے کوئی امتیاز ندر کھتے تھے تا ہم ان کا دامن طعدیث دوایت کی ہے ا

#### (۱۱۱) خفرت مسور بن مخر مه

نام ونسب : مسورنام، ابوعبد الرحن كنيت، نسب نامديه ب : مسور بن مخرمه بن نوفل بن اسيب بن زهره ابن كلاب بن مره بن كعب بن لوئى قرشى زهرى مسور شهور صحافي حفزت عبد الرحمن ابن عوف ه كم بها نج تفيه \_

بیدائش و بچین : مبورکی والدہ عائکہ دعوت اسلام کے ابتدائی زمانہ میں مشرف باسلام ہوئیں تقیس اور شرف پھرت ہے بھی مشرف ہوئیں مسوران ہی سعیدہ خاتون کے بطن سے لیے ہجری میں مکہ میں پیدا ہوئے اور فتح مکہ کے بعد چھ برس میں مدینہ آئے گے۔

عبد نبوی ﷺ میں بہت صغیر المن تضال لئے اس عبد کے حالات میں طفلاندواقعات کے سوااورکوئی واقعہ قابلی ذکرنیمیں ہے۔آخضرت ﷺ کی خدمت میں آیا جایا کرتے تھا کی مرتبہ ﷺ کی خدمت میں آیا جایا کرتے تھا کی مرتبہ ﷺ کی پشت پر کھڑے تھا اتفا قابشت مبارک سے چا درہٹ گئ اور خاتم نبوت ﷺ فظرآنے گئی ایک یہودی ادھرے گذرااس نے مسورے کہا تحد ﷺ کی پیٹے سے چا در ہنا ہے دو کہ دو ہیں کے مند پر پانی کا چھینا مارا۔

ای طریقہ ہے ایک مرتبہ چھوٹا ساتہبند باند تھے ہوئے ایک وزنی پھراُ تھائے ہوئے تھے۔ تہبند چھوٹا تھا کھل گیا ہاتھ پھر میں بچنسے تھاس لئے تہبند نہ باندھ سکے اور اس حالت میں پھر لئے ہوئے ملے گئے۔ آنخضرت ملی نے دکی کرفر مایا بتہبندا تھا او ننگے نہ پھرو گئے۔

ای صغری میں ججہ الوداع میں شریک ہوئے کیکن دافعات سب یاد تھے چنانچردوایت کرتے میں کہ رسول اللہ ﷺ نے عرفات میں خطبہ دیا اور حمد کے بعد فرمایا کہ بت پرست اور مشرک دن رہے جب آفتاب بہاڑ کے سر پر ہوتا تھا یہاں سے چلے جاتے اور ہم غروب آفتاب کے بعد جاکیں گے اور لوگ مشحرترام اس وقت جاتے جب آفتاب خوب پھیلا ہوتا تھا ۔۔

عبدِ خلفاء : خلفاءاربدے زمانہ میں حضرت ابوعبد الرحمٰن بن عوف " مجلس شوری کے رکن تھے جب وہ مشورہ دینے میں ان کے ساتھ ہولیتے تھے اُ۔ جب وہ مشورہ ویکی ان کے ساتھ ہولیتے تھے اُ۔

حفرت عثان "كرنانتك مديد شرر بان كاشهادت كي بعد مكه شراقامت انتيار كرلى ادر عبدالله بن زبير "كرماته تقور "كران الله بن زبير "كرماته تقور تقداد حقيم شركا توسيم عن نماز شراق فوجول في حرم كا محاصره كيا تو مسور بهى عبدالله بن زبير "كرماته محصور تقداد حقيم شرنماز من من تقريم "كرماته محصور تقداد حقيم شركان من من من المناز من المنا

شہادت : ای محاصرہ کے زبانہ میں جب کرم پر گولہ باری ہورہی تھی ایک دن مسور جب معمول کط بندوں حطیم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک پھر آ کران کے لگاس کے صدمہ سے یانچویں دن وفات یا گئے۔ عبداللہ بن زبیر " نے نماز جنازہ پڑھائی اس وقت ۱۸ سال کی مرتھی کے۔

فضل و کمال : "دومور آنخضرت و کی حیات می بهت کمن سخت به آب سے ی بوئی حدیث فضل و کمال : سوم و آنخضرت و کی حیات می بهت کمن سخت به آب سے ی بوئی حدیث ان کے حافظ میں مخفوظ میں ۔ ان کی صغر نی کی وجہ ہے بعض محدث ما کم نیٹا بوری کے نزد یک ان کا ساع ثابت ہے جہ سے تاہم ان کی مرفوع روایات بہت کم بین ان میں ان کی روایات کی مجموعی تعداد جس میں مرفوع اور غیر مرفوع سب شامل ہیں، بائیس ہیں ان میں ہے دو شنق علیہ ہیں اور جار میں امام بخاری اور ایک میں امام مضرد ہیں دور سے

اہل بیت نبوی علیہ سے روابط اور عقیدت : ہل بیب نبوی اللہ سے فاص تعلقات اور عقیدت رکھتے تعاور وہ سب بھی انہیں مائے تعدد حضرت عائش عبداللہ بن زبیر " کی خالہ تھیں اس لئے ابن زبیر " ان کی بڑی مدد کرتے تھے۔ حضرت عائش " بڑی فیاض تھیں جو بچھ ملتا سب خرچ کر ڈالتیں۔ ان کی اس فیاضی پر ابن زبیر " نے کہاا گر وہ اپناہا تھ ندروکیں گی تو میں آئندہ پچھ ندوں گا حضرت عائش " کو خبر ہوئی تو انہیں اس کا بڑا صدمہ ہوا اور تم کھائی کہ اب میں ابن زبیر " سے بھی نہ کچھ کوں گی۔ اس عہد یہ بہت پر بیتان ہوئے اور بہت لوگوں گی۔ اس عہد یہ بر شرب ال کر سفائی کی کوشش کی کین حضرت عائش " نے کسی کی سفارش نہ کئی افر میں ابن زبیر " نے مسور سے کہا کرتم مجھے کی طرح خالہ کے پاس پہنچا دو۔ چنا نچان کو اپنے آخر میں ابن زبیر " نے مسور سے کہا کرتم مجھے کی طرح خالہ کے پاس پہنچا دو۔ چنا نچان کو اپنے آخر میں ابن زبیر " نے مسور سے کہا کرتم مجھے کی طرح خالہ کے پاس پہنچا دو۔ چنا نچان کو اپنے

یا اختیداب جلداول میں ۲۱۹ سے اسدالغاب دمتدرک حاکم تر بمدمور میں است کا سے کا سے کا سے کا میں وقت میں سے متدرک حاکم رجلہ میں ہے گئے گئے ہوت میں مسؤر کی شہادت ہوئی۔ سے متدرک حاکم رجلہ میں مسؤر کی شہادت ہوئی۔ سے متدرک حاکم رجلہ میں معام

ساتھ لے کر گئے اور بزی مشکلوں ہے ان کی خطامعاف کرائی کے

ایک مرتبہ حفرت حسن بن حسن قرب علی قینے مسور کی لڑکی کے ساتھ اپنا پیام بھوایا۔ مسور جاکران سے مطاور عرض کیا خدا کی تم کوئی تعلق اور کوئی رشتہ میر ہے زو یک آپ کے نب ، آپ کے تعلق اور آپ کے ساتھ سرائی رشتہ قائم کرنے سے زیادہ محبوب و معزز نہیں ہے لیکن رسول اللہ اللہ نے فرمایا کہ'' فاطمہ میرا گوشت پوست ہے جس نے اس کورنجیدہ کیا اس نے جھے کو رخوش رکھا اور قیا مت کے دن میر نہیں اور سرائی رشتہ اور تعلق کے مواباتی تمام دشتہ ٹوٹ جا تیں گئ ، الی حالت میں میر سے لئے آپ سے دشتہ رشتہ اور تعلق کے مواباتی تمام دشتہ ٹوٹ جا تیں گئ کرنا باعث میں میر سے اس لئے میں اپنی قائم کرنا باعث میر نے ساتھ بیاہ کرفا طمہ کی لڑکی (بیتی ) آپ کے نکاح میں ہے اس لئے میں اپنی لڑکی آپ کے ساتھ بیاہ کرفا طمہ کی لڑکی کورنج و تکلیف نہیں پہنیا سکتا گئے۔

## (۱۱۷) حضرت مطبع بن اسود ال

نام ونسب : جایل نام عاص ادراسلای نام طبع ہے۔نسب نامدیہ ہے : مطبع بن اسود بن حارثہ بن فضلہ بن عوف بن عبید بن عوج بج بن عدی بن کعب قرشی عددی۔

اسلام : فق کمین شرف باسلام ہوئ ال وقت ان کانام "عاص" نافر مان تفا۔ آنخضرت الله فقار الله علی الله علی مرتبہ الله الله علی الله علی مرتبہ الله معرض منبر پرتشریف فرماہ وکرلوگوں کو بھارے تصای دوران میں عاص آ گئے اور

اولا و : ان کے کی اولا دی تھیں ،عبداللہ اور سلیمان وغیرہ عبداللہ حکب جمل میں حصرت عائشہ " کی حمایت میں کام آئے گئے۔

# (۱۱۸) خطرت معاویه بن حکم ا

نام ونسب : معادیدنام،باب کانام علم تھا۔معادید بنوسلیم میں بودد باش رکھتے تھاور بددیاندندگ بسرکرتے تھے۔

ا المدالغاب علدام ص ١٥٢

لے استیعاب بطداول می ۲۹۳ سع استیعاب بطنداول می ۲۹۲

ای دورا نِ تعلیم میں انہوں نے جالمیت کے او ہا م کے متعلق چند سوالات کیے کہ
یارسول الله (ﷺ) ؛ ہم لوگ ابھی زمانۂ جاہلیت سے زیادہ قریب ہیں ابھی اسلام کوآئے ہوئے زیادہ
زمانٹیس گذرااس لئے ہم میں ابھی تک کھلوگ کا ہنوں کے پاس جاتے ہیں، فرمایاتم ان کے پاس نہ
جایا کرو۔ پھر بوچھا کہ بعض لوگ اوہام سے فال بد لیتے ہیں، فرمایا بیدل کے اوہام ہیں ان سے نہ متاثر
ہونا جیا ہیں۔

### (۱۱۹) حضرت معقل بن سنان الله

نام ونسب معقل نام ، ابوعبد الرحل كنيت ، نسب نامديه معقل بن سنان بن مطهر بن عركى ابن فتيان بن مطهر بن عركى ابن فتيان بن سبع بن بكر بن التجع شجع \_

اسلام وغروات : فتح مکہ پہلے مشرف باسلام ہوئے۔ فتح مکہ میں آنخضرت ﷺ کے ہمرکاب اورائے تاہدے ملی اسلام کا اسلام ہوئے۔ ہمرکاب اورائے تاہدے ملمبردار تھے ہے۔

ا البنا - جلدادل ص ٩٣ تر اصاب - جلد ٢ م ١٢٥ س ال

يزيدكى مخالفت : معقل من يد عطور طريقول كى وجهال كيخت خلاف تق امير معادية نے جب بزید کی بیعت کے لئے ممالک بحروسہ وفو د طلب کے تومعقل بھی مدیندوالوں کے ساتھ اظہار بیست کے لئے بھیج گئے۔ شام جانے کے بعدایک دن پزید کے ندیم خاص سلم بن عقبہ کے سامنے بزید کے معلق اپنے خیالات طاہر کئے کہ میں بزید کی بیعت کے لئے جربیہ بھیجا گیا ہوں۔ میری آ مدکوقضائے البی کے سواکیا کہاجائے جوشخص میخوار ہو بحرمات کے ساتھ نکاح کرتا ہودہ کس طرح بعت كأستحق ب؟ الى سلسله مين انهول في يزيد كى تمام برائيال بيان كر دُالين اورمسلم ع كباكه . میں نے تم سے بیا بنی راز داراند کی ہیں اس لئے ان کواپی ہی ذات تک محد در رکھنا مسلم نے کہا امیرالمؤمنین ہے تو نہ کہوں گالیکن جب موقع ملے گاتمہاری گردن اُڑاووں گا۔

د نیوری کابیان ہے کہ معقل مین نے کہا تھا کہ میں مدیندوائی جا کرفائق وفاجر برید کی بیعت تو ذکرمہا جرین میں ہے کی کے ہاتھ پر بیت کرلوں گا۔اس وقت مسلم ان برقابونہ یاسکا مگرقتم کھالی كه جب بهي تم مير \_قابوش آؤ كِتْمْبِاري كرون از ادول كالملي

شہادت : مدینہ آنے کے بعد معقل اُنے جو کچھ کہا تھا کر دکھایا۔ جب عبداللہ بن زبیر "نے حجاز میں خلافت کا دعویٰ کیا اور بزید نے ان کے مقابلہ کے لئے فوجیس روانہ کیں تو معقل این زبیر " کے ساتھ ہو گئے اور جب ابن زبیر "نے فکست کھائی اور مدینہ کے لوگوں کے ساتھ بیجی گر فمار ہوئے اور مسلم كرسامن بين ك ك يك معقل ليا يا ي تي مسلم ن كها معقل بيات معلوم بوت بو؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا۔ مسلم نے بادام کاشریت بنانے کا تھم دیااور شربت پلا کر کہااب بھی كسى مفترح چيزى خوابش كرنے كاموقع نه طے گا۔ بيكه كران كى كردن مارنے كا تھم ديا فوران تھم كى تھیل ہوئی اور معقل خق برتی کے جرم پر بن امید کی تم آرائی کا شکار ہو گئے ۔

فضل و کمال : فضل و کمال اور نه بی حیثیت کا نداز ه علامه این عبدالبرگی اس رائے ہے سیجیح ، كان فاضلا تقيا شا با معقل فاصل، يا كباز اورجوان مي

### حضرت معقل بن ببيار "

نام ونسب. معقل نام مابوعبداللدكنيت نسب نامديه بمعقل بن بيار بن عبداللدين صفير بن حراق ا این لا ی بن کعب بن عبد بن تو ربن مدمه بن الطم بن عثمان بن عمرو بن این طانحه بن البیاس بن مصر \_

> ٢ إخبارالطّوال ص٢٧ م متدرك بارا من نضائل معلل معلم استيعاب بلداول م ٢١٥

ا این سعد - جلد ۷ - ص ۲۳ - ق۳

#### اسلام او صلح حد بيبيين شركت:

حفرت معقل صلح حدید یہ کے قبل مشرف باسلام ہوئے سلح حدید پیمیں آنخضرت اللے کے ہمر کاب تصاور جس وقت آپ لوگوں سے موت پر بیعت (بیعت رضوان) لے رہے تھے اس وقت معقل ایک شاخ آپ کے ادیر سامید کئے ہوئے کھڑے تھے ۔

عہد و قضا: آنخضرت کے ان کوتبیلہ مزیند کا قاضی بنانا چاہانہوں نے معذرت کی کہ مجھ میں اس ذمید داری کوسنجا لنے کی اہلیت نہیں ہے آپ نے دوبارہ فر مایانہیں تم ان کے فیصلے کیا کرو انہوں نے چرمعذرت کی کہ میں اچھی طرح فیصلہ نہیں کرسکتا، تیسری مرتبہ پھر آپ نے باصرار فر مایانہیں تم فیصلہ کرو، خدا قاضی کے ساتھ اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ عمداً ظلم و نا انسانی نہیں کرتا گے۔

عہد فاروقی: معقل کی قوت فیملہ کی وجہ ہے حضرت عمر "انہیں بہت مانے تھے، مہمات امور میں ان سے مضورہ کرتے اور بڑی بڑی خدسیں ان کے سپر دکرتے عواق کی فوج کشی کے سلسلہ میں معالی ہے۔ میں جب بزدگر دنے مروان شاہ کو ایک لشکر جرار کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے بھیجا، تو حضرت عمر نے اکابر صحابہ ہے مشورہ لیا، اس مشورہ میں معقل بھی تھے ۔ ای زمانہ میں حضرت عمر نے ابوموی اشعری "کو بھرہ میں ایک نہر کھدوانے کا تھم ویا، داور فرمایا تیاری کے بعد معقل نے ہاتھوں سے ابوموی اشعری "کو بھرہ میں ایک نہر معاولی کے دمانہ میں جب ذیاد نے اس نہر کو دوبارہ درست کرایا تو تبر کامعقل بی کے ہاتھوں اس کا افتتاح کرایا ہے۔

علالت اوروفات: امير معادية كذمانه من يمار پڑے به بدائله بن زيادان كي عيادت كوآيا، الى سے فرمايا مير اوقت آخر ہے آگر زندگى كى اميد بوتى تو كي صديث جس كويل نے ابھى تك نہيں ميان كيا ہے نہ بيان كرتا ہے ہوئے بيان كرتا ہے ہوئے ديا ہوں، يل نے آخضرت وقت آخر ہے الى لئے بيان كئے ديا ہوں، يل نے آخضرت وقت آخر ہے الى كرتا ہے آگر الى فيانت كى اوراى حالت بيل مراكبيا تو خدا الى بر حنت جرام كرد سكانت ہيں مراكبيا تو خدا الى بر جنت جرام كرد سكانت ہيں مراكبي وفات يائى سائھ اور سر كور ميان عرفتى كے ۔

م متدرك عالم -جلدس ص عدد. سي اصابه -جلد ٢ م ١٩٢٧. ه ايشار لا مسلم كماب الايمان باب اتحقاق الوالى الغاش أوعية النارد

لے منداحر بن عنبل \_جلد۵\_ص ۲۵\_ سے فتوح المبلدان ص ۳۶۱ سے

فضل و کمال : حضرت معقل برے صاحب کمال صحابی تھے، ان کے کمال کی سب سے بزی
سندیہ ہے کہ آنخضرت بھٹ نے آئیس باصرار قبیلہ مزینہ کا عہدہ قضا سپر دفر مایا تھا، بہت سے ایسے
مسائل جن کے متعلق کبار صحاب نے آئیس باصرار قبیلہ مزینہ کا عہدہ قضا سپر دفر مایا تھا، بہت سے ایسے
مسائل جن کے متعلق کبار صحاب نے آنخضرت بھٹا ہے کوئی فیصلہ نہ شاقعین مہرا یک عورت سے شادی کی
مرتبہ کی شخص نے عبداللہ بن مسعود سے بوچھا کہ ایک شخص نے براتھیں مہرا یک عورت سے شادی کی
ادر بلا ضلوت سے دمر گیا، ایسی صورت میں عورت کوتر کہ ادر مہر ملے گا، میراث بھی
جواب دیا بلا شبراس تم کی منکوحہ کواس کے جیسی اوصاف وائی عورت کے برابر مہر ملے گا، میراث بھی
یا نیکی اور عدرت بھی بودی کرنی ہوگی، معقل محمد موجود تھے، انہوں نے کہا آنخضرت بھٹا نے بر بور کے
بیت داشق کے بارہ میں بہی فیصلہ فر مایا تھا، عبداللہ بن مسعود « کوآپ کا یہ فیصلہ معلوم نہ تھا، اس لئے
ایٹ فیصلہ کے توارد پر بہت مخلوظ ہوئے گا۔

ان سے چونیس حدیثیں مروی ہیں۔ان میں ایک منفق علیہ ہاور ایک میں امام بخاری دو میں امام مخاری دو میں اسلم منفرو ہیں اسلم منفرو ہیں کے رواۃ کا دائرہ کارخاصہ وسیع ہے، عمران بن حصین کمعاویہ ابن قرہ علقمہ بن عبداللہ تھیم بن اعرج ، عمرو بن لیمون، حسن بھری کافع بن الی تافع کا بی الملیح مسلم بن مخراق ، عماض اور ابوخالد وغیرہ نے ان سے روایتیں کی ہیں گے۔

غیرت وحمیت : معقل منهایت غیوراور باحیت آدی تصشادی اور طلاق عربول مین معمولی بات محقی مگران کی غیرت وحمیت کی خص کے محقی مگران کی غیرت طلاق کو پسند نہ کرتی تھی اور وہ نہایت مکر وہ سیجھتے تھے۔انہوں نے ایک شخص کے ساتھ اپنی بہن کی شادی کی ،اس نے چند دنوں کے بعد طلاق دیدی ،اور عدت گذر نے کے بعد پھر نکاح کا پیام دیا ،معقل نے کہامیں نے تمہارے ساتھ شادی کر کے تمہاری عزت افزائی کی تھی تم نے طلاق دے دی ،اب بھی تمہارے ساتھ شادی نہ کروں گا۔ان کے انکار پر سے تم نازل ہوا۔

" واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلو هن" الخ " جبتم عورتول كوطلاق دواوروه الي عدت بورى كرچكيس وال كونـروكو"

ال حکم ربانی کے سامنے غیرت مندی اور خوداری کے تمام جذبات سردیز گئے۔رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر جرض کیا یارسول اللہ ﷺ جھے کوئی عذر نبیس اور دوبارہ اس شخص کے ساتھ میں کی شادی کردی گئے۔

ال اسدالغاب جدائم عص ۳۵۷ مع تهذيب الكمال عص ۱۳۸۳ مع تهذيب المتهذيب رجلد العص ۲۳۵ مع تهذيب المتهد يب رجلد العص ۲۳۵ مع بخارى كتاب الدكاح المام ولي

#### (۱۲۱) حضرت ناجيه هبن جندب

نام ونسب : ذكوان تام، تاجید خطاب اورصاحب البدن لقب بنسبامه بیت : تاجید بن جندب این میست : تاجید بن جندب این میس بیتر بن وارم بن مرو بن واالله بن بهم بن مازن بن ملامان بن افسی سلمی و جندب اسلام به اسلام : ان كے اسلام كازمانه معنین طور سے نبیس بتایا جاسكما، لیكن حدید بیست پہلے مشرف باسلام به يحق سلح حدید بیسی تخفرت علی كے جانوروں کے تقرب میں تخفرت علی كے جانوروں كے مراب نوروں نہ كاران تھے أسد بیند من نكلے كے بعد بحدود برده كرا تخضرت علی كومعلوم بواكة فریش نے خالد بن واليد من كوروك كے لئے بعیجا ہے۔ آب علی اگر ناب ندند فرمات تے ہاں گئے بمرابیوں سے بوجھا تم میں كون البیا شخص ہے جوان اوگوں (قریش) كاداستہ بحاكم بم كودوس سے داستہ نكال لے جائے۔ جند بن بی والمی با دوسو ل الله علی میں بین مدست انجام دوں كا چنا نچہ جند بن بی والمی با دوسو ل الله علی میں بین مدست انجام دوں كا چنا نچہ قریش كاداستہ كام كرايك دوسر سے داستہ مسلمانوں كومد بیسیر پہنجادیا گئے۔

صدیبیہ کے جس میدان میں مسلمان فیمدزن ہوئے تصوباں پانی نہ تھاجا بجا خٹک گڑھے تھے۔ لوگوں نے آنخضرت علیہ نے نکال کر تھے۔ لوگوں نے آنخضرت علیہ نے بانی کی شکایت کی آپ علیہ نے کے دسط میں گاڑ دیااس کی برکت ناجی کو دیا گڑھے میں گاڑ دو انہوں نے ایک تھے کے دسط میں گاڑ دیااس کی برکت ہے خشک گڑھے میں یانی کافوارہ چھوٹے لگا۔

حدیدیے پاس جب معلوم ہواتو قریش مکہ کے داخلہ میں مزاتم ہوں گے تو ناجیہ شنے عرض کیا ، یارسول اللہ ﷺ اجازت ہوتو میں جانوروں کو حرم میں لے جاکر ذرح کر دوں فر مایا ، موجودہ حالات میں تم کس طرح لے جا سکتے ہو؟ عرض کی میں ایسے راستہ سے لے جاؤں گا کہ قریش کو پنة تک نہ چلے گا چنا نجہ آپ ﷺ نے جانوران کے حوالے کر دیئے۔ انہوں نے حرم میں لے جاکر ذریح کے دیا ہوں نے حرم میں لے جاکر ذریح کر دیا گے۔

وفات : امرمعاوية كعبد ظافت من وفات يال الم

### (۱۲۲) حضرت نبيشة الخير

تام ونسب : بیشه نام ،ابوطریف کنیت ، خیرلقب ،نسب نامه بیه به نبیشه بن عمره بن عوف ابن عبدالله بن عمارت بن صفر مفری معزم مفری معزم مفری مقرم مفری این مقرم مفری این مقرم مفری این مقرم مفری این مقرم مفرف این مقرم مفرف این مقدم مفرف می وقت مشرف باسلام موت -

> وفات : زمانہ وفات کے بارے بی ارباب سیر خاموش ہیں۔ فضل و کمال : حضرت نیشہ "ے گیارہ صدیثیں مروی ہیں ہے۔

سَبِكُمِيعِ فَرِ مانِ رسول عِلَيْ : معمولی معمولی باتوں میں فر بان بوی ﷺ کَ بَلِیْ عِیْ بُ نظر رہی تھی۔
ایک مرتبہ چند آدمی ایک بڑے پیالے میں کھانا کھارے تھے ،اتفاق بنیشہ بھی بی گئے گئے انہوں نے
ان لوگوں سے کہا کہ رسول اللہ عظے نے فر مایا ہے کہ جو تحق کھانے کے بعد پیالہ چائے گامیں اس کے
لئے دعا مے معفرت کروں گالئے۔

### (۱۲۳) خضرت واثله بن اسقع سُ

نام ونسب : والله نام، ابوقر ضاضه كنيت ،نسب نامديه ب : والله بن التقع بن عبد العزى ابن عبدياليل بن ناشب بن غزو بن سعد بن ليث بن بكر بن كنانه كناني -

م این سعد بطوی می ۲۵ ق می متدرک حاکم بطوی می است این این سعد بطوی می ۱۳۰۰ ق اول

ا الینا ع انتیعاب تذکرهٔ ناجیه ۵ تهذیب الکمال م ۴۰۵ اسلام : وهم مل غردہ تبوک سے چنددن پہلے قبول اسلام کے ادادہ سے مدید آئے اور آخفرت ملائم کے ادادہ سے مدید آئے اور آخفرت مل اور مائ اور میری بتیوں سے نہاؤ اور زمان کم مربردستِ شفقت پھیرا کے۔ کفرے بالوں کوصاف کراؤ ، یہ کہہ کران کے مربردستِ شفقت پھیرا کے۔

غُرِ وَهُ تَبُوكِ : ان كاسلام تبول كرئے كيك بعدى غروه تبوك كى تيارياں شروع ہوئيں، تمام مجاہدين اپنا اپناسامان درست كررہے تقے، واثله بھى تيارى كرنے كے لئے گھر كئے، يہاں كچھند تھااس لئے واپس آئے ان كى واپسى تك مجاہدين كا قافلہ دوانہ ہو چكا تھاا دران كے شركت كى بظاہر كوئى صورت باقى نہتى كيكن ذوق جہاد بے تاب كئے ہوئے تھے۔

چنانچہانہوں نے مدینہ کی گلیوں میں پھر پھر کرصدالگانا شروع کی کہ''کون بھے کومیرے مال عنیمت کے بدلہ میں تبوک لے چان ہے ؟ اتفاق ہے ایک انسادی بزرگ بھی باتی رہ گئے تھے، انہوں نے کہا میں لےچلوں گا کھانا میں دونگا اور اپنی سواکی پر بٹھاؤں گا خدا کی برکت پر بھروسہ کرکے تیارہ وجاؤ ، واٹلہ کو تیاری بی کیا کرنی تھی ، فورانساتھ ہو گئے ۔ انسادی بزرگ نے نہایت حسن سلوک اور شریفانہ طریقہ سے انہیں رکھا، اور وہ غروہ تبوک میں شریک ہوئے لڑائی ختم ہونے کے بعداس کے مال غذیمت میں سے چھاؤنٹیاں واٹلہ شکے حصد میں بھی آئیں۔

شرط کے مطابق وہ ان اونٹیوں کو انصادی بزرگ کے پاس لائے انہوں نے ان اُونٹیوں کی چال ڈھال وغیرہ کود کیھنے کے بعد کہاتم ہاری یہ سب اُونٹیوں کی مطابق سب حاضر ہیں ،انصاری بزرگ نے کہا، بھینچ تمہاری اُدنٹیاں تنہیں مبارک ہوں بتم آئیس لے حاد میر احقاد مرات و اب تربیق اُلیس کے حاد میر احقاد صرف و اب تربیق اُلیس کے حاد میر احقاد صرف و اب تربیق اُلیس کے حاد میر احقاد صرف و اب تربیق اُلیس کے ا

بيت المقدس كاقيام:

بھرہ آباد ہو نے کے بعد کچھدٹوں یہال رہ چھرشام شقل ہو گئے اور دشش سے تین کوں کی مسافت پر بلاط نامی گاؤں میں اقامت اختیار کرلی ، اور شام کی لڑائیوں میں شریک ہوتے رہے آخر میں بیت المقدس میں سکونت اختیار کرلی تھی ۔۔

وفات : <u>۸۳</u> میں۱۰۵ سال کی عمر میں وفات پائی، داقد کی کے بیان کے مطابق ۸۵ھ میں انتقال کیا، اور ۹۸ سال کی عمر تقی کی گرائی میں زرد خضاب کرتے تھے گئی۔ انتقال کیا، اور ۹۸ سال کی عمر تقی کے ۔ آخر عمر میں بصارت جاتی رہی تقی، ڈاڑھی میں زرد خضاب کرتے تھے ہے۔

ع ایوداؤد کتاب الجهادیاب الرجل یکری دایت یکی الشعف والمسهم \_ سع این معد جلد ک ق م ۱۳۹ م ۱۳۹ فی اسدالغاید که ۵ م ۵ ک قضل و کمال : واثارہ اصحاب صفہ میں تھے ۔ اصحاب صفہ کامشفلہ تعلم تھا، اس لئے واثارہ کا بھی پیشغل تھا، اس کے علاوہ وہ آنحضرت ہوگئے کی خدمت گذاری کی بھی سعادت حاصل کرتے تھے۔ گواس سعادت کی مدت سال سواسال سے زیادہ نہ تھی تاہم اس تقریب سے انہیں مدیث نبوی ہوگئے کی حاضر باشی اور استفادہ کاموقع مل جاتا تھا اس لئے بہت کی احادیث نبوی ہوگئے ان کے حافظہ میں محفوظ تھیں جتا نچہ ان کی مرویات کی مجموعی تعداد تھیں ہاں میں سے ایک میں بخاری اور ایک میں مسلم منفرد ہیں ان سے ان کی گڑکول فسیلہ اور جمیلہ اوک ان عدد سرے رواۃ میں اسر بن سعد، بسر بن عبید اللہ بمحول عبد اللہ بمحول بھی اللہ بمحول بعید اللہ بمحول بھی اللہ بمحول بھی بی سے ۔

روايت حديث مين واثله كالصول:

روایت مدیث میں واٹلہ الفاظ کی پابندی ضروری نہیں سی سے بلکہ روایت بالمعنی یعنی صرف مدیث کا صحیح مفہوم اور منشاء بیان کردینا کافی سی سے جاتھے۔ ان کی مدیث دانی کی وجہ سے شافقین مدیث ان کے پاس سائے کے لئے آیا کر تے تھے، ایک مرتبہ کمول نے آکر کہا ابوالا عقع کوئی الی مدیث سنا ہے جس میں آپ کوکی قتم کا شک وشبہ نہ ہواس میں کوئی نہ کوئی زیادتی ہو، اور نہ پھی کھولے ہول یہ شرائط س کر واٹلہ شنے ماضرین سے سوال کیا ہم میں سے کی نے گذشتہ شب کوقر آن بہو ہے ہول یہ شرائط س کر واٹلہ شنے مافظ نیس ہیں، بولے جب قرآن کو جو تہمار سے پال کھا ہوا موجود ہوں یہ شرائط میں محفوظ نیس رکھ سکتے اور اس میں تم کوئی میشی ہوجانے کا خوف رہتا ہو مدیث بیں، روایت مدیث جن کو بیشتر مالتوں میں ہم نے صرف ایک ہی مرتبہ سنا ہے کہنے ہاں کروو ہیں، روایت مدیث میں، روایت مدیث میں تم اور اس کے محمد معنی بیان کردو گئی۔

عباوت: والله أورادووطا كف الوره نهايت بابندى كماته براحة تهان كى صاجرادى اساء كابيان به كدوالد نماز فجر ك بعد عطوراً آفآب تك قبلدرخ بينه كروطيف براحة تهاور اس وقت جب بهي مين ان سه كى ضرورت سه بات كرنا جاه تي تو بولت نه تهاء ايك دن مين نه بولت كون نهيئ فرمايا مين نه آخضرت المنظمة سام كه جوده فض نماز كم بعد بغيركى سه بات كي بوس مرتبق بوالله تلاوت كر يواس كاس سال كرناه معاف بوجات بين هـ -

ی این سعد جلد کی ق م می ۱۲۹ سے استیاب جلدا می ۱۲۵ سے استیاب بہادا می ۱۲۵ سے استیاب بہادا می ۱۲۵ سے ۱۲۵ سے ۱۲۵ د تہذیب الکمال می ۱۲۹ سے متدرک حاکم جلدا میں ۵۲۹ سے ۵۲۹ سے متدرک حاکم جلدا میں ۵۰۷ سے

فیاضی : ابتداء می نهایت نادار تھای لئے اصحاب صفہ کے زمرہ میں شامل ہوگئے تھے، بعد میں خدا نے فارغ البال کیا فارغ البالی کے زمانہ نہایت فیاض اور سیرچشم تھے، اور صبح وشام دونوں وقتوں برابرلوگوں کو بلاکر کھانے میں شریک کرتے تھے ل

### (۱۲۲۷) خطرت واکل بن محجر

نام ونسب : واکل نام ، ابوعبیده کنیت ،نسب نامه بیه به واکل بن جحر بن ربید بن واکل ابن بیم حضری ان کے والد جمر سلطین حضر موت میں ہے ، واکل خود حضر موت کے دئیں ہے۔
اسملام : فتح مکہ کے بعد جب عرب مختلف گوشوں کے وفو و قبول اسلام کے لئے جوق در جوق مدینہ آنے گئے واکل بھی اپنے قبیلہ کے ساتھ مدینہ وار دہوئے ، آنخضرت والی نے ان کے ورود مدینہ آنے گئے وائل بھی اپنے قبیلہ کے ساتھ مدینہ وار دہوئے ، آنخضرت والی نے ان کے ورود کے بیشر صحابہ کو ان کی آمدی اطلاع دے دئی اور ان کا تعارف بھی کرا دیا تھا کہ واکل بن حجر جو سلاطین حضر موت کی یادگار میں خدار سول کے مطبع و فر مان برادر بن کر دور در از کی مسافت طے کرے حضر موت کی یادگار میں خدار سول کے مطبع و فر مان برادر بن کر دور در از کی مسافت طے کرے حضر موت سے آرہے ہیں ، جب واکل مدینہ پہنچ تو آنخضرت والی نے ان کے رتبہ کے مطابق ان کا استقبال کیا ، اپنے قریب روائے مبارک بچھا کراس پر بٹھایا ، اور ان کے اور ان کی اولا د مرابی کے لئے دعافر مائی کہ خدا یا واکل کی اولا داور ادلا دکی اولا و پر برکت نازل فر ما ، اور ان کے مردار ان کے مردار ان کے مردار ان کی حضر موت کا حاکم بنا گئے۔

اسلام قبول کرنے کے بعد جب واکل واپس جانے گئے و آنخضرت والے نے ان کو تفر موت کے دو سام میں زمین کا ایک قطعہ مرحمت فر مایا اور ان کے بارہ بیل خط مہاجر بن امید کے اور دو سراح عزموت کے دو سام اور سر داروں کے نام لکن کر حوالہ کیا ، اور چلتے وقت معاویہ کو بھے دو تک مشابعت کے لئے بھیجا واکن خوار سے اور کھیا وکٹے سواری کے ساتھ بیدل چل رہے وقت معاویہ کے گئے ہوئی رہت بیروں کو جھلسائے ویت تقی ، معاویہ نے یا دس جلنے کی شکایت کی واکل نے کہا سواری کے سامید میں آ جاؤ ، معاویہ نے کہا اس سے بھی نہ معاویہ نے بیال سے بھی نہ ہوئی تھی جو گئے ہوئی ہوئی ہے ۔ دماغ میں نخوت رعونت بی بوئی تھی جو اب دیا خاموتی تم باوشا ہوں کے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہیں ہوئے ۔

جنگ صفین میں شرکت : کوفه آباد ہونے کے بعد یہاں اقامت اختیار کر لی جنگ صفین میں حفرت علی کے ساتھ تھا اور حفر موت کاعلم ان ہی کے ہاتھ میں تھا گئے۔

ل ابن سعد جلدے۔ ق۲ ص ۱۲۹ سے استیعاب علدا ص ۱۲۵ سے ایپنا۔ سے اسدانفار جلدہ ص ۸۱ س

حضرت امیر معالیہ کے عبد خلافت میں ایک مرتبان کے پائل گئے امیر نے پہچان کرنہایت خندہ پیشانی کے ساتھ استقبال کیا، اور اپناواقعہ یا دولا یا اور چلتے وقت نقذی سلوک کرنا چا ہائیکن واکل نے انکار کردیا ان کے انکار پرامیر معاویہ نے جا کیر چش کی گرواکل نے اسے بھی قبول نہ کیا اور کہا جھے کو اس کی ضرورت نہیں کی دوسری حاجت مندکودے دیتا ہے۔
ضرورت نہیں کی دوسری حاجت مندکودے دیتا ہے۔
وفات: ان ہی کے عبد خلافت میں وفات یائی ہے۔

# (۱۲۵) وخشی بن حرب

نام ونسب : وحق نام ابووس کنیت انسافا عبشی اور حضرت جبیر بن مطعم کے چیاطعیمہ بن عدی توقل کیا تھا، ال حضرہ کا قتل : جنگ بدر میں حضرت جزوً نے جبیر بن مطعم کے چیاطعیمہ بن عدی توقل کیا تھا، ال لئے جبیر کواس کے انتقام کی بڑی فکر تھی ، جب احدی تیاریاں شروع ہوئیں تو جبیر نے وحش ہے کہا کہ اگرتم چیا کے انتقال میں جزہ کوقل کر دوتو تم آزاد ہوآزادی کا نام من کر وحشی فوراً تیار ہوگیا، میدان جنگ میں جب صف آرائی ہوئی اور مشرکین کی طرف سے سہاع نے مبارز طلبی کی تو حضرت جزوً ہاس کے مقابلہ کو نظے اور ایک بی وار میں اس کا کام تمام کردیا وحشی ایک چنان کی آڑ میں گھات میں جیٹھا ہوا تھا جب بی حضرت جزوً ہوا کہ کے بار دھنرت جزوً ہوا کہ کے خات میں جیٹھا ہوا تھا اور کھیا در ایک جنوب مقابلہ کو نظر دھنرت جزوً ہوا کہ کہا در حاس نے نیزہ سے ایسا دار کیا کہ نیزہ ماف کے بار اور گیا اور دھنرت جزوً ہوگئی کر کے ادھرے گزرے اس نے نیزہ سے ایسا دار کیا کہ نیزہ ماف کے بار اور گیا اور دھنرت جزوً ہوگئی گئی جسید ہوگئے گئی۔

اسملام : آخضرت ﷺ کو بچاکی شہادت کا بڑا آلکت تھا۔ اس لئے دحتی اشتباری مجرم ہوگیا اور جب کمہ فتح ہوگیا تو اس نے طائف میں بناہ لی جب طائف کا وفد آخضرت ﷺ کی خدمت میں جانے لگا تو لوگوں نے وحتی ہے کہاتم بھی وفد کے ساتھ ہوگیا اور مدنیہ بھنج کر دفعۃ کلمہ پڑھتے ہوئے رسول اللہ کھٹا کے ساتھ ہوگیا اور مدنیہ بھنج کر دفعۃ کلمہ پڑھتے ہوئے رسول اللہ کھٹا کے ساتھ ہوگیا اور مدنیہ بھنج کی دفعۃ کلمہ پڑھتے ہوئے رسول اللہ کھٹا کے ساتھ ہوگیا اور مدنیہ بھنج کے دفعۃ کلمہ پڑھتے ہوئے رسول اللہ کھٹا کے ساتھ ہوگیا ہوگیا کہ ساتھ ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا کہ ساتھ ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا کہ ساتھ ہوگیا ہوگیا

حفرت جمزٌ در سول الله ملائلة كے بڑے محبوب بچاہتے۔آپ بران كى شہادت كانہا يت شديد اثر تھا الكين وحش اولا سفير كى حيثيت سے اور پھر مسلمان ہوكر آئے تھے، اس لئے ان كے ساتھ كوئى برا سلوك نہيں ہوسكم اُنھا، تا ہم آپ نے ان كے چبرہ پرنظر ڈالنا گوارانہ كيا۔ وحش سے يو چھاتم ہى نے حمزہ

ا استیعاب - جلد۳ م ۱۲۵ می ۱۳۳ مناب - جلد۲ می ۱۳۳ می بخاری کتاب المفازی باب قل جزائد -سم این بشام - جلداول می ۱۳۵۸ -

کوشہید کیا تھاانہوں نے مجوب ہو کرعرض کیا آپ نے جوسا ہے جج ہے آپ نے فر مایا اگر ہوسکے تو تم اپناچ ہرہ مجھے نددکھلا وُدشی تھیل ارشاد میں فوز اہٹ گئے <sup>ل</sup>ے۔

### (۱۲۱) خطرت وهب بن قابول ا

نام ونسب : وہبتام، باپ کانام قابوس تھانسلا قبیلہ مزینہ سے تعلق رکھتے تھے اورار ض مزینہ میں دہتے تھے۔

اسلام : جنگ احد کے زمانہ میں اپنے بھینچے حادث کے ساتھ بکریاں لے کر مدیز آئے یہاں بالکل سنانا تھا پوچھا سب لوگ کہاں گئے معلوم ہوا کوہ اُحد ہر آنخضرت ﷺ کے سات مشرکین کے مقابلہ میں گئے ہوئے میں بینکرای وقت مشرف باسلام ہوگئے۔

شہاوت : آبول اسلام کے بعداحدی رزمگاہ میں پنچے بنگامہ کابازارگرم تقاد ہب مسلمانوں کے ساتھ ل کر حملہ آور ہو گئے آی دوران میں مشرکین میں سے خالد بن ولید عکر مد بن الی جمل پشت کی جانب سے نمودار ہو سے اور نہایت جم کرمقابلہ جاری تھا کہ شرکین کا ایک اور جھانظر آیا آنخضرت ہائے نے فر مایا اس سے کون بیٹے گاہ ہب نے عرض کیا یا دسول اللہ ، یہ کہہ کراس قدر تیر بازی کی کہ جھا واپس جانے پر ججور ہو گیا مگر ایک دوسرا جھانمودار ہو گیا آنخضرت ہائے نے فر مایا اس کے مقابلہ میں کون آتا ہے وہب نے بھرا ہے کوچش کیا اور اس زور شور ہے تملہ آور ہوئے کہ اس جھے کا بھی منہ بھیرویا

لے بخاری کتاب المغازی باب قبل تمزه۔ مع بخاری کتاب المغازی باب قبل تمزه۔

اس نارغ ہوئے تھے کہ تیسر اجھاد کھائی دیا آنخضرت ﷺ نے پھرفر مایااس کے مقابلہ کے لیے کون اٹھتا ہے اس مرتبہ بھی اس وال کے جواب میں وہب بی کی آواز آئی آنخضرت ﷺ نے بشارت دی جاؤیل رہنت اویم رہ دہ من کرشاداں وفر حان سے کہتے ہوئے کہنے کی وجیوڑوں گااور ندا ہے بچاؤی کی کوشش کروں گا مشرکیین کے جم غفیر میں گھس گئے ،اور تکوار چیکا تے ہوئے اس پا سے اس پارٹکل گئے مسلمان سے جرائت اور بہادری دیکھ کرعش عش کرتے تھے آنخصرت پھٹا وعافر ماتے تھے کہ خدایا اس مسلمان سے جرائت اور بہادری دیکھ کرعش عش کرتے تھے آنخو میں مشرکیین چاروں طرف سے پر دیم کر وہب دیر تک جرت انگیز شجاعت کے ساتھ لائے رہے آخر میں مشرکیین چاروں طرف سے ٹوٹ میں مشرکیین جارہ کی کا کہ مقالم خدست شہادت سے سرفراز ہوگئے !۔۔

# (١٦٤) حضرت بإشم بن عتب

نام ونسب: ہاشم نام ، ابو مرکنیت مرقال اقب نسب نامہ میں عقب بن عقب بن الی وقاص ابن اہیب بن عبد مناف بن زہر وقرشی زہری ، ہاشم شہور صحافی حضرت سعد بن الی وقاص فات کا میان کے بیتیت ہیں۔ اسلام: فتح کمہ میں مشرف باسلام ، وئے۔

لِ ابن معد ببطوم به ق اول مس ۱۸ است ۴ باین معد به جلوم به ق اول مس ۱۸ اید

فتو حات میں شرکت: شجاعت دشہامت ان کا خاند انی جو ہر تھا بہت آخر میں اسلام کے شرف ہے مشرف ہوئے تھے اس لئے حیات نبوی عظافہ میں اس کے مظاہرہ کا موقعہ نہ ملاسب سے اول فارو تی عہد میں ان کے جو ہر نمایاں ہوئے شام کی فتو حات میں خالدین ولید ؓ کے دوش بدوش داد شجاعت دی ، بر موک کی مشہور جنگ میں ایک آنکی شہید ہوئی ۔

اس زمانہ میں پورے شام اور ایران میں جنگ چھڑی تھی ہائم دونوں میں شریک ہوئے ایران کی معرکہ آ رائیوں کے سلسلہ میں قادسیہ کا معرکہ نہایت اہم ہاس کے لئے حضرت عرص نے دارالخلافہ سے جوفتنب بہاور بھیج بتے، اس میں ایک ہائم بھی تھے، چنانچہ وہ حضرت مرس کے حکم سے تھے اور کھیک تیسر سے دن ایران کے حدود میں پہنچے اور ہرار کی جمعیت کے ساتھ شام سے روانہ ہوئے اور ٹھیک تیسر سے دن ایران کے حدود میں پہنچے اور ایران کے معرکہ میں شریک ہوئے اس جنگ میں انہوں نے اپنی شجاعت کے نہایت حرت آگیز مرموک کے معرکہ میں شریک ہوئے اس جنگ میں انہوں نے اپنی شجاعت کے نہایت ورت آگیز مناظر دکھائے اور ایسے کار ہائے نمایاں کئے کہ جاہدین قادسیہ میں کوئی بھی ان کے کارناموں کوئے بینے کے ا

مدائن کی فتح کے بعد جب بر دگرد نے جلولاء میں تیاریاں شروع کیں اور عد بن الی وقاص کواس کی فتر ہوئی فتح کے بعد جب بر دگرد نے جلولاء میں تیار بال کی فتر ہوئی تو انہوں نے ہائٹم کو ہارہ ہزار نوج کے ساتھ اس کے مقابلہ کے لئے تیار ہو چکے تھے، اور ہرایرانی نے میدان جنگ میں جائن دے دیے کا عہد کرلیا تھا، اور ان کے بیاس طوان سے امدادیرا مدادیج کی ترین تھی۔

ای لئے ہاشم کے آنے کے بعد مسلمانوں نے طے کیا کہ باہمی توقف وانتظار کے تملہ کردیتا جاہے توقف وانتظار کے تملہ کردیتا جاہے ، ورندا برانیوں کی المدادی فوجوں کا سلسلمان کی قوت بہت بر حادے گا، اس وقت مقابلہ میں نیادہ و شورای ہوگی، اس فیصلے کے بعد مسلمانوں نے جنگ چھٹردی، پہلے تیر طل، پھر تیر نکلے، آخر میں اکوارکی فوجت آئی اوراس گھسان کی جنگ ہوئی کہ آلواروں کی دھاریں الن الن الن گئیں ایرانی برابر کا جواب دے رہے تھے آخر میں مسلمانوں نے ہر طرف سے سمٹ کر ایسا زبروست تملہ کیا کہ ایرانیوں کے باؤں اکھڑ گئے، اوروہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے مسلمان سے سام کی تاریکی میں مجبور آعلی مداہونا پڑا۔

اس شکست فاش کے بعد پر دگر د حلوان جلا گیا، اور مسلمان د جلہ کے مشرقی ساحل کے دیہاتوں پر قبضہ کرتے ہوئے مہرور ہنچے، یہاں کے باشندوں نے جزید و کراطا عت قبول کرلی، مبرورکے بعد بند قین بہنچ یہاں کے باشندوں نے بھی جزید کراطاعت قبول کر لی۔ خاتقین میں ایرانیوں کا ایک جتھا باقی رہ گیا تھا، اے جزیر بن عبداللہ بچائے نے بنادیا ادر سواد د جلہ کا پوراعلاقہ ہاشم کے زیر قیادت تنجیر ہوگیا، اس کے بعد ہاشم ادر اصعف بن قیس وقو قا، خالیجاد ، وتے ہوئے ہاجری کے اصلاع کوفتے کرتے ہوئے بن بارکوبورکر کے شہر ذرکی سرصد تک پہنچ گئے ! ۔

جلولا ء کامعر کہ اپنی اہمیت کی دجہ ہے فتح الفقوح کہاجا تا ہے اس میں دس لا کھ مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا اس کی کامیا بی تمام تر ہاشم کی کوششوں کا جمیجتھی۔

جنگ جمل : اس كے بعد جب خاند جنگی كادورآ يادر مسلمانوں كى توارين آپسى چى چلاكيس تو ہاشم كى حق پرست تلوار حقدار كى حمايت چى بين بين مين بوئى ان كار جحان ابتدائى ہے حضرت على كى جانب تھا، چنانچ حضرت عمان "كى خبرشہادت من كر حضرت ابوموى اشعرى ہے كہا كہ اب اس امت كے بہترين فرد كے ہاتھوں پر بينت كرلينى چا ھيے ابوموى نے كہا ابھى جلدى كى كياضرورت ہے كيكن ہاشم كوتو تف كواراند تھا انہوں نے حضرت على "كى خدمت ميں جائے تك كى تا خير گواراند كى اور اپنا ايك ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ كر كہا يہ بيئى "كى خدمت ميں جائے تك كى تا ہوں جب حضرت على "نے ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ كر كہا يہ بيئى "كا ہاتھ ہا اور بي بيرا ميں بيعت كرتا ہوں جب حضرت على "نے جنگ جمل كى تيارياں شروع كيس تو حضرت حسن "، حضرت تمارين ياسراور ہاشم كوكو فيوں كے آمادہ كر نے جنگ جمل كى تيارياں شروع كيس تو حضرت حسن "، حضرت تمارين ياسراور ہاشم كوكو فيوں كے آمادہ كر نے كے لئے كوف رواند كيا "كے اور اس كے بعد جب جنگ جمل كا آغاز ہوا تو ہاشم شروع ہے آخر تك حضرت على "كے ساتھ اور ان كے دست داست د ہے۔

جنگ صفین : جنگ جمل کے بعد صفین میں بھی پیش بیش تصادر وقتا فوقتا کوفی فوجوں کو لے کر شامیوں کے مقابلہ میں نکلے تھے اشہر حرم میں التوائے جنگ کے بعد جب دوبارہ جنگی تیاریاں شروع ہوئی تو حضرت علیؓ نے بڑاعلم ہاشم کومرحت فرمایا گے۔

شہادت : آخری فیصلہ کن معرکوں کے سلسلہ میں ایک دن بجر حضرت علی نے ہائم کوعلم برداری کا اعزاز بخشا، انہوں نے علم برداری کا اعزاز بخشا، انہوں نے علم برداری کا بوراحق اداکر دیا ، جسے شام تک مسلسل اڑتے رہے، شام کی تاریکی میں ان کے ساتھ برابر جے رہے حادث میں ان کے ساتھ برابر جے رہے حادث میں ان کے ساتھ برابر جے رہے حادث میں منذر توفی نے نیز ہے زخمی کر دیا ، زخم بہت کاری تھا، کیکن ہائم کے استقلال میں فرق ندآیا ، وہ ای طرح لڑتے رہے، ای درمیان میں حضرت علی کا بیام بہنجا کہ علم آگے بڑھاتے جاؤہا شم نے بیام طرح لڑتے رہے، ای درمیان میں حضرت علی کا بیام بہنجا کہ علم آگے بڑھاتے جاؤہا شم نے بیام

یے بیتمام واقعات فقرح البلدان بلافرری رجد ۲۲ مرد ۱۲۲ می اخوذ ہیں۔ ج اخبار الطول می ۱۵۳۔ میں ایسنا می ۱۸۲۔

لانے والے ہے کہا کتم میری حالت کامشاہدہ کرتے جاؤی اس نے پیٹ پرنظر ڈالی تو دیکھا کی شگاف پڑے والے نور یکھا کی شگاف پڑے ہوئے ہوئے ہوئے ، نور کر سے ہوئے ہفتی نزگر کے بعد ہی وہ زمین پر گر پڑے ۔ ان کے گرنے ہاں کے باقی ماندہ ساتھیوں کے بھی پاؤں اکھڑ گئے ، اور ہاشم منے ای محشرتان قال میں جان دے دی ۔ ۔ ۔

ال معرکہ شن ان کا ایک پاؤل کٹ کرالگ ہوگیا تھا، کین شجاعت کا پرعالم کہ اس کئے ہوئے پاؤل کوز مین پرٹیک کرلڑتے تھے اور پید بڑ پڑھتے جاتے تھے۔ انف حل بعد می مشو که معقو لا۔ اولا و : ان کی اولا دہیں عبداللہ ان کے خلف الصدق اور بڑے تامور فرزند تھے۔ ہاشتم کی شہادت کے بعد حضرت علیؓ نے ان کوکم مرحمت فرمایا تھا کے۔

فضائل واخلاق: باشم أن شجاعت وشهامت كرساته دومر رعاس اخلاق بهم آراستد تصعلامه ابن الميُركعة بين - كنان من شجعان الابطال والفصلاء الاحياد رباشم بوسامور بهادرول اوراخياد فضلاء بين يتحط -

# السلام معرت بشام الله عليم

نام ونسب : ہشام نام، باپ کانام حکیم تھا،نسب نامدیہ ہے ہشام بن خرام بن خویلد بن اسد بن عبد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی قرشی اسدی، ام الموثین حفرت خدیج صدیقہ شام کے والد حکیم کی پھو پھی تھیں۔ اسلام : فتح مکہ بیس شرف باسلام ہوئے ہے ۔ قبول اسلام کے بعد آنخضرت بھی ہے قرآن کی بعض سورتوں کی تعلیم حاصل کی۔

وفات د مفرت عمر کے عہد خلافت میں وفات پائی بعض روایتوں سے علم ہوتا ہے کہ اجنادین کے معرکہ میں شہید ہوئ کی بردایت سے جیسا کہ آ کے چل کر معلوم ہوگا ہشائم عمل اور فلسطین میں احتساب کرتے تھے،اور بیدنوں مقام اجنادین کے بعد فتح ہوئے۔

#### امربالمعروف ونهى عن المنكر:

ہشام کے صحیفہ اخلاق میں امر بسالمعروف اور نھے عن السمنکر کاعوان بہت نمایاں ہے انہوں نے اس کو اپنامقصدِ حیات قرار دے لیا تھا،تمام ارباب سیر متفق اللفظ میں کہ "كان مه من يسامسو بساله معروف ويسنه لى عن المعنكو" لينى بشائم أم بالمعروف اور نهه لى عن السمنكسر كرنے والوں ميں تقے،اس فريف كے فاطر انہوں نے كمى سے دوستاند تعلقات نہيں پيدا كئے اورائل وميال كے علائق سے بھى آ زادر ہے ايك سياح كی طرح چكر لگاكر ہرچگہ امر بالمعووف اور نهى عن المعنكو كافرض اداكرتے تيجے!۔

ان کی بلنے کا دائر وغربا کے جھونپڑوں سے لے کر امرا ، وٹمال کے قصوراور ایوان حکومت

تک بکسال وسی تھا، عبد فاروتی کے مشہور قوبی افسراور والی حکومت ویاض نے فتو حات کے سلسلہ
میں کسی کو کوڑے رگائے ، ہشام نے انہیں شخت تنبید کی عیاض ایک متاز افسر تھے، ان کو ہشام کی سیہ
علانی تنبیہ بہت نا گوار ہوئی اور اس سے ان کو بڑی تکلف پنجی چونکہ ہشام کی اس میں کوئی ذاتی غرض
شامل نہ تھی ، اس لئے دو تین دن کے بعد انہوں نے عیاض سے معذرت کی ، آنخضرت کا کیا رشاد
شامل نہ تھی ، اس لئے دو تین دن کے بعد انہوں نے عیاض سے معذرت کی ، آنخضرت کا کیا رشاد
سنایا کہ '' آخرت سے زیادہ عذا ب اس خص پر ہوگا ، جو دنیا میں لوگوں کو عذا ب دے گا ، عیاض نے کہا
سنایا کہ '' آخرت سے زیادہ عذا ب اس خص اور جواقوال سے دہ میں نے بھی دیکھے اور سے ایکن تم رسول
اللہ علیٰ کا بیفر مان بھول گئے ، کہ '' جو محض کس حاکم کو قصیحت کرنا چا ہے تو اس کو علانے نہ کرنا چا ہے بلکہ
اس کا ہاتھ پکڑ کے انگ لے جا کر سمجھا دینا چا ہے ، اگر وہ قبول کر لے تو فیہا ور نہ کہنے والا اپنے فرض
سے سبکد وش ، وگیا ''۔

حفرت عمر کوان کے اس احتساب پراتنا اعتاد تھا کہ جب کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے وہ بابسند کرتے تو فرماتے جب تک بیس اور ہشام زندہ ہوں ایسانیس ہوسکتا ہے۔

قصل و کمال : قرآن کریم کی بعض سورتوں کی تعلیم براہ راست زبان وی والہام سے حاصل کی تھی، اس لئے بعض مرتبة رأت میں ان کاعلم کہار سحاب کے مقابلہ میں زیادہ صحیح تکلیّا تھا، لیک مرتبہ بشام نماز میں سورة فرقان پڑھ رہ بتھے حضرت عمرؓ نے سائتو آنبیں عام قر اُت سے ان کی قرات میں

ا اختیاب دانسایی تذکره ، شام بر سنداند بن طبل باده می ۴۰۴ می منداند بن طبل باده برس سر می منداند بن طبل باده برس سر سر استیاب باده برس سر ۱۳۰۸ می استیاب باده برس ۱۹۰۴ می ۱۳۰۸ می استیاب باده برس ۱۹۰۴ می ۱۳۰۸ می استیاب در استیا

اختلاف معلوم ہوا ہشام سے خیراتو حضرت عمر نے اس کو چادر ہے کس لیا، اور پوچھا اس طریقہ ہے تم کوکس نے پڑھایا، انہوں نے کہار سول اللہ دی نے ، حضرت عمر نے فرمایا تم جموث کہتے ہو جھ کو رسول اللہ دی ہے تاریخ کی ہے ہو جھ کو رسول اللہ دی ہے ہو تھ کو رسان ہیں اور تمہاد میں اختلاف ہے اور انہیں کشال آخضرت کی خدمت میں لاکر عرض کیا یار سول اللہ دی قرآن کی قرآت یہ ایسے حروف میں کشال آخضرت کی نے دونوں سے پڑھوا کر سنا، کرتے ہیں جس کے خلاف آپ نے بچھ تعلیم دی ہے۔ آخضرت کی نے دونوں سے پڑھوا کر سنا، اور فرمایا ان دونوں قرآنوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے قرآن سات حرفوں پر نازل ہوا ہے جوان میں آسان معلوم ہوا ہے اختیار کروا۔

صدیث میں ان کا کوئی قابل ذکر پایٹیس ہے تاہم صدیث کی کتابیں ان کی مرویات ہے پالکل خالی میں چیرین کثیر اور عروہ نے ان ہے روایت کی ہے گئے۔

#### (۱۲۹) خطرت مند بن هارشه

نام ونسب : ہندنام،باپ کانام حادثہ تھا،نسب نامہ یہ ہے۔ ہندین حادثہ بن سعید بن عبداللہ ابن غیاث بن سعد بن تمرو بن عامر بن تغلبہ بن مالک بن انصی آسکی۔

اسلام: ہندآ تھ بھائی تھ، اور آ تھوں صلح حدیدیہ کے پہلے شرف باسلام ہوئے سلح حدیدیہ بس آخضرت بھائے ہمرکاب تھے اور بیعت رضوان کے شرف ہے مشرف ہوئے، ان میں دو بھائی ہنداورا ساء ستقل طور ہے وامن نبوی بھائے ہو ااستہ ہوگئے، شب دروز آخضرت بھائے کی خدمت گذاری میں رہتے تھے، حفرت ابو ہر برہ جیسے آستانہ تبوت کے حاضر باش روایت کرتے ہیں کدا ساء ادر ہندکی خدمت گذاری اور حاضر باش کی وجہے میں انہیں آپکا خادم بھتا تھا ہے۔

ہنگُنْہا یت مسکین تھے، معاش کا کوئی سہارا نہ تھا، اس لئے اصحاب صفہ کے زمرہ میں شامل ہو گئے <sup>جی</sup> ۔ آنخضرت علط نے عاشورہ کے روزہ کا حکم بنی اسلم میں ان ہی کے ذریعہ بھجوایا تھا<sup>ھ</sup>۔۔

وفات : امير معاوية يحمد خلافت مين وفات يا لَي الله

ا بخاری ابواب نضائل القرآن بعلی ترفیب الکمال ص ۲۰۹۵ بعی اسد الغاب بطده می ایس مدر جلد ۱۵ می ۱۵ می ۱۵ می ۱۵ می سم این سعد بطویم قرار می ۱۵ می اسد الغاب به بطوی می ایس کا بین سعد بطویم ترامی ۱۵ می

### (۱۳۰) خطرت پاسر بن عامراً

نام ونسب : پاسرنام،ابوعامرکنیت،پاسرمشهورصحابی حفزت محار کے والد ہیں ہنسب نامہ بیہ ہے۔ پاسر میں عامر بن کنانہ بن قیس بن حصین بن ودیم بن تغلبہ بن توف بن حارثہ بن عامرالا کبر بن پام بن عنس بن مالک بن اود بن یشجب بن عریب بن زید بن کہلان بن سبابن یشجب بن یعرب قبطان عنس قبطانی۔

اسملام سے ہمکے: حضرت یاس قطانی النسل اور یمن کے باشندے تھے، اپنے ایک مفقود الخمر بھائی کی تلاش میں بیان کے دو بھائی حارث اور مالک مکرآئے، حارث اور مالک تو لوٹ گئے کیکن یاس نے ابوحذیفہ بن مغیرہ سے حلیفا نہ تعلق پیدا کر کے مکہ میں اقامت اختیار کرئی، ابوحذیفہ نے اپنی ایک لونڈی سمیہ سے ان کی شادی کر دی ان بی کے طن سے حضرت محارث پیدا ہوئے تھے، قانو نا محارا بوحذیف کے غلام تھے، کیان انہوں نے ان کوآزاد کر دیا تھا اور باپ بیٹے دونوں ابوحذیف کے ساتھ دہتے تھے!۔ اسملام: ابوحذیف کی مفات کے بعد مکہ میں جب اسلام کا غلافہ بلند ہواتو تینوں ماں باپ بیٹے مشرف اسلام ہوگئے ہاں وقت بہت کم لوگوں نے اس دعوت تی کا جواب دیا تھا، بروایت تھے اس وقت ان کی تعداد تمیں بیستیس نے زیادہ نہ تھی۔

آ زیالیش: دعوت اسلام کے آغاز میں بڑے بڑے ذی وجاہت مسلمان جبابرہ قریش کی ستم ارائیوں ہے محفوظ نہ تھے تو ان تینوں بے یارو مددگار غریبوں کا کیا شارتھا، حفزت ہمیہ ٹی نخزوم کی فلامی میں تھیں، اور تینوں ان کے زیر باراحسان تھا اس لئے بی مخزوم نے انہیں شق ستم بنالیا، طرح کی اذبیتی دی پیر کی دھوپ میں پیتی ہوئی ریگ پرلٹاتے حضرت محارث محصوصیت کے ساتھا اس آ زمائش کا نشانہ بنے آنخضرت محلط ان بے بس غریبوں کو اس حال میں دکھی کر تسلی دیے کہ آلی یاسر خداتم کو اس کے بدلے میں جنت عطاکرے گائی۔

شهادت : بن مخزدم نے اپنی تمام ختیال ان تینوں پرختم کردیں ایکن ان کی زبان کامی توحید سے نہ پھری آخر میں سریجکوابد جہل نے نہایت وحشانہ طریقے سے نیز ہ سے زخمی کر کے شہید کر ڈالا۔ حضرت یا سرمن ضعیف وناتواں تصان وحشانہ سراؤں کی تاب نہ الا سکے اور کچھوٹوں کے بعدوہ بھی شہید ہو گئے ہے۔

ل این سعد جلدای سی اول می ۱۰۰ اینا علی متدرک عالم جلدای سی ۱۳۸۳ سی ایغاً می است. سی اصاب جلدای ۱۳۲۳ واین سعد جلدای اول تذکره عمارین می سر

### (۱۳۱) حضرت يزيد بن الي سفيان

نام ونسب : یزیدنام ب، ابوخالد کنیت، خیر لقب نسب نامدیه ب : یزید بن ابی سفیان بن حرب بن اُمید بن عبدالساف بن قصی قرشی اُموی - بال کا نام زینب تھا۔ یزید حضرت امیر معاوی اُکے سوتیلے بھائی اور ابوسفیان کی اولاد میں سب سے زیادہ نیک اور سلیم الطبع تھے۔ اس لئے یزید الخیر لقب ہوگیا تھا۔

اسلام وغروات: فق مكه ين اپن الل خاندان كے ساتور مشرف باسلام موئ غروات بين سب سے اول حنين بن شركت كى ۔ المخضرت دارى فراس كامير بنايا كے ۔ (سونايا جاندى) اور سواون مرحمت فرمائ كے اورى فراس كامير بنايا كے ۔

شام کی فوج کشی اور امارت:

حضرت بریدنهایت شجاع اور بهادر تقریکن بهت آخر میں اسلام لائے تقراس لئے عہد نبوی میں اسلام لائے تقراس لئے عہد نبوی میں انہیں کارٹاموں کا آغاز ہوتا ہے۔ میں انہیں کارگز اری دکھانے کے کم مواقع ملے عہدصد لقی سنان کے کارٹاموں کا آغاز ہوتا ہے۔ چنانچہ جب شام پرفوج کشی ہوئی تو حضرت ابو بکر ٹے برید کوشرف امارت عطاکیا اور وانگی کے وقت کچھ دور پا پیادہ رخصت کرنے کے لئے نکلے۔ برید نے خلیف رسول اللہ بھٹے کو بیادہ دیکھ کرعرض کیا، یا آپ بھی سوار ہو جائے یا جھے پیدل چلنے کی اجازت مرحمت ہو۔

فرمایا،''نہ مجھ کوسوار ہونے کی ضرورت ہے نہم کو اُتر نے کی۔ میں جینے قدم رکھتا ہوں ،ان کو راہِ خدامیں شار کرتا ہوں۔ رخصتی کے دفت فر مایا ہم کوشام میں تارک الد نیار اہب ملیں گے۔ان سے اور ان کی راہبانیت ہے تعرض نہ کرتا ہم کوایسے لوگوں سے واسطہ پڑے گا ، جو بچ سے سر منڈاتے ہیں۔ تم کوای حصہ پرتگوار مارتا ہے''۔

تم کودل نصیحتیں کرتا ہوں،ان کا بمیشہ خیال رکھنا : عورتوں لیچوں علم اور بوڑھوں علی کو خدارنا۔ پھلے بھو لے عور فنتوں کو شکا شا۔ آبادیاں ھویران شہرنا۔ بکری آئادراُونٹ کے کھانے کے علادہ بے کار ذکح نہ کرنا۔ در خت کی خیالتا۔ یانی میں قبند ڈبونا۔ خیانت شاور بزدلی نہ کرنا علیہ

لے ابین سعد \_ چلد ک قشم ۲ ے س ۱۴۷ سے اصاب \_ جلد ۲ ے اصاب \_ جلد ۲ میں ۳۳۳ سے موطاامام ما لک \_ کماب الجبہاد باب النبی عن قبال النساء والولدان فی الغزوہ

ان زریں ہدایت کو لے کریز کیشنام روانہ ہوئے اور ارض شام بیں پینچنے کے بعد سب سے پہلے خالدین ولید کے ساتھ بھری پر تملیہ آ ور ہوئے ، بھری والوں نے صلح کرلی ، بھری کے بعد حصرت ابوعبید "
کارٹ کیا ، اجنادین میں رومیوں سے مقابلہ ہوا ، ان کوشکست دی کے اردن کی فتح کے بعد حصرت ابوعبید "
بن الجراح نے بزید کوسائطی علاقہ کی طرف روانہ کیا ۔ انہوں نے عمرو بن العاص کے ساتھ مل کراس کو زیر کیکس کیا ہے۔
زیر کیکس کیا ہے۔

دمش کے محاصرہ میں شہر کے ہر ہر حصد پر علیادہ عیادہ افسر متعین تھے۔ چنانچہ ہاب صفر سے لیے کی ان اوعید الروعید الرومی ال

اسلیلے میں مشہور جنگ برموک میں بزیدایک حصد فوج کے افسر سے حضرت عبید کی ۔ وفات کے بعد ۱۸ جے میں حضرت عبید کی ۔ وفات کے بعد ۱۸ جے میں حضرت عمر شخص کے ہوئے تھے۔ بزید خضرت عمر کے مطابق سترہ ہزار فوج مسلمان اس وقت قیساریہ کا محاصرہ کئے ہوئے تھے۔ بزید خضرت عمر کے مطابق سترہ ہزار فوج لے کران کی مدد کو قیساریہ بہنچ اور اپنے بھائی معاور کہ کو اپنا قائم مقام بنا کر پھر فلسطین لوٹ آئے۔ امیر معاور ٹیٹے میم سرکر کے ان کے پاس اطلاع جیسے نیس مقام بنا کر پھر فلسطین لوٹ آئے۔ مام کی فتو جات میں شروع سے آخر تک انتہازی حیث سے شریک رہاوران کی شجاعت و تجربہ سے فتو جات میں بڑی مدوملی۔ ان سب کی تفصیلات خالد "بن ولیداور عمر و "بن العاص کے حالات میں کہی جا بھی ہیں۔ اس لئے اس موقع پر خاص واقعات کے سوائیس فلم انداز کر دیا گیا۔ وفات نے میں ماعون کی و باء میں ارض شام میں انتقال کیا۔

(۱۳۲) خطرت برنید طبن شجره رباوی

نام ونسب : بزیدنام ہے۔ باپ کانام جُروتھا۔ قبیلہ وفرج کی ایک شاخ نے بہت معلق رکھتے تھے۔ ان کے جداعلی رہائے اُوپرنسب نامہ یہ ہے : رہابن بزید بن عتبہ بن حرب بن مالک ابن آرزشامی۔ اسلام : ان کے اسلام کا زمانہ تعین طور نے نہیں بتایا جاسکتا غالبًا عبد رسالت ﷺ کے آخر میں مشرف باسلام ہوئے۔

ا اسدالغابد جنده عماله تع فقرح البلدان بلاؤرى عماله س اليشار ممالا و عالم مقوح البلدان بلاؤرى مع اليشار ممالا

و وق جہاد : ان کا خاص ادرا تمیازی دصف جہاد کا شوق دلولہ تھا۔ گرعبد رسالت میں تاخیرا سلام کی وجہاد : ان کا خاص ادرا تمیازی دصف جہاد کا شوق دلولہ تھا۔ گرعبد رسالت میں تاخیرا سلام کی وجہاد کا جہاد کے داشد میں کے زمانہ میں ہوئی۔ اس عہد میں دو میول کے بعد چین ایس کے دمانہ میں ایس تجرہ ہی کی قیادت میں جمیعی جاتی تھیں آ۔ ان کی ایک تقریرے جوانہوں نے مسلمانوں کے سامنے ترغیب جہاد کے لئے کی تھی ان کے دلولہ جہاد کا انداز وہوتا ہے۔

"الوگو! کاش تہمیں بھی سیاہ سپیداور سرخ دسٹررگوں اور فوجوں کے کوج میں دہ پھنظرا تا جو میں د کھتا ہوں۔ میدان جنگ میں جب مسلمان تماز کے لیے صف بستہ ہوتے ہیں او جنت دووز خ اور آسانوں کے درواز کے کل جاتے ہیں اور حوریں اپنی پوری آرائش و بتمال کے ساتھ نکل آتی ہیں اور ہراس مجاہد کے لئے جو میدان کارزار ہیں قدم رکھتا ہے، دعا کرتی ہیں کہ ضدایا اے تابت قدم رکھاوراس کی مدفر مااور جو چھچے ہتا ہاں سے اپناچرہ چھپالیتی ہیں۔ پس اے قوم کے معززین مرے ماں باب تم پر فدا ہوں، جنگ میں برکوئی میدان جنگ کی میرفر مادر جو چھے ہتا ہے تو خون کے نوارہ کی پہلی چھوارے اس کے گناہ تراں رسیدہ بتوں کی طرح جمڑ جاتے ہیں، اور حوریں آکرانے ہاتھوں سے اس کا گردو غبار جھاڑتی ہیں ہے۔

ا مارت جی : وسیره میں امیر معاویہ آنے ان کوائی جانب سے امیر الجی بنا کر بھیجاتھا۔ حضرت علیٰ کی جانب سے امیر الحج علیٰ کی جانب سے قیم بن عباس کمہ کے حاکم تھے۔ اس لئے امارت جی کے بارہ میں انتقاف ہوا۔ حضرت ابوسعید گفدری نے ایک تیسر ہے تحض شیبہ بن عثمان کا تام امارت جی کے لئے چیش کیا ان پر فریقین رضا مند ہو گئے ؟۔۔

وفات: ٥٥ ج من روموں كے مقابله من كى معركه من شهيد ہوئے كـ

## (۱۳۳) حضرت ابوامامه با ملی

نام ونسب: صدی نام ہے۔ ابوامامہ کئیت۔نسب نامریہ ہے: ابوامامہ بن مجلان بن دہب بن عریب بن دہب بن رباح بن حارث بن دہب بن معن بن ما لک بن اعصر بن سعد بن قیس بن عملان بن مصر۔ بلیلہ معن بن مالک کی بیوئ تھیں معن کی اولادائی مال کی نسبت ہے بابلی مشہور ہوئی۔

ا متدرک حاکم مجلد ۳ مص ۲۹۹ علی حاکم نے بوری تقریرانسی ہے۔ ہم نے اس کا ابتدائی کا اِنقل کیا ہے۔ سع اسدالغاب جلد۵ مص ۱۱۱۲ سع متدرک حاکم حوال نذکورداستیعاب جلدام مص ۱۲۹

اسلام اور بعیت رضوان : ابوا مامان خوش قست بزرگوں میں ہیں، جنہوں نے اسلام کو وقت کا جواب اس وقت دیا جب اس کا جواب نوک سنان اور تیر دخیر سے ملتا تھا۔ اسلام کے بعد سب مے اول غزوہ حدیبید میں شریک ہوئے اور بیعت رضوان کا شرف حاصل کیا۔ جب مسلمانوں کورضوان الی کی ہید ،

" لقد رضى الله عن المو منين اذيبا يعونك تحت الشجرة " "الله راضى بواملمانول ع جب انبول غيمهار عاتهول پردرخت كيني بيعت كى"

سند ملی توامامہ نے آنخصرت ﷺ ہے عرض کیا، یار سول اللہ (ﷺ) میں بھی ان لوگوں میں ہوں جو بیعت کے شرف ہے مشرف ہوئے۔ آپ ﷺ نے فرمایاتم جھے ہواور میں ہم ہے ہوں لیا ہے وقوت اسملام : قبول اسلام کے بعد آنخصرت ﷺ نے آئیس ان کے قبیلہ میں دعوت اسلام کے لئے بھیجا۔ جس وقت میر پنچے اس وقت الل قبیلہ اُوٹوں کو پائی پلانے کے بعد ان کا دود دھ دوھ کر پی دے سے ابوا مائی کود کیما تو " مسر حب ب الصدى بن عبد لان صدى بن مجل ان ان فرش آندید " کہ کر استقال کیا۔

قبیلہ میں ان کے سلام کی خبرہو چک تھی۔ چنانچ استقبال کے بعدسب سے پہلاسوال یہ ہوا کہ جم نے سنا ہے کہ اس شخص (رسول اللہ علیہ) کے ساتھ تم بھی بے دین ہوگئ ابوا مام نے جواب دیا نہیں ہے دین ہوگئ اللہ علیہ نے تمہار سے پاس خدااوراس کے رسول پر ایمان لایا ہوں اور رسول اللہ علیہ نے تمہار سے پاس بھیجا ہے کہ تاکہ تمہار سے سامنا ماوراس کے قوانین پیش کروں ۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ بعض الملی قبیلہ ایک بڑے کا سرمین خون لائے سب حاضرین بڑے وق دشوق سے کھانے گے اور ابوا مامہ کو بھی شرکت کی دعوت دی ۔ انہوں نے کہاتم لوگوں پر افسوس ہوتا ہے۔

میں اس شخص کے پاس سے آرہا ہوں جس نے تکم غدائی چیز کوئرام قراردیا ہے۔ لوگوں نے وہ تھم پوچھا۔ ابوامامر شنے بیا آیت ، " حسوم علیہ کم المعبتة والله ولحتم المحتویو .......... الا میا ذکیتم " تک تلاوت کر کے سائی اورای سلسلہ میں اسلام کی تبلیغ شروع کردی۔ اس کا جواب انکار کی صورت میں ملا۔ ابوامائے کو پیاس معلوم ہوئی تو پانی ما نگالیکن دعوت اسلام کے بعد ہی تمام المل قبیلہ ان سے بھر گئے اور جنہوں نے تھوڑی دیر پہلے مرحبا کہ کراستقبال کیا تھا ان بی کی جانب المل قبیلہ ان کم ترفی ترفی کرم جاؤ مرتم کو پانی کا ایک قطر فہیں فی سکتا۔ یہ خشک جواب من کر ابوامائے ہوئی ویک ریت پرسو گئے۔

خواب میں تدرت الی نے سراب کر دیا۔ موکراً مضح قرقبیلہ والے پنی بدخلتی پر ہاتیں کر دہے۔ سے کہ تمہارے سر داروں میں ایک شخص تمہارے ہاس آیا اور تم نے دودھاور خرے تک ہے اس کی قواضع نہ کی۔ اس احساس کے بعد ایمل قبیلہ نے ان کے سامنے دودھاور خرما پیش کیا گر انہوں نے اس کے قبول کرنے سے انکار کردیا اور کہا خدانے بھے کر سراب کردیا ہے کے حافظ ابن تجرکی روایت کے مطابق ان کا قبیلہ آخر میں ان کی کوششوں ہے شرف باسلام ہوگیا ہے۔

فضل و کمال : فضل د کمال میں امتیازی پایدر کھتے تھے۔ صدیث کی تبلیغ واشاعت ان کا خاص مشفلہ تھا۔ جہال دو چار آ دمی ایک جگر کی جائے ، ان کے کانوں تک احادیث نبوی ہوئے بہنچادیے۔
مشفلہ تھا۔ جہال دو چار آ دمی ایک جگر کی جائے اور اس میٹھتے تو وہ ہم کوا حادیث کی بہت اہم پاتیں سلیم بن عامر رادی ہیں کہ جب ہم لوگ ابوا مار شراک پاس ہیٹھتے تو وہ ہم کوا حادیث کی بہت اہم پاتیں سناتے اور کہتے کہ ان کوست کہتے کہ ہماری سناتے اور کہتے کہ ان کوست کہتے کہ ہماری میں ہیں۔ رسول اللہ بھٹا کے ذریعے جواد کام ہمارے لئے مجلسی ہم لوگ ہم سے جواجھی باتیں سنوان کی تبلیغ کرواور بھیجے گئے ، ان کو آپ بھٹائے نے ہم تک پہنچایا۔ اب ہم لوگ ہم سے جواجھی باتیں سنوان کی تبلیغ کرواور دور مروں تک پہنچاؤ ہے۔

اس مشغلہ کی وجہ سے تشغگان علم اکثر اس سر چشمہ فیف کے گرد جمع رہتے اور شائفین عدیث ان سے حدیثیں سنتے جمع کی مجد میں داخل ہوئے کمول اور ابن الی ذکر یا بیٹھے ہوئے ستے کمول نے کہا کیا چھا ہوتا اگر ہم لوگ اس وقت رسول اللہ بھی کے صحافی ابوا بامر شکے یاس چلتے ، ان کا حتی ادا کرتے اور ان سے حدیث سنتے اس تجویز پر ہم لوگ اُٹھ کر ابوا بامر شکے پاس پہنچ ، ملام وجواب کے بعد انہوں نے کہا تمہارا آتا تمہارے لئے رحمت اور تم پر جحت ہے۔ میں نے رسول اللہ بھی کواس امت کے لئے جھوٹ اور عصیت سے زیادہ کی چیز کے لئے خوف کرتے ہوئے اس کو خوف کرتے ہوئیس ویکھیا۔ اس لئے خبر دار! حجوث اور عصیت سے ہمیشہ بچتے رہنا۔ آپ بھی نے ہم کو سے ہوئیس ویکھیا۔ اس لئے خبر دار! حجوث اور عصیت سے ہمیشہ بچتے رہنا۔ آپ بھی نے ہم کو سے

ل متدرک حاکم برجلد اسم ۱۸۲۶ می اصاب برجلد اسم ۱۳۸۱ س مندراری باب البلاغ عن رسول الشفظی وقعلیم سنن سم این سعد جلد که ۱۳۳ برق ۱۳۳ و ۲

تھم دیا تھا کہآپ ﷺ کا پیفر مان تم لوگوں کے کا نوں تک پہنچادیا جائے۔ہم اپنا فرض ادا کر چکے اب اے دوسروں کے کا نوں تک پہنچانا تمہار افرض ہے !۔

ان کے مردیات کی مجموعی تعداد (۳۵۰)ہے۔ان میں نے پانچ روایتیں بخاری میں اور تین مسلم میں ہیں ؟۔

ان كرداة اورتلاندة على سليمان بن حبيب كار في ،شداد بن مماردشق جمر بن زيادالالهاني ،ابوسلام الاسود بكحول الشامي ،شهر بن حوشب ،قاسم بن عبدالرب ،رجاء بن حيوة ،سالم بن الي الجعد ،خالد بن سعدان ،ابوغالب الراجي ادرسليم بن عامر وغيره قابل ذكر مين سور

#### (١٣٢) خطرت الولصير

نام ونسب : عتبنام ،الوبسيركنيت ،نسب نامديه ب : عتب بن اسيد بن جاريه بن اسيد بن عبدالله التحدين الميد بن عبد بن ابن المي سلم بن غيره بن غوف بن ثقيف مال كانام سالم تقاء نانها لي تجره يه ب سالمه بنت عبد بن يزيد بن باشم بن مطلب -

اسلام اور قید محن : ابوبسیراس زمانه می مشرف باسلام بوت جب تعزیرات مکه میس اس کی اونی مراقید و بندهی - چنانچه ابوبسیراسلام کے جرم میں قید میں وال دیے گئے " -

صلح حدیبیہ کے زمانہ میں جب آنخضرت ﷺ تشریف لا نے تو ابو بھیرکی نہ کی طرح قید ہے چھوٹ کرآپ ﷺ کے پاس بینچے۔اس دفت صلح ہو چکی تھی۔ اس کی دفعات میں ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ جو مسلمان مشرکین کے پاس سے بھاگ کررسول اللہ بھڑ کے پاس جلا با نے گا اس کو آپ بھی ا دالیس کردیں گے۔ اس لئے ان کے آنے کے بعد ہی از ہر بن موف اور اضن بن شریق نے آنخضرت کھیے کے پاس آدی جیجے کہ وہ معاہدہ کی روسے ابواصیر کو والیس لے آئیں۔

آ تخضرت ﷺ کوابوبھٹیری واپسی کے نتائج معلوم تھے ایکن معاہدہ کی یابندی کے خیال ۔ آپﷺ نے ابوبھیر شے فرمایا کہ'' ہم نے ان لوگوں ہے جومعاہدہ لیا ہے وہ تم کومعلوم ہے۔ ہمارے غد ہب میں بدعبدی اور فریب بہت بُری چیز ہے،اس لئے اس وقت تم واپس چلے جاؤ۔ آئندہ خداتمہاری اور دوسرے ناتو ال اور مظلوم سلمانوں کی رہائی کا کوئی نہ کوئی سامان کردےگا''۔

ا با الدالغاب جلد عوص ۱۶ المسلم به تبغه یب الأدال عن ۱۵۳ المسلم تبغه یب البد یب جلد ۱۳ میس ۴۳۰ میلم مسلم المسلم مع میر قابن برتمام بر بلد ۲ میرم کار موسدا

ابوبھئیر مشرکین کے مظالم کا تجربہ کر چکے تھے۔اس لئے عرض کیایار سول اللہ ( ﷺ ) آپ جھے کو شرکین کے حوالہ کرتے ہیں کہ وہ میرے ند بہب میں جھے فتنے میں بتا کریں۔آپ کے فر مایا، ابوبھیرجا کو خوالہ کرتے ہیں کہ وہ میرے کمزور سلمانوں کے لئے کوئی راو نکال دے گا'۔اس کر رضم کے بعد چول چرال کی تنجائش نتھی۔اس لئے راضی بدرضا ہوکر قریش کے آ دمیوں کے ساتھ واپس ملے گئے۔

ذوا کیلیفہ پہنچ کر ساتھ لے جانے والے آ دمی تھجوریں کھانے کے لئے تفہر گئے۔ ابواسیر م نے ان میں سے ایک سے کہا واللہ تمہاری تکوار کتنی اچھی ہے، دوسر سے نے بھی ان کی تا ئید کی ، تکوار میان سے تھنچ کرکہا، ہاں واللہ نہایت عمدہ تکوار ہے، میں نے اس کا بار ہا تجربہ کیا ہے۔ ابواسیر نے کہا لاؤذ رامیں بھی دیکھوں اور تکوار لے کرایک شخص کو وہیں ڈھیر کر دیا دوسرا آ دمی خوف سے بھاگ نکلا اور مدینہ جاکر مسجد نبوی بھی میں پہنچا۔

آنخضرت علیے نے اسے بدخواس دی کھر کرفر ہایا پیخوف زدہ معلوم ہوتا ہے قریب جاکراں شخص نے واقعہ بیان کیا کہ میراایک ساتھی اس طرح سے مارڈ الا گیااور میری جان بھی خطرہ میں ہے۔ ابھی سے شخص واقعہ بیان کررہا تھا کہ ابوبصیر بھی پہنی گئے اور عرض کی یا نبی ( اللہ گیا) آپ کو خدا نے ذمہ داری سے سبکدوش کر دیا تھا خدا نے مجھے نجات والا دی ۔ سبکدوش کر دیا تھا خدا نے مجھے نجات والا دی ۔ آخضرت پھی نے ان کی ہا تھی سن کرفر مایا شخص بھی آتش جنگ بھڑکا کے اگر ہے اگر اسے بھی درگار اور ساتھی مل جا کیں۔ ابوبھیرشنے یہ ساتھ سمجھے کہ آپ بھی بھر لوٹا دیں گے۔ اس لئے مدید سے ساحلی مقامات کی طرف نکل گئے۔

کچھونوں کے بعدای تم کے ایک اور تم رسیدہ بزرگ حضرت ابوجندل میں پہنچ گئے۔
ان دونوں نے دوسر سے بلا بشان تم کے لئے رستہ کھول دیا اور مظلوم مسلمان قریش کے بنج ظلم سے
بھاگ بھاگ کر یہاں جمع ہونے گئے۔ چندونوں بیں ان کی خاصی جماعت ہوگئ اتفاق ہے قریش
کے کاروانِ تجارت کا گذرگاہ یہی تھاجب کوئی قافلہ گذرتا تو بیلوگ اہل قافلہ کوئل کر کے سامان لوٹ
لیتے۔ اس سے قریش کی تجارت خطرہ میں پڑگئ ۔ چنا نچھانہوں نے عاجز آ کر آنخضرت پھیٹے کے
پاس آدمی بھیجا کہ خدااور صلد تی کا واسط اس مصیبت سے ہم کونجات دلا ہے ، آئندہ سے جو مسلمان
بھاگ جائے گاوو آزاد ہے اس پر کلام الند کی ہے آیت نازل ہوئی آ:

ل بغاري كتاب الشروط باب الشروط في ابهباد والمصالحة مع ابل الحرب وسيرة ابن بشام حالات ملح حديبييه

" هو الذي كف ايد يهم عنكم وايديكم عنهم."

'' وہی ہے جس نے مشر کین کا ہاتھ تم ہے اور تمہار اہاتھ ان ہے روک دیا''۔

وفات : اس کے بعد آنخضرت ﷺ نے اس آزادگردہ کے پاس لکھ کر بھیجا کہ ابوجندل ادر ابوبھیر ہمارے پاس چلے آئیس ادر دوسر سے لوگ اپنے گھروں کو داپس چلے جائیس سیدخط ایسے وقت پہنچا کہ حضرت ابوبھیر "بستر مرگ پر تھے۔ خط ہاتھ میں لے کر پڑھنے گئے، پڑھتے پڑھتے روح قفسِ عضری سے پر داز کرگئی۔ ابوجندل " نے نماز جنازہ پڑھا کرائی ویرانہ میں بیرد خاک کیا اور یادگار کے طور پر قبر کے پاس ایک مجد بنادی آ۔

### (۱۳۵) خطرت ابوبكره ط

نام ونسب : نفیع نام۔،ابو کر دکنیت۔باپ کانام سروح تھا۔امیر معادیہ کے مشہور گورنرزیاد کے ماں جائے بھائی میں تھے۔

اسلام وآزادی: جب آنخضرت کے خانف کامحاصرہ کیا توعام اعلان فرمایا کہ جوآزادہم سے ل جائے گادہ مادن ہوں جائے گادہ آزاد ہے۔ بیاعلان ک کردؤسائے طائف کے بہت ہے علام اسلام کے دامن حریت میں آگئے ،ان میں آیک ابو کردہ بھی تھے۔اعلان کے مطابق آپ بھی نے آئیس آزاد فرمادیا لیکن آزادی کے بعد ہی وہ اپنے کوآ قائے دوعالم بھی کاغلام ہی کہتے رہے کے بعد ہی وہ اپنے کوآ قائے دوعالم بھی کاغلام ہی کہتے رہے کے

لوگوں سے کہتے تھے۔میرے لئے یہ خرکافی ہے کہ تہماراد نی بھائی اور سرکار رسالت ﷺ کا غلام ہوں اور اگر تم لوگوں کوآبائی نسبت پراصرار ہے تو نفیع بن مسروح کہا کرو کی آزادی کے بعد قدیم آقائے آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کرع ض کیا کہ میر اغلام میرے حوالہ کیا جائے آپ ﷺ نے فرمایا ، وہ خداور سول کے آزاد کردہ ہیں اس لئے اب والی نہیں کئے جائے ہے۔

ع ابن سعد جلد کے مص ۹ \_ ق اول سع اسد الغاب جلد ۵ \_ ص ۱۵۱ ۵ استیعاب داسد الغاب جلد ۵ \_ ص ۱۵۱

ا احتیعاب جلدا مس ۱۳۲۸ سی این سعد جلدی ص ۹ - ق ۱ فَتْنَهُ سے کنارہ کشی : حضرت عثان " کی شہادت کے بعد جب دورِ فتن کا آغاز ہوا اور بڑے بڑے سے کنارہ کشی : حضرت عثان " کی شہادت کے بعد جب دورِ فتن کا آغاز ہوا اور بڑے بڑے بڑے محالی اس میں جتل میں متاز ہوگئے۔ اس وقت ابو بکر ہونے انہا واس کے ساتھ ہوجاؤں گررسول اللہ عظی کے اس فرمان نے کہ جس میں متاز باجا کا محورتوں کو بنایا وہ بھی فلاح نہیں یا عتی ، مجھے بچالیا کے۔

جنگ صفین ہے بھی علیجدہ رہے اور حتی الام کان دوسروں کو بھی ان خانہ جنگیوں میں شرکت ہے بچانے کی کوشش کی۔ ایک خض جھیا رلگا کر حضرت علی "کی مدوکو جار ہا تھا، راستہ میں ابو بکر ہو ابو کے بھا کہاں کا قصد ہے اس نے کہا ابن عمر سول اللہ بی کی مدوکو جار ہا ہوں۔ ابو بکر ہو نے کہارسول اللہ علیہ کا میڈر مان بھی سنا ہے کہ جب دوسلمان ایک دوسرے کے خلاف کو ارز کالیس تو دونوں جہنی ہیں گئے۔

وفات : امير معادية عبد حكومت من بصرة عن وفات يالى

اولاد: حضرت ابو بكره أولاد كى جانب سے بڑے نوش نصيب تنے اپنے بعد متعدد لا كے عبد الله ، عبيد الله ،عبد الرحمٰن ،عبد العزيز ،مسلم ، رواد ، يزيد اور عقبه وغير هيا د كار چھوڑ سے عبيد الله بجستان ئے گورز تتے يعبيد الله كے علادہ اورلا كے بھى علم فضل اور مال وزرسے مالا مال تنے كا ،

فضل و کمال : گوابو بکر ہ بہت آخر میں مشرف باسلام ہوئے۔لیکن غلای کی نسبت سے انہیں آخر میں مشرف باسلام ہوئے۔لیکن غلای کی نسبت سے انہیں آخر میں مشرف باستفادہ کا کافی موقع ملا۔ چنانچان سے ۱۳۳ صدیثیں مردی ہیں۔ان میں سے آٹھ متنق علیہ ہیں اور یانچ میں امام بخاری منفرد ہیں۔ان سے روایت کرنے والوں میں ذیادہ تران کے صاحبر اوگان ہیں ہے۔

ذوق عبادت : وهزمدوورع كاليك بيكرجسم تصعبادت ورياضت الكامشغلة حيات قل جوآخرى لحد تك قائم ربار كان ابوبكره كثير العبادة حتى مات كي

### (١٣١) خطرت الوجهم بن حذيفه

نام ونسب : عامر یاعبیدتام ہے۔ ابوجم کنیت نسب یہ ہے : ابوجم بن عدیف بن عائم بن عامر اللہ بن عامر اللہ بن عامر اللہ بن عبد بن عوج بن عدى بن كعب قرشى عدوى ـ مال كانام بسره تعان تضيالي شجره يہ ب

ا بخاری کتاب البی پین کل کری وقیعره ع بخاری کتاب باب اذا التی انسلمان مسنبرا سع این معدرجلد ک آدل می ۱۲۹ سالین ۵ تهذیب الکرال می ۱۳۸ می امالاناب میلاده می ۱۵۱

ہیں ہنت عبداللہ بن اداہ بن ریاح بن عبداللہ بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب ابوجہم قریش کے نہایت عمرادر بااثر لوگوں میں تھے۔قریش میں ان کی بڑی عزت دوقعت تھی۔ اسلام: فتح کمدے زمانہ میں شرف باسلام ہوئے !!۔ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں مدید:

آنخضرت الخفی کے ساتھ خاص روابط تھے۔ایک مرنبدابوجم نے آنخضرت دی خدمت میں کی خدمت میں ایک ہوئے کی خدمت میں ایک ہو میں ایک ہوئے دارمیض ہدیے کی۔آ ہے نے اسے پہن کرنماز پڑھی۔ بوٹوں کی وجہ سے آپ کا خیال بٹ گیا۔اس لئے نماز پڑھنے کو بعد واپس کردی کی۔

آخضرت اللے نے فر مایا، آج رات کویٹ اوگوں کے سامنے تقریر کر کے تمہای رضامندی کی اطلاع دوں گا۔ انہوں نے کہامناسب ہے۔ چنا نچہ شب کوان کی موجودگی میں سحابہ کے سامنے تقریر کی کہ ریداشی اس کے کہ ریداشی اس نے ان کے سامنے آئی آئی آئی ہیں گی ، ریراشی مو جو گئے۔ بیار شاد فر ما کرلیٹیوں سے خطاب فر مایا کیم لوگ راضی ہو جاس وقت بیلوگ انکار کر گئے۔ ان کے انکار پرمہاجرین نے انہیں مار نے کا ارادہ کیا ، کیکن آنخضرت کا لیے نے روک دیا۔ اس کے ابعد رقم میں اور زیادہ اضاف کہ کرکے فر مایا ، میں لوگوں کے میں اور زیادہ اضاف کہ کرکے فر مایا ، اب راضی ہو انہوں نے کہا ، ہاں۔ آپ نے فر مایا ، میں لوگوں کے سامنے تقریر کرکے قرمان کی اطلاع دوں گا۔ انہوں نے اجازت دے دی ۔ چنا نچہ سامنے تقریر کرکے لوگوں کے سامنے ان کی رضامندی کی تھد یق کرادی گئے۔

يد فين حضرت عثمان غني ":

معزت عثان کی شہادت کے وقت مدینہ میں نہایت بخت فتنہ بر پا ہوا۔ مدینہ باغیوں کے قبضہ میں تھا اور ان کے خوف ہے کسی کوخلیفہ مظلوم کی لاش دفن کرنے کی ہمت نہ برقی تھی۔

ا اسدالغاب جلده م ۱۹۲۰ مع استيعاب جلدام م ٥٦٥ خفيف تغير كساته بيدالقد مديث كي كم بوق يم م مي بير. مع الاداد - جلدا - كماب الديات باب العال بصاب على يرينطا و

دوسرےدن جن چندسرفروش مسلمانوں نے ہتھیلیوں پرسرر کھ کریے کورو کفن لاش کوفن کیا تھا ،ان میں ایک ابو جبم بھی تھے۔

وفات : ابوجم من في كانى عمريائى -ان كى طوالت عمر كاندازهاس سے موسكا ب كه انبول في كعب كى وو تغميرين ويكهيس-ايك زمانه جابليت من رسول الشائح بجين من قريش كي تعمير، دومرى اين زبير کے زمانیۂ خلافت میں ان کی تغییر ۔ان دونو ں زمانوں میں کم وبیش ایک صدی کافصل تھا۔ ہی طویل عمر کے بعد عبد الملک کے عہد حکومت میں وفات یائی علی بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر معاویة كرز مانديس وفات يا حِك تقر كيكن يملى روايت زياده متندب\_

فضل وكمال : البجيم كانت علوم من كوئى بإية تقاليكن نساني من جوجاليت كانهايت متازعلم تقاء برا كمال ركعة تقاوران جارعاك نب على ساكيك تقى جواس عبد على سار عرب على استاد مانے جاتے تھے '۔ مانے جاتے تھے '۔

### (١٣٧) خطرت البوجندل بن سهيل

نام ونسب : عاص نام ب\_ابوجندل كنيت نسب نامه يه ب : ابوجندل بن سهيل بن عمرو بن عبدتش بن عبدود بن نصرابن ما لك بن حسل بن عامر بن لو كي قرشي عامري -

اسلام اور قید کن : ابوجندل اس دقت مشرف باسلام ہوئے ، جب ان کا گھر اسلام وشمنی ے تیرہ وتار ہور ہاتھا۔ان کے والد سہیل نے اسلام کے جرم میں ان کے بیروں میں بیڑیاں ڈال کر قىدكردىا اوركى برس تك اس قىدى مى كرفقارد بـ

ت بيل صلى حديبيك موقع بران كووالد مبيل قريش كى جانب سد معامدة صلى كهان كے لئے آئے۔ جب معامدہ كى كتابت شروع جوئى اور بيد فعدزير بحث متحى كە" قريش كا جوآ دى خواهوه مسلمان بی کیوں نے ہوسلمانوں کے باس چلاآئے گا ہو مسلمان اس کودایس کرنے پر مجبور ہوں گے۔ ابھی اس پر بحث ہوری تھی اور قلم بند نہ ہوئی تھی کہ ابوجندل جو کسی طرح موقع یا کرنکل آئے تھے، برایاں بہنے ہوئے پہنچ کئے اورائے کوسلمانوں کےسائے ڈال دیا۔ سہل نے کہا بحد ( علا) شرائط صلح يوراكر في كايد ببلاموقع ب-آب فرمايا، المحصلح نامكمل نبيس مواب سبيل في كباء أكرابو جندل والس ندكة محية تو چرم كوكى شرط يرصله منظور بيل \_ آب في مايا ، ابوجندل كويبيل رہے دو\_ سہیل نے کہا، نیبیں ہوسکتا۔آپ نے بہت اصراد کیا، کین سہیل کی طرح ابوجند لُ کومسلمانوں کے پاس جھوڑ نے پرآمادہ نہ ہوا۔آخضرت ﷺ کومعامدہ کی پابندی کا بڑا خیال تھا۔ اس لئے سہیل کے اصرار پر ابوجند لُ کو کافردں نے اتنامادا تھا کہ ان کے بدن پرنشان پڑ گئے متھے۔

جب بنہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ انہیں واپس کردیں گے وجع کو مار کے نشانات دکھا کر فریاد کی کہ مسلمانو! چر مجھے کفار کا نشانہ ستم بنانے اور اس مسیت میں جتار ہے کے لئے کا فروں کے حوالہ کئے دیتے ہو۔ ان کی فریاد پر حضرت عرابہ ہوئے آنخضرت ہیں۔ خضر کیا ہیا آپ پیغیبر حق نہیں ہیں؟ فرمایا ، بے شک ہوں۔ پھر پوچھا کیا ہم حق پر اور ہمارے وشن باطل پرنہیں ہیں؟ فرمایا ، بے شک ہیں۔ عرض کیا پھر ہم کیوں دب رسن کریں؟ آپ نے فرمایا ، میں خدا کا پیغیبر ہوں ، اور اس کے تھم کی نافر مانی نہیں کرسکتا ، وہی میرامددگار ہے۔

غرض ای طرح ابوجند ل کو پا بجوان واپس کردیا۔ ابوجند ل کے بھر فریادی کے مسلمانوں!
کیا میرے ندہب میں رخنہ ڈلوائے کے لئے مجھے قریش کے حوالہ کرتے ہو۔ آنخضرت نے ان کی
دلدی کی کے ''ابوجندل مبروضبط ہے کام نوہ خداتمہارے اور دوسرے مظلوم سلمانوں کے لئے کوئی راستہ
پیدا کرے گا۔ ہم صلح کر چکے ہیں اور نے بعدان ہے بعد ہدی نہیں کر سکتے''۔

پیدورس و ساخ اورغور وات: اس ارشاد کے بعد مزید چوں و چرا کی تنجائش نقی۔ چنا نچا بوجندل ماموقی کے ساتھ چلے گئے اور بجھ دنوں بعد تس طرح سے چھوٹ کر ابوبسٹر کی جماعت میں شریک ہو گئے اور کھو صالات ابوبسٹر کے چھوٹ کر ابوبسٹر کی جماعت میں شریک ہو گئے اور ابعد تس طرحہ تک ان کے ساتھ دہور در کھو صالات ابوبسٹر کے پھر جب کفار مکر نے ساتھ کی دود فعہ جس کی رو سے ابوجندل اور ان کے ساتھ کی ابوبسیر کو ابوجندل اور ان کے ساتھ کی ابوبسیر کو کھیے ابوبسٹر کو کہ بیت آئی ، اور وہ ای واد کی غربت میں بیوند خاک ہو گئے۔ ابوبسٹر کو کہ بیت آئی ، اور وہ ای واد کی غربت میں بیوند خاک ہو گئے۔ ابوبسٹر کو کہ بیت آئی ، اور وہ ای واد کی غربت میں بیوند خاک ہو گئے۔ ابوبسٹر کی کہ بیت دائی ہو گئے۔ ابوبسٹر کو کہ بیت آئی ، اور وہ اس واد نے بیت بعد جس قدر نز وات ہوئے ، سب میں شرکت کی سعادت حاصل کی گئے۔

شام کی فوج کشی میں شرکت اور وفات:

آنخضرت الخ کر زندگی مجرد یند میں رہے۔ اس کے بعد حضرت مر کے زماند میں جب شام پر فوج کئی ہوئی ، آواس میں مجابد اند شرکت کی اور پانچ چھسال تک سلسل جہاد فی سبیل الله میں

ل بخارى باب الشروط المسالحة على الحرب على استيعاب - جلدا تذكرة ابو بندل وابو بسير

مشغول رہ کر حضرت بھڑ کے عہد خلافت <u>۱۸ ج</u>یس طاعون کی دباء میں عمواس میں وقات پائی <sup>ا</sup>۔ فع**ض**ل و **کمال** : فضل و کمال میں شاعری کے علاوہ ادر کوئی شے قابلِ ذکر نہیں ہے۔ حافظ این عبد البڑنے ان کے اشعار نقل کئے ہیں۔

## (۱۳۸) خطرت ابولغلبه هشنی

نام ونسب : ان کتام میں برداختلاف ہے۔ کثر ارباب سیر جرثوم لکھتے ہیں، ابو تعلیہ کنیت ہے۔ نسب کا سلسلہ حشین وائل سے ملتا ہے۔ وائل سے اُو پر شجرہ سی ہے : وائل بن نمر بن و برہ بن تقلبہ بن حلوان بن مران ابن حاف بن قضاعہ۔

#### اسلام و بیعت رضوان:

دعوت اسلام کے آغاز ہیں مشرف باسلام ہوئے مسلح عدیبیہ میں آنخضرت ﷺ کے ہمر کاب تھے، اور بیعب رضوان میں رضائے اللی کی سند حاصل کی ہے۔

غروات : غروات کی شرکت کے متعلق کوئی تقریح نہیں ملتی نیبر کے مال نئیمت میں سے آخضرت بیان نے دوہ میں شریک آخضرت بیان نے دوہ میں شریک ہوئے ہوں گے۔ موتے ہول گے۔

اشاعت اسلام : البته دوسرى خدمات جليله برمامور موتر بتي تقد جناني آنخضرت على في انبيل ان كالتبيل انتبيل انتب

وفات: شام فتح ہونے کے بعد یہاں قیام پذیرہوگئے۔ گوشام میں قیام تھا ہمیں جگہ صفین میں غیر جانبدارد ہے ہے۔ امیر معاویہ کے عہد میں سربعدہ واصل بحق ہوئے کے زندگی میں اکثر کہا کرتے سختے کہ خدا بھوکوتم لوگوں کی طرح ایرایاں رگڑ کے اور دم گھٹا کے ندا شائے گا۔ ان کا یہ کہنا بالکل صحح نکا۔
ایک شب کو آدھی رات گئے بنماز میں مشغول تھے۔ ان کی لڑکی نے خواب دیکھا کہ والد کا انتقال ہوگیا۔
اس خواب پریشان پروہ گھبرا کر اُٹھ بیٹھی اور آواز دی۔ معلوم ہوانماز پڑھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسری آواز دی ، کوئی جواب نہ ملا ، یاس جا کرد کھا ہو مرتبدہ میں تھا اور دُوس پرواز کر چکی تھی کے۔

ا اسدالغا بدر طده ص ۱۵۵ م اصاب جلد ک م ۲۹

فضل وکمال : ففل وکمال کے اعتبار ہے کوئی امتیازی پاریشقا۔ تاہم ان سے چالیس (مم) مدیثیں مروی میں۔ ان میں سے تین شفق علیہ بیں اور ایک میں امام سلم "منفرو بیں۔ جبیر بن ففیر ، ابن میتب اور کھول نے ان سے روایتیں کی بیں ا۔

فضائل ا خلاق : یوں تو ابو تعلیہ کی ذات تمام فضائل صحابیت کی جامع تھی ۔ لیکن چق گوئی اور راست گفتاری ان کا خاص وصف تھا۔ ج بات کے علاوہ بھی جھوٹ ہے زبان آلودہ نہ ہوئی۔ ان کے معاصر کہتے ہیں کہ ہم نے الی تعلیہ سے زیادہ تجی بات کہنے دالانہیں دیکھا۔ کا نئات عالم پر نظر ڈال کر قدرت خدادندی پر خور وفکر کیا کرتے تھے۔ رات کے سنائے اور تاریکی میں باہرنکل کے آسان پر نظر ڈالئے اور قدرت خدادندی پر خور کرکیا کرتے ہمدہ میں گرجائے ۔

#### (۱۲۹) خطرت ابور فاعه عدويٌ

نام ونسب: تميم بن ابورفاء كنيت نسب نامديه : تميم بن اسيد بن عدى بن ما لك بن تميم بن اسيد بن عدى بن ما لك بن تميم بن دول بن جبل بن عدى بن عبد مناة بن ادبن طائح بن الياس بن مفتر عدى مفترى و السلام : عالبًا فتح كے بعد كى زماند من شرف باسلام بوئ - اسلام كا دا قعديه ب كر آخفر من الله من خطب د در به من كم ابورفاء كي ني اورق يب جا كروش كيا ، يارسول الله ( الله ) ايك فريب الديار ، اي دين كى بابت سوال كرني آيا به دو فيس جانتا كداس كالذب كيا بي

اس وال پرآپ نے خطبدوک کراہے پاس بلایا اور ایک کری پرجس میں او ہے کے پائے گے ہوئے تھے، بیٹھ کران کو ضروری تعلیم دی ہے۔

جهاد في سبيل الله اورشهادت:

ابورفائنگی رگ رگ میں جہاد فی سمیل اللہ کاخون دوڑتار ہتاتھا۔ وہ خداے دعا ہانگا کرتے سے کہ خدا مجھے الی طاہر ادریا کیزہ موت دے جس پر دوسرے مسلمانوں کورشک آئے اور وہ موت تیری راہ میں ہوگا۔ ان کی بیئر اخلاص دعام تعبول ہوئی۔

ا تبذيب الكمال ص٢٦٧ ع اصاب جلدك ص ٢٩ سلم كتاب الجمع بالتيخفيف العلوة والخطب مع ابن سعد جلدك قرادل ص ٨٨

بالکل تنها ہیں ،اس لئے تم نہ جاؤ کیکن یہ ذوتی شہادت میں بیتاب تھے۔ جواب دیا ، میں مصم ادادہ کر چکا ہوں ،اس لئے خرورشریک ہوں گا۔ چنانچ فوج میں شامل ہوکر کا بل روانہ ہوگئے۔ بحسان پینچنے کے بعد دات بحرفوج ایک قلعہ کے گرد چکر لگاتی رہی اور ابور فائے شہادت کی تیاری میں ساری رات عبادت کرتے دے۔ آخر شب میں نیند کا غلبہ ہوا ، ڈھال کا تکیہ لگا کرسوگئے۔

صبح کواسلامی فوج دیمن کے زخ کا اندازہ لگانے میں ایسامشغول ہوئی کہ کی کوابور فائڈ کا خیال ندرہا۔ ابور فائڈ کا خیال ندرہا۔ ابور فائڈ رات بھر جاگے تھے ہے کہ کہ آنکھ نہ کھلی۔ دیمن نے انہیں تنہا پاکر ذرج کر دیا۔ بچھ دیر بعد لوگوں کوان کا خیال آیاا وران کی تلاش میں نظرتو دیکھا کہ وہ خاک و خون میں غلطال ہیں اور تین محرج نہوں نے ان کول کیا تھا ، ان کے کپڑے اُتار رہے ہیں کہ استے میں مسلمان بینی گئے اور قابلوں کو مجھا کر شہید فی میلی اللہ کی لاش ساتھ لے مجے ۔

فضل و کمال : فضل د کمال کے لحاظ ہے متاز صحابہ میں تھے۔علامہ ابن عبدالبُّر ککھتے ہیں کہ ابر فائد فضلائے صحابہ میں تھے کیے۔ قرآن کی متعدد سور تیں براور است زبان نبوی پھلا ہے یاد کی تھیں۔ حدیثوں ہے بھی ت تبی دائن نہ تھے۔ حمید بن بلال اور صلہ بن اثیم نے ان ہے روایتیں کی ہیں ہے۔

ؤوق عباوت : عبادت اور باضت ان كافاص مشغله تقات الدونة قرآن في معمولى شغف تقات بهر معمولى شغف تقات بهر معمولى شغف تقات بهر معمولى شغف كه تقات بهر معمولى شغف كه جب معمول الشروق من الشروق من المائة ال

### (۱۴۰) خضرت ابوسفیان بن حارث

نام ونسب : مغیره نام ب ابوسفیان کنیت نسب نامه به ب : ابوسفیان بن حارث بن عبد المطلب ابن ہائم بن عبد المطلب ابن ہائم بن عبد مناف بن قصی بن ہائم ہائمی مال کانام غزند تھا۔ نصال گجره به ب غزند بنت قیس ابن طریف بن عبد الغرکی بن عامره بن عمیر بن دولید بن حارث بن فهر - ابوسفیان کے دالد حارث آنخضرت علی کھنے کے دالد حارث آنخضرت علی کھنے کے دالد حارث آنخضرت علی دودھ بیا تھا۔

ا بن سعد بلدے قادل م ۲۸ سے سنتهادت اور سقام شہادت کی تعیین استیعاب سے لی کی ہیں۔ سع استیعاب بلدا م ۹۱۷ سے تهذیب الکمال م ۱۳۹۹ هے این سعد بلدے قادل م ۲۸۸

اس لئے وہ نسبی اور رضاعی دونوں رشتوں ہے تخضرت علیے کے بھائی تھے۔ من میں بھی آپ کے برابر تھے۔اس لئے دونوں میں غایت درجہ اُلفت ومجت تھے ا۔

أتخضرت على اوراسلام ك مخالفت:

لیکن الفت و محبت کا پیرشته ظهور اسلام کے بعد ٹوٹ گیا ،اور دوسر ہے تما کد قریش کی طرح ابوسفیان بھی رسول اللہ ہے گئے گئے گئا ان کی تخالفت دشتی اور عناد کے درجہ تک پہنچ گئی ہمی ۔ آنحضرت ﷺ کی تخالفت اور اسلام کے استیصال کو انہوں نے اپنامقصد حیات بنالیا تھا۔ چنا تچہ فتح کہ ہے پہلے مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان جس قد دمعر کے ہوئے ،ابوسفیان ان سے میں پیش فتح کہ ہے پہلے مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان جس قد دمعر کے ہوئے ،ابوسفیان ان سے میں پیش چھے۔ اور اسلام کے خلاف صرف ہوئی تھیں آئے شاعر تھے۔ پیش تھے۔ ان کی ساری قو تیس آنحضرت ﷺ کی جو کہ کرکوچ بازار میں سناتے پھرتے تیے ۔طوطی اسلام حضرت حسان بن خارتے نے ان اشعاد ۔۔۔

الا بلغ ابآسفیان عنه مغلغلة فقد بوح الخفاء هجوت محمدًا فاجبت عنه وعند الله فی ذالک الجزاء الرسفیان کویری جانب سے بیام پیچادوکہ پردوا تھ گیا۔ تم فیلی جوگی، ش فیات کا الروائی جواب ش فداک پاس مرے لئے براء ہے''۔

میں نے آئیس کی جوکاذ کرکیا ہے''۔

اسلام : کال بین برس تک سده عانداندوش قائم ربی وقع کدے کھنوں پہلے جب آخضرت بید فقح کمدکی تیاریوں میں مصروف شے اور مکہ بیس آپ بیلی آئد آئد کی خبر مجیل ربی تھی ، ابوسفیان نے ایک دن بیوی ے کہا محمد ایک آیا چاہتے ہیں ، ہم لوگ بیبال نے نکل چلو۔ نیک خاتون نے جواب دیا عرب وجم محمد بیائے کے مطبع ومنقاد ہوتے ہیں ، لیکن تم اب تک ای بغض وعدادت برقائم ہو حالا تکہ تم پر ان کی امداد واعانت کا زیادہ قت ہے۔ بیوی کی بات دل میں انٹر کر گئی ای وقت سواری کا انتظام کیا اور این کی امداد واعانت کا زیادہ قت ہے۔ بیوی کی بات دل میں چل کھڑے ہوئے۔

اس وقت مسلمان كا قافله مقدمة لجيش مقام ابواء يَنْ چكاتها ، ابوسفيان اشتهاري مجرم تقدم آن جان كاخطره لگا ، وقت مسلمانوں كِلشكرگاه تك ينتجاور مسلمانوں كِلشكرگاه تك ينتجاور وفعة رسول الله على كرم الناء على كام مان آكے ۔ آپ على كادل ان كَان شته اعمال كي وجہ سے خت متنظر تھا،

اس لئے نظر پڑتے ہی منہ چھیرلیا۔ ابوسفیانُ اس رخ پر گئے تو آپ ﷺ نے دوسری طرف منہ چھیرلیا۔ بید کھی کو سلمان آئیس کچڑنے کے لئے بڑھے۔ ابوسفیانُ سمجھے کہ اب کام تمام ہوا۔ چنانچے رسول اللہ ہوں گئے۔ کے دیم وکرم بعفودرگذراورآپ کے ساتھوا پی گونا گول قرابتوں کا واسط دلا کرمسلمانوں کوروکا کے۔

حضریت ابوسفیان کی بوری زندگی آنخضرت ﷺ، اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت میں گذری مخص انہوں نے آپ کا گئے تھے وقد لیل مسلمانوں کی ایذ ارسانی اور اسلام کے استیصال کا کوئی دقیقہ باقی ندر کھا تھا، اس لئے رسول اللہ کھیا کے دل میں ان کے لئے کوئی جگہ باتی ندرہ کئی تھی اور آپ کھیا کہ می طرح درگذر فرمانے برآ مادہ نہ تھے۔

آخر میں ابوسفیان نے اُم المومنین حضرت اُم سلمہ اُ کو درمیان میں ڈالا۔ انہوں نے سفارش کی کہ اُسے ابن عم کو مایوس نے سفارش کی کہ اُسے ابن عم کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے میری آبروریزی کا کون ساد قیقہ اُٹھار کھا ہے۔ ابوسفیان سے پچھ بن نہ پڑتا تھا۔ گذشتہ زندگی پر بخت نادم اور شرمسار تھے۔ لیکن بارگا و نبوی ہے اُٹھ میں کوئی شنوائی نہ ہوئی۔ جب بالکل مایوس ہو گئے تو کہا خیر اگر عفود کرم کا درواز و بالکل بند ہو چکا ہے تو سے اگر عفود کرم کا درواز و بالکل بند ہو چکا ہے تو

'' جان ہے ہم بھی گزرجا کیں گے سوچاہے یہی''

اوراس کمن بچکو لے کر دربدر مارے مارے بھریں گے اور بھوک بیاس سے تڑپ تڑپ کر جان دے دیں گے۔ابوسفیان لاکھ مجرم تھی پچر ہے بھائی تھے۔ آنخضرت ہی کے کانوں تک اس عزم کی فہر پنجی تو دل مجرآیا اور نفرت و تقادت کے سارے جذبات مہر دمحبت ہے بدل گئے ''۔

حضرت ابوسفیان کوسائے آنے کی اجازت فی، دونوں باپ بیٹے ممار باندھے ہوئے سائے لائے گئادر السلام علیک یا رسول اللہ (ﷺ) کہرکرآ گے بڑھے۔ آپ ﷺ فرمایاان کے چہوں سے ڈھاٹا ہٹاؤ ،صورت تو دکھائی دے۔ لوگوں نے ڈھاٹا ہٹادیا اور رسول اللہ ﷺ کواٹر پذیر کر کر نے کے لئے ان کانسب بیان کیا، اس کے بعد باپ بیٹے دونوں کلمہ پڑھ کرمشرف باسلام ہوگئے۔ ان تخضرت کے لئے ان کا ایک بجو کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ، ابوسفیان تم نے جھے کو کر کے ان کی ایک بھوک اور حضرت کی یارسول اللہ (ﷺ)! اب زیادہ ملامت کر کے شرمندہ نہ بچھے ،فرمایا اب کوئی ملامت نہیں اور حضرت علی میں کی یارسول اللہ ( ایک ایک میرے پاس لاؤ۔ حضرت علی میں کے اور نہلا کروائیس لائے ، آئی ضرب اور خواور سنت کی تعلیم دے کر میرے پاس لاؤ۔ حضرت علی میں ساتھ لے گئے اور نہلا کروائیس لائے ، آئی ضرب ان کے نماز پڑھائی پھرمسلمانوں کو تھم دیا کہ اعلان کر

دوكة ابوسفيان عضدااوررسول راضي موكياس كئيم لوك بهي رامني بوجادك

غر وات : اسلام کے بعد تلافی مافات کی فکر ہوئی، ایھی غر وہ فقے نہیں ہوا تھا۔ سب سے پہلے اس میں شریک ہوئے، پھرغر وہ حنین میں شمشیر ہاتمی کے جو ہر دکھائے۔ اس غرزوہ میں جب مشرکین کے ریلے کی وجہ سے مسلمان آنخضرت علائے کے چاروں طرف سے منتشر ہو گئے اورایک عام بہتر تیمی پھیل گئی اس وقت بھی ابد ضیان کی نی جگہ جمد ہے وشمشیر برہنے گھوڑ سے کی بیٹین سے موت کے منہ میں کود پڑے۔

حفرت عباس نے بیجانبازی دی کھی کر چرر اول اللہ ہے ہے۔ کہا کہ اپنے ابن عماور بھائی کی خطاؤں کو معاف کر دور فر مایا ، میں نے معاف کر دیا ، فداان کی تمام عداوتوں کو جوانہوں نے میر ب ساتھ کی ہیں ، معاف فر مائے۔ اور شفقت برادرانہ میں ابوسفیان نے فر مایا ، میری عمر کی تشم میر ب بھائی ہو، اس برادارانہ اور شفقت آمیز خطاب پر ابوسفیان نے قدم مبارک چوم لئے اور دہوار نبوی کھی کے لگام تھام کر مشرکیین کے سامنے سینہ برہو گئے گئے۔ آن خضرت کھی نے اس فدویت و جال شاری پر اسداللہ اور اسدالرسول کھی اس معام کرائے ہوں کا کام خرز لقب عطاکیا سے طاک انف میں بھی ہمرکاب تھے۔ غرض اسلام کے بعد کسی غروہ میں ان کاقدم چھے نبیس رہا۔

وفات : آنخضرت على كَوفات تمام ملمانوں كے لئے ايك مصيب عظى تقى ابوسفيان بر ايک کو دالم أوت پر ادواس حادث ہے تخت متاز ہوئے۔ ابھى يزخم مندل ندہونے پاياتھا كتمور بى دوائ كول ہے دوائت خال ہے دائت ہوئی ، اس خدا ہے دعا ما يقتے ہے كہ خدا يارسول القد على اور بھائى كے بعد زندگى بے مزوادر دنیا بے لطف ہوئى ، اس لئے جلد دنیا ہے افضا نے بدوما تبول فرمائی اور اس دعا كے چندى دنوں كے بعدا يك معمولى اور اتفاقى واقعہ موت كا سب بن كيا۔

جے ہے موقع پر منی میں سرمنڈ ایا ، سر میں ایک پھنسی تھی ، وہ پھل گئی اس سے خون جاری ہو گیا اور ایسا جاری ، واکسی طرح نہ رکا۔ یہ بندوایس آکر خود دہی اپنی قبر کھود کر اپنی پہلی منزل تیاری۔ جب حالت زیادہ تازک ہوئی تو خوایش وا قارب نے رونا دھونا شروع کیا۔ ان کا گرید دیا کان کراسلام کے بعد آج تک کوئی لغزش نہیں ہوئی۔ اس لئے رونا دھونا بند کرو قبر کھود نے کے تیسر سے دن وفات یا گئے۔ حضرت عمر " نے نماز جناز ہی جائی اور ابر سفیان جنت ابقیع رکن ابی طالب میں ہیر دخاک کئے گئے تھے۔

لے ابن-عد بےلدیم قرار کے سی سی سیدر کے متدرک حاکم بےلدیم میں ۲۵۵،۲۵۴ سے ابن سعد بےلدیم میں ۳۳۔ قراد ک میں ابن سعد بیندیم قراد ل بیس

حليه: آخفرت الكيم شبيته

اولاً و : ابوسفیان نخد افغات می متعدد شادیال کین اوران سے بہت ی اولادی ہو کیں۔ بولوں میں جمانہ، نغمہ، أم مرواور دوأم ولد تھیں۔ان سے اجعفر، ۲ عبدالله، ۳ جانه، ۲ حفصه، ۵ عاتک، ۲ امیداور ۷ کالاؤم بہت سی اولادین تھیں لیکن ان میں سے آئدہ کوئی اولاد باتی ندری اور ابوسفیان کی سل منقطع ہوئی لی۔

قضائل اخلاق: تبول ملام كے بعد قانی اقلت کے لئے بوسفیان املائی تعلیم کا ایک پیرجسم بن کئے تقے جہادئی سیل اللہ کے اور اللہ بار بوش کا انداز والو پر بدو چکا سی جہاد فد بہب کے برشعبہ شی تعاشبانہ یوم کا براحصہ نماز شی گذرتا تھا۔ گرمیوں کے طوانی فوں شی سے لے کر تصف انہاد تک نمازیں پڑھتے تھے نصف انہاد کے وقت دک جاتے اور ظہر کے وقت سے لے کر پھر عمر تک پیسلسلہ جاری وہتا ہے۔ اس عبادت وریاضت کود کی کر استخفرت تاتی نے ان کی جو تال بہت کے بروان کا لقب عطافر ملیا ہے۔

#### (۱۳۱) خطرت ابوسفیان همبن حرب

نام ونسب : صر نام ہے۔ ابوسفیان کنیت۔نسب نامدیہے : صحر بن حرب بن أمید بن عبد مشرب عبد متعدد شاخ تعی اور عقاب مشرب بن عبد منافق آئی اور عقاب

مارث ع ابیناً سع متدرک ما کم برجلد اسم ۲۵۵ م

ل اسدالغابة كروابوسفيان بن حادث مع متدرك حاكم مبلة مر ٢٥٥ لینی قریش کے قومی نشان کا حال ہی خاندان تھا۔ علمدارای خاندان کے ارکان بنائے جاتے تھے۔ ظہورِ اسلام کے وقت اس عبد پر ابوسفیان ممتاز تھے۔ جب قریش میں کوئی جنگ چھڑنے والی ہوتی تھی تومعزز یہن قریش جمع ہوکر علم وارکے ہاتھ میں علم دیتے تھے !۔

اسملام سے پہلے: ظہوراسلام کے دفت اس کی سب سے زیادہ خالفت ان ہی اوگوں کی جانب سے علی میں آئی، جوقریش کے سب سے بالٹررئیس تھاور جن کالٹر دافتد ارنسانا بعدنسل چلا آر ہاتھا۔ الوسفیان بھی روسائے قریش میں تھاور بی ہاشم کے تریف تھے، اس لئے اسلام اور پیغیراسلام پیلے کے ساتھ انہیں دوہری خالفت تھی۔ چنانچہ دہ آنخضرت بھی کی ایڈ ارسانی، مسلمانوں کی خالفت اور اس کے مانے میں انہوں نے اپنی پوری اسلام کے استیمال میں سب سے پیش پیش رہتے تھے۔ اسلام کے منانے میں انہوں نے اپنی پوری قو تیں صرف کر دیں۔ آغاز دوستِ اسلام سے لے کرفتح مکہ تک اسلام کی خالفت اور اس کی زیخ کی کا کوئی دوقت اُٹھائیس رکھا۔ دوستِ اسلام کے آغاز میں قریش کا جووفد آنخضرت بھی کے بچا ابوطالب کے یاس آپ پھیٹا کی شکارت کی دوستے اسلام کے ایس آپ پھیٹا کی شکارت کے ایس آپ پھیٹا کی شکارت کے باس آپ پھیٹا کی شکارت کی باس کی باس آپ پھیٹا کی باس کی بیش کی باس کے باس کی باس

پھرآ تخضرت ﷺ کے آل کرنے کی جوسازش ہو کی تھی،جس کے سبب ہے آپ ﷺ نے بجرت فرمائی تھی، اس میں ابوسفیان کا ہاتھ شامل تھا۔ کفرواسلام کاسب سے پہلامقابلہ بدر میں ہوا۔ اس میں ابوسفیان نشر یک ہو سکے۔اس وقت وہ کاروائن تجارت لے کر گئے ہوئے تھے۔

بدر میں بڑے بڑے معززین قریش مارے کئے تھے۔ال لئے سارا قریش جذبہ انقام میں دیوانہ ہورہا تھا۔البرجہل اور عتب بن ربید مارے جاچکے تھے۔ان کے بعد قریش کی مسند ریاست پر ابوسفیان بیٹھے۔ال لئے بحیثیت سردارقوم کے معتولین بدر کا انقام ان کا پہلافرض تھا۔اس کے علاوہ خود ان کا ایک بڑالڑ کا حظلہ مارا گیا تھا،اس لئے سانقام اور زیادہ مؤکد ہوگیا تھا،اورانہوں نے حلف لیا کہ'' جب تک مجر عظی کے بدر کا انتقام نہ لے لیل گے،اس وقت تک عورتوں کو نہ چھو کیں گے''۔اس حلف کے بعددہ سوسوداروں کا دستہ لے کر مدینہ پہنچے۔

یبال کے یہود سلمانوں کے خلاف تھے۔اس لئے ابوسفیان ایک یہودی رئیس می بن اخطب کے پاس گئے۔رات کا وقت تھا گھروں کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ابوسفیان نے تی کا درواز ہ کھٹکھٹانیا گراس نے دہمن کے خوف سے نہ کھولا۔اس لئے ابوسفیان اس کے دروازے سے لوٹ آ کے اور ایک دوسرے متاز یہودی اور بی نفسیر کے سردار اور فرانی کی سلام بن مشکم کے پاس پینچے۔

اس نے نہایت پر تپاک استقبال کیا اور بڑی خاطر وتو اضع کی۔ کھانا کھلایا ، نثراب پلائی اور ابوسفیان کی مہم کے متعلق بہت سے راز دارانہ با تنی بتا کیں۔ صبح کو ابوسفیان نے مدینہ کے ریم کے متعلق بہت سے راز دارانہ با تنی بتا کیں۔ صبح کو ابوسفیان نے مدینہ کوئی کر کے لوٹ آئے۔ کے مجبور کے باغوں کی مثیاں جلا دیں اورا کیک انصار اور ان کے حلیف کوئی کر کے لوٹ آئے ۔ آئخضرت بھٹ کواس کی اطلاع ہوئی تو آپ تنظیف نے تعاقب کیا۔ قرقر قالکدر میں گائے کر معلوم ہوا کہ ابوسفیان بہت آگے نکل چکا ہے۔ اس لئے دائی تشریف لے آئے کے۔

اس دافعہ سے ایک حد تک ابوسفیان کی متم بوری ہوگئی الیکن ابھی مقولین بدر کا انقام باقی تقا، اور جن جن لوگوں کے اعزہ داقر بامارے گئے تھے، دہ انقام کے لئے بے چین تھے چنانچ ابو جہل کا لئرکا عکر مہ ،عبداللہ بن ربعیہ جفوان بن أمیداور جن جن لوگوں کے اعزہ داقر بامارے گئے تھے، ابوسفیان کے باس بننچ ، اور کہا ، آپ لوگ اپ کاروان تجارت (وہی کاروان تجارت ہے جو بدر کے زمانہ میں تجارت کے باس بن بخید ہے۔ اور کہا ، آپ لوگ اپ کے کہ ہم لوگ اس کے ذریعہ محمد (وہی کاروان تجارت کے مقابلہ کا سامان خریدیں۔ ابوسفیان نے کہا ، میں اپنے حصر سب سے پہلے دیتا ہوں ۔ اس کے علادہ قریش خاندان کے ہم محمر نے نہایت فراخ دلی کے ساتھ چندہ دیا گ

غرض قریش تیاریاں کر کے بڑے مردسامان سے استیصال کے لئے نکلے، اور مدید کے پاس کوہ احد پر فوجیس اُتاریں۔ آنخضرت کی سات سوجان شاروں کی مختصر جماعت لے کر مدافعت کے لئے تشریف لے گئے۔ احد پر دونوں کا ستا بلہ ہوا۔ مسلمانوں کی جانفر وقی کے ٹڈی ول کو پہا کر دیا۔ آنخضرت کی فیانے صف بندی کے وقت مسلمانوں کا ایک دستہ پشت پر مفاظت کے لئے متعین کر دیا تھا کہ دخالفین عقب سے تملی آ ورنہ ہو کیس۔

مشرکین کی بسپائی دی کھراس دستہ نے مال غنیمت کی طع میں اپنامرکز چھوڑ دیا۔ خالد بن ولید مشرکین کے دستہ کو لئے ہوئے منڈلار ہے تھے۔ انہوں نے میدان خالی پاکر عقب سے تملہ کر دیا۔ مسلمان اس نا گہائی تملہ کی تاب نہ لا سکے اور بہت بُری طرح پیچھے ہئے۔ بہت ہے مسلمان اس بسپائی مسلمان اس بسپائی میں شہید ہوگئے۔ آنحضرت بھی کاچہرہ انورزخی اور وندانِ مبارک شہید ہوئے ، آپ کے پاس چند میں شہید ہوگئے۔ آنکضرت بھی کاچہرہ انورزخی اور وندانِ مبارک شہید ہوئے ، آپ کے پاس چند جان تارول کے ملاوہ کوئی باتی نہرہ کی ایس کے آپ کی شہادت کی خبراُ ڈگئی گئے۔

لے سیرت این ہشام ۔ جلداول مص ۴۲۷ ترین این ہشام ۔ جلداول مص ۴۳۷ واین سعد جمد مفازی میں۔ ۲۵ سے این استاد میں مقا سل این ایسان ۲۹ سے ۲۹ سے ۱۹

حفرت عمر عصبط فدہ ورکا۔ آپ پکارا شے، اور خمن خدا ! تیرے درواکرنے والوں کو خدانے زندہ رکھا ہے۔ یہ ت کراس نے بل کی ہے پکاری "اعل هبل" جمل بلندرہ ، صحاب نے ایک کی ہے پکاری "اعلی هبل" جمل بلندرہ ، صحاب ترکر احتراب میں کہا "الله اعلیٰ واجل" خدا برتر اور برا ہے۔ یہ جواب میں کہا "الله اعلیٰ واجل" خدا برتر اور برا ہے۔ یہ اور تم برارے ابوسفیان بولا "لنا عنوی ولا عنوی لکم" ہمارے پاس ہمارا مجودع کی ہے ، اور تم برارا پاس ہمارا مولا ہے اور تم برارا کوئی نہیں ہے۔ صحابہ نے جواب دیا "الله مولانا ولا مولیٰ لکم" خدا ہمارا مولا ہے اور تم برارا کوئی نہیں ہے۔

ابوسفیان کامیابی کے نشہ میں مخور تھا۔ بولا ، آج کا دن بدر کا جواب ہے۔ لوگوں نے بغیر میرے تھم کے مسلمان لاشوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ لئے ہیں۔ لیکن مجھاں کا کوئی افسوں بھی نہیں لیہ بروایت این آئی حضرت عمر نے میتن کر فرمایا ، ہمارے شہداء جنت میں ہیں اور تیرے مقتولین جہنم میں ابوسفیان نے حضرت عمر نکی آوازئی تو پاس بلاکر پوچھا ، بچ بچ بتاؤ ، محمد بلا کا کام تمام ہوگیا یا زندہ ہیں؟ آپ نے فرمایا ، خدا کی ہم زندہ ہیں اور تمہاری گفتگویں رہے ہیں۔ بیدن کر ابوسفیان نے کہا ، این قمد نے کہا تھا کہ میں نے محمد کا کام تمام کردیا۔ لیکن میں تم کواس سے زیادہ بچا جھتا ہوں۔

افقتام جنگ کے بعد آنخضرت نے احقیاطا قریش کے تعاقب میں ستر (۵۰) آدی بھیجہ الکہ وہ دوبارہ نہلوٹ کیسے میں سر روسے دن خود بفس نفس مقام جمراء اسد تک تعاقب میں تشریف لے گئے۔ آپ کا خطرہ صحیح تھا۔ ابوسفیان سے خیال کر کے کہ ابھی مسلمانوں کا پورااستیصال نہیں ہوا ہے، مقام روصات دوبارہ واپسی کا فصد کرر ہاتھا کہ اس دوران میں قبیلہ خزاعہ کے رئیس معبد سے جومسلمانوں کی شکست کی خبرین کر تصدیق کے آیا تھا اوراب واپس جارہا تھا، ملاقات ہوئی۔ اس سے ابوسفیان نے این خیال طاہر کیا، اس نے کہا، میں ایسی اپنی آنکھوں سے دیکھتا چلا آر ہاہوں میں میں کہ اور سامان کے ساتھ آر ہاہوں میں کہ ان کا مقابلہ خت دشوار ہے۔ یہی کہ ابوس فیان نے ارادہ بدل دیا گئے۔

جنگ احد کے بعد میرودیوں نے مسلمانوں کے خلاف تحریک شروع کی۔ ابوسفیان اس بیس بھی پورے طورے معاون و مددگارتھا۔ ۵ جو بیس جب تمام عرب قبائل نے مسلمانوں کے استیصال کے لئے مدینہ پر بچوم کیا باقہ قرایش تھی ابوسفیان کی قیادت بیس تم ہوئے ایکن پیطوفان ہوا کی طرح اُڑگیا۔ میں متحدہ اجتماع حکب خندت کے نام سے مشہور ہے ۔۔

المعض جب آنخضرت و قرب وجواد کے تمام امراء اور فر مازواؤں کے نام دوست اسلام کے خطوط بھیجے ، تو ایک خط ہرقل کے نام بھی بھیجا۔ وہ سیح عیسوی ند بہ کا پیرواور حق کا متلاثی تھا۔ اس لئے اس نے آنخضرت کھی کے حالات معلوم کرنے جا ہے۔ اتفاق ہے اس وقت قریش کا کاروانِ تجارت شام آیا ہوا تھا۔ اس میں ابوسفیان بھی تھا۔ ہرقل نے آنخضرت والئ کے حالات دریا فت کرنے کے لئے اس قافلہ کو ایلیا طلب کیا اور تمام ارکانِ سلطنت کے روبروتر جمان کے ذریعہ موالات شروع کئے۔

سب سے پہلے پوچھا ہتم میں کون اس محض سے جوائے کو ہی ہجھتا ہے، زیادہ قربی تعلق رکھتا ہے ؟ ابوسفیان نے اپنے کو ہی کیا کہ میں اس کا قریب ترین عزیز ہوں۔ ہرقل نے اس قریب بلایا اور دوسر نے ریشیوں سے کہا، میں اس سے اُس محض ( اللہ اُ ) کے متعلق سوالات کروں گا جہاں وہ غلط جواب دے تم لوگ فورا ٹوک دیتا۔ ابوسفیان کا بیان ہے کہ اگر اس وقت جھے کوا ہے ہمراہیوں کی تردید کرنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں جھوٹ بول دیتا۔ اس اہتمام کے ساتھ سوالات و جوابات شروع ہوئے :

مِرْقُل : قريش مين الشَّخص كانب كيسات؟

ابوسفیان: قرایش کاعالی نسب آدی ہے۔

برقل: اس بہلے تم سے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟

ابوسقيان: تنبيل-

برقل: شرفاء ومعززین اس کے پیرو ہیں یا کمزورونا تواں؟

ابوسفیان: تاتوال و کمرور ...

برقل: ان كى تعداد براحتى جاتى بياته تقتى ب

ابوسفیان: برهتی جاتی ہے۔

لے بیتمام حالات این معدے ماخوذ ہیں۔

برقل : کونی شخص اس مذہب کو قبول کرنے کے بعداس سے بیزار ہوکر مرتد بھی ہوتا ہے؟

ابوسفیان: تہیں۔

برقل: ممجى اس نے دھوكداور فريب دياہے؟

ابوسفیان: تنبیس البتاس دوران میں حال معلوم نبیس (ابوسفیان کابیان ہے کہاس سوال کے علاوہ

اوركسي ميس مجھاني طرف سے ملانے كاموقع نيس ملا)

برقل الشخص ادرتم لوگوں ہے، مھی کوئی جنگ بھی ہوئی ہے:

ابوسفيان: بال-

برقل: الكاكيانتجربا؟

ابوسفیان: مجھی ہم غالب رہے اور بھی وہ۔

برقل: وهم كوس چيز كالحكم ديتا ؟

ابوسفیان: وه کهتاہے، تنہا خدائے واحد کی عبادت کرو،اس مل کسی کوشر یک نہ کرواورا پنے آباواجداد

کے مذہب کوچھوڑ دو، نماز پڑھو، خیرات کرو، صلد حی کرو، پاک دانس رہو۔

اس تفتگو کے بعد ہرقل کوآنخضرتﷺ کی صدافت اور آپ کی نبوت کا پورایقین ہو گیااور اس نے بطارقہ کے سامنعلی الاعلان آپ کی رسالت کا اعتراف کیا کی

ی فرانداوری برک قبال مرتوں سے ریف چل آر بہ سے ایکن اسلام کے مقابلہ میں دونوں متحد ہوگئے۔ دونوں متحد ہوگئے سے صلح صدیبیہ نے داند میں بی فرائد سلمانوں کاور بی برقریش کے علیف ہوگئے۔ اس اتضاد تحالف نے چرد دنوں کوایک دوسر سے کے خلاف کردیا اور بی بکر نے میں حرم میں بی فرائد پر مملہ کر کے انہیں قبل کیا۔ بی فرائد کا ارکان آنحضرت علیہ کے پاس فریاد لے کر بینچے۔ بی فرائد آپ مارکان آخضرت علیہ کے مارکان آخضرت علیہ کے دوسر میں کو گی علیف حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ آخضرت علیہ نے قبل ان کا کوئی علیف حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ کردیا جائے کہ مدیبہ کا محام دوفون میں اور نہا اوا کردیا جائے کہ حدیبہ کا محام دوفون میں دور نہا علمان کردیا جائے کہ حدیبہ کا محام دوفون کیا۔ بیشرا لکان کر قبل کی تو بہ جواب تو دے دیا ہی تو بیسری صورت منظور ہے۔ ضم و مے آگر آخضرت علیہ کو بید جواب تو دے دیا ہیکن بعد میں جب قریش نے اس جواب اور اس کے تنائج پر خور کیا تو بہت نادم ہوئے اور ای وقت الوسفیان کو حدیبہ کے معام دوگی تجدید کے لئے مدید بھیجا۔

انہوں نے آنخصرت ﷺ کی خدمت میں جاکر کہا کہ ہم حدید کے موقع پر موجود نہ تھے،
اس لئے چاہتے ہیں کہ دوبارہ ہمارے سامنے اس معاہدہ کی تجدید کردواور اس کی مدت میں اضافہ کردو۔
آپ نے بع چھا، کیا تم مخصوص اس کے واسطے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ فرمایا، اس درمیان میں کوئی جدید واقعہ تو جیش نہیں آیا۔ ابوسفیان نے کہا، بناہ بخدا ہم لوگ سابق معاہدہ پر قائم ہیں، اس میں کوئی تبد لی نہیں کی۔

فتح مکہ کم ہے میں جب آنخضرت ہے نظیم کعب کے کہ برقوج کئی کاارادہ کیا ہو گوا ہے کئی رکھنے کا اہتمام کیا تھا۔ گر مکہ میں آپ کی آ مد کی خبریں بہنچ گئیں۔ اس وقت وہ شرکین اور جبابرہ فقر کشنے کا اہتمام کیا تھا۔ گر مکہ میں آپ کی حالت میں اس ارض مقدس ہے جلاد طن کیا تھا ،اپ انجام ہے بہت گھبرائے کہ اب اسلام کے سیاب کورہ کناان کے بس سے باہر ہو چکا تھا۔ آنخضرت ہے نے نے مکہ کے قریب بین کو اس اسلام کے سیاب کورہ کناان کے بس سے باہر ہو چکا تھا۔ آنخشات کے مکہ کے قریب بین کو کہ اس میں قیام فر مایا۔ ابوسفیان کی میں روثنی کی کشرت سے وادئ کے ایکن بنا ہوا ہے۔ ابوسفیان نے کہا بہاں عرفہ جسی روثنی کیسے ہورہ ہے۔ بدیل نے کہا بی عمروآ گ ایکن بنا ہوا ہے۔ ابوسفیان نے کہا بی عمروآ گ ایکن بنا ہوا ہے۔ ابوسفیان نے کہا بہاں عرفہ جسی روثنی کیسے ہورہ ہے۔ بدیل نے کہا بی عمروآ گ دوثن کئے ہیں۔ ابوسفیان نے اعتراض کیا کہاں کی تعداداتی کہاں ہے آ۔

گوقریش نے مسلمانوں پر بزی سم آرائیاں کی تھیں ، پھر بھی دہ رسول اللہ ﷺ ادرا کشر اکابرصحابی ہے ہم خاندان میں ادران میں ان کے اعز ہُواقر با بھی موجود میں اس لئے حصرت عباس ' کے دل میں خیال آیا کہ اگر آنخضرت ﷺ کمہ میں داخل ہو گئے ادر قریش نے پہلے سے جان و مال کی امان ندلے لی توسب تباہ ہوجا نیں گ۔ چنانچہ وہ اس حائش میں نکلے کہ اگر مکہ جانے والا کوئی آدمی ال جان ندلے ہوئی قریش سے کہا آجی ہیں۔ وہ لوگ آ کر جان جنتی کر ایس۔ جنتی کر ایس۔ جنتی کر ایس۔

اتفاق ت حضرت عباس آئ من گئے ، جدهر ابوسفیان اور بدیل تھے۔ ابوسفیان کی آوازین کر حضرت عباس نے درایا ، باب کر حضرت عباس نے فرمایا ، باب کر حضرت عباس نے فرمایا ، باب بی موں۔ ابوسفیان بولا ، میرے ماں باپ فعدا ہوں ، تم یباں کباں ؟ فرمایا ، رسول الله علی اور مسلمان آگئے ہیں۔ ابوسفیان نے مراسیمہ ، وکر کہا ، چرکوئی تدبیر بتاؤ۔ حضرت عباس نے ان کے ساتھیوں کو لوٹاد یا اور آئیس عفوت میں میل لئے ۔

دمنزت حباس ابوسنیان تولیق چلی، مگر و داشتهاری مجرم تصاادر تهام مسلمان است نار کھاتے تھے۔ روشن کی کٹرت اور بھی راز فاش کئے ویش تھی۔ قدم تدم پرلوک موال کرتے کون ہے ؟ لیکن چررسول اللہ ہے نے اور مسرت عباس "کو دیکھ کر مجھ بات کے رسول اللہ ہے نے پہلیس۔ حضرت عباس "لوگول کی نظریں بچاتے : ویے آرہے تھے۔ لیکن و دمسرت مر" کی فرق کا دیا۔ سائے سے گزرے تو انہوں نے ابوسفیان کو بچیان لیا اور جوش غضب میں باتا ہے ، وکرچلائے ،

اور شمن خدا! خدا کاشکرت که اس نے باکس عبد دیان اور ذمه داری کے تھ برقابود ب دیا گر حضرت عباس ساتھ تھ ،اس کے حضرت عمر شید ھے آخضرت یک کی خدمت میں گئے۔ لیکن حضرت عباس ان سے پہلے بیٹن کی تھے حضرت عمر نے مرض کیایار سول القد (ﷺ)!

بالبوسفیان ہے۔ خدا نے اس کو بغیر کسی عبد و بیان کے بھار نے والے کردیا ہے۔ اجازت ویجے کاس قوم ن خدا کی گردن اُز ادوں۔ معنرت عباس نے کہا، یارسول اللہ ایش نے ان کوامان دے وی ہے۔ ابوسفیان سر پکڑ کر بیٹر گئے۔ «مغرت عماس نے کہا، یارسول اللہ ایش نے ان کا اصرار دیکے کر معنرت عباس نے کہا، ہمر "اکر تمبار نے بیا کا وکی شخص ہوت تو تم ہا اُز اتنا اسرار نہ کر تے رئیکن تم کو بن عبد مناف کی کیا پرواہ۔ «مغرت عمر نے اس طف کے جواب میں کہا، عباس ندا کی تم جھے کہ تمبارے اسام کی آئی خوش ہوئی کہا ہے۔ کہ مغرت عباس کی آئی خوش ہوئی کہا ہے۔ اس خطاب نے سانہ میں کہا، عباس خدا کے اس خطاب نے سے نہ وقی ۔ آخضرت عباس کی اُن اُن اس وقت آئیس لے با سانے ساتھ سالو کہ جو فیصلہ کیا جائے گا' اُن

لِ البوداؤد وكمَّابِ الخران والاماره باب مان وفي فتَّ مك.

اس ارشاد پرحفزت عباس ابوسفیان کوساتھ لے مجے رات بھر پاس رکھااور مجے کو جب
بادگاہ نبوی ہے میں لا کر حاضر کیا ، اس وقت اسلام اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دخمن ، آنخضرت
کو کے خون کا بیاسا، جس نے آپ کی تحقیرہ تذکیل اور جان لینے تک میں کوئی تائل نہ کیا تھا مسلمانوں
کو طرح طرح کی اذبیتی وی تحیی ۔ اسلام کے استیصال میں کوئی وقیقہ نہ آٹھا رکھا تھا ، بے کس
ولا چاراور بے حامی و مددگار بارگاہ رسالت کی میں حاضر تھا اور حمۃ للعالمین کی کے واس عفو وکرم
کے علادہ و نیا میں اس کے لئے کوئی جائے بناہ نہتی ۔ بارگاہ رسالت کی سرائیس تبویز ، موتی ، قید خانہ چار و بواری میں بندئیس کیا جاتا ۔ جلائے وطن کا حکم نہیں ماتا بلکہ سے
کی سرائیس تبویز ، موتی ، قید خانہ چار و بواری میں بندئیس کیا جاتا ۔ جلائے وطن کا حکم نہیں ماتا بلکہ سے
دو ما ارسانے الا رحمۃ للعالمین " کی ملی تفسیر ، ہوتی ہے۔

فرمات ہیں: "ابوسنیان افسوں کامقام ہے کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ وصدائیت کا اقرار کروں؟ اس سوال پروہ زبان جومعلوم نہیں کتنی مرتبدر سول اللہ علی کے دل پرنشتر لگا چکی تھی ، یوں گویا ہوتی ہے۔"میرے ماں باپ آپ ( علیہ ) پرفدا ہوں ، آپ علیہ کتنے بڑے مدارم کرنے والے ہیں۔ خدا کی سم اگر خدا کے سواکوئی اور معبود ہوتا ، تو میرے کام نہ آتا"۔

قبول اسلام کے بعد حضرت عبال ان کو لے کرلو شنے لگی ق آنخضرت اللہ ان سے ارشاد فرمایا کہ "ابوسفیان کو بہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کردو، کہ افواج البی کا جلال اور سلمانوں کی شوکت اسلامی کے بیاری میں کی ہے کی نہایت بختر ہے مسلم کآب اجہاد والسر باب فتح کمہ

وعظمت كاتماشا في آنكھوں سد كيميل "سال ارشاد پر حفرت عبال أنهيں بہاڑ پر لے جاكر كھڑاكر ديا۔
تقور ي دير كے بعد دريائے اسلام ميں تلاظم بيدا ہوا۔ ہر قبيلہ كے پر چم گزر نے لگے۔ بہلے غفاد كاپر جم نظر آيا ، پھر تھيد بنديم اورسليم كے بعد ديگر ہے ہتھياروں ميں ڈو بہتر كنعر كائعر كائل تحريم موت گزرے۔ سب سے آخر ميں انصار كا قبيلہ اس شان سے پر چم لہراتا ہوا لكا كہ ابوسفيان تخير ہوگئے ، اور پو چھاليد پر چم كس كا ہے۔ حضرت عباس نے نام بتايا۔ وفعة سر دار فوج حضرت سعد بن عبادة الميوم باتھ ميں علم لئے ہوئے برابر سے گزرے ، ابوسفيان كود كھر يكار أشحے، "الميوم يوم الملحمة الميوم بست حل الكعبة "، " آج گھرسان كاون ہے، آج كعب طال كردياجائے گا"۔

سب سے آخر میں کو کہ رسالت نمودارہوا۔ حضرت ذہیر تنہ بن عوام کے ہاتھوں میں علم تھا، آخضرت ﷺ ابوسفیان کے قریب نے گذرے اور جمالِ مبارک پران کی نظریز کی تو باواز بلند پکارکر کہا، آپ (ﷺ) کومعلوم ہے ابھی سعد بن عباد کیا کہ کر گئے ہیں ؟ بو چھا کیا، ابوسفیان نے بتایا، ارشاد فرمایا غلط ہے۔ آج کعبہ کی عظمت کا دن ہے آج اس پرغلاف چڑھایا جائے گا۔

غر وات : قبول اسلام کے بعد ابوسفیان شب ہے اول غردہ خین میں شریک ہوئے آئخضرت علی خوات نے خین کے بعد طائف کے عاصرہ میں علی نے خین کے بعد طائف کے عاصرہ میں شرکت کی ۔ جب طائف کے محصورین مسلمانوں پر لو ہے کی گرم سلانیں بر سانے لگے تو اس کے جواب میں سلمانوں نے ان کی انگور کی ٹیٹوں کو نذرا آتش کرنا شروع کیا۔ قریش کی بہت کالا کیاں قبیلہ تقیمت میں بیابی ہوئی تھیں خود ابوسفیائی کی لا کی آمند عروہ بن مسعود تقفی کے عقد میں تھی ،اس لئے ابوسفیائی اور مغیرہ بن شعبہ تقیم نے ساتھ کی کی بہت کے درتوں ابوسفیائی اور مغیرہ بن شعبہ تقیمت سے گفتگو کرنے کے لئے گئے ، جنگ جھڑی ہوئی تھی ،اس لئے عورتوں نے گئا در مغیرہ بن شعبہ تقیمت سے انکار کردیا۔

این الاسود تقفی جوائے قبیلہ کے نہایت متمول خص سے، انہوں نے آکر کہا اگر محملہ بھائے ا ہمارے سرسبز اور شاداب باغوں کو تارائ کر دیا تو پھروہ بھی آباد نہ ہو تکیں گے اس لئے تم دونوں جاکر میرے لئے محملہ بھی کے جان بخشی کا پروانہ حاصل کر اور میری اور ان کی قرابت دیرینہ ہے اس لئے انہیں خدااؤر صلہ رحمی کے واسطہ سے چھوڑ دینا جائے ۔ آنخضرت کی نے ان کی درخواست منظور کر لی کے۔ اس غزوہ میں ایوسفیان کی ایک آنکھ جاتی رہی اور جہادتی سبیل اللہ کا پہلا تمفیل کا

طائف کے بعد مغیرہ بن شعبہ کے ساتھ بن ثقیف کا صفح کدہ ڈھانے پر مامور ہوئے تھے،

ل بخاری الآب المغاذی باب این رکز النجانظی الراب یوم افتح . ت سرت این بشام - جلدا م ۲۹۳،۲۹۳ س ۲۹۳،۲۹۳ س سع استیعاب رجلدا می ۱۰ سسم سم سرقاین بشام رجلدا می ۲۳۹

ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نجران کا عامل بھی بنایا تھا اور آپ ﷺ کی وفات کے ونت وہ میہیں تھے لیکن واقد کی اس میشکر ہے ۔

جنگ بر موک میں ترکت : حضرت عمر ظلافت سشام کی فوج شی میں اپنے

پورے کنبہ کو لے کرشر یک ہوئے۔ خود سان کے بیٹے برید، معاویداوران کی بیوی ہندہ سب شریک
تھے، بر موک کی جنگ میں انہوں نے برا انمایاں حصہ لیا جب مسلمانوں پر رومیوں کاریلا زیادہ ہوا تو
الوسفیان بار گاہ این دی میں فتح و فصرت کی دعا کرتے تھے اور مسلمانوں کو اُبھارتے جاتے تھے کہ 'اللہ اللہ آت کا فلاصہ اور اسلام کے دست و باز دہو، اور تمہارے حریف روم کا ہالہ، اس کا فلاصہ اور اسلام کے دست و باز دہو، اور تمہارے حریف روم کا ہالہ، اس کا فلاصہ اور شرکیین کے مددگار ہیں، خدایا آج کا دن تیرا ہے اپنے عاجز بندوں کی مدوفر ما'' اس کو دہو کی ہوئے۔
یوی ہندہ مر دانہ ہمت کے ماتھ مسلمانوں کو للکارتی تھیں کہ مسلمانو! غیر مختونوں کو لینا کے، اس غروہ میں ایوسفیان کی دوسری آئے تھی جاتی رہی اور وہ خداکی راہ میں فلام بری بینائی ہے محروم ہوگئے۔
میں ایوسفیان کی دوسری آئے تھی جاتی رہی اور وہ خداکی راہ میں فلام بری بینائی ہے محروم ہوگئے۔
وفات : حضرت عثمان میں عمر خلافت اس سے لیک سسن میں وفات الکری ہیں تھی میں میں وفات کی مسان میں وفات کو مطالق دوسری آئے ہوئی میں حضرت عثمان میں میں وفات کی دوسری آئے ہوئی میں میں وفات کی مسان میں وفات کی دوسری آئے ہوئی میں دوسری تو میں میں دوسری کو مطالق کو میں دوسری کو مطالق کو میں دوسری کو مطالق کی دوسری کو مطالق کو میں دوسری کو مطالق کو کو مطالق کو مطالق کو مطالق کی دوسری کو مطالق کو مطالق کے دوسری کو مطالق کو مطالق کو مطالق کے دوسری کو مطالق کو مطالق کو مطالق کو مطالق کو مطالق کو مطالق کی دوسری کو مطالق کو

رہ ہے۔ اور میں اس کے مرتقی ، حضرت عثمان سے نماز جنازہ پڑھائی یعض روایتوں کے مطابق بائی ،اس وقت اٹھائی سال کی عمرتشی ، حضرت عثمان سے نماز جنازہ پڑھائی یعض روایتوں کے مطابق خودامیر معاوید شنے نماز پڑھائی تھی۔

حلیہ: طیدی قائملندوبالا بربرا، رنگ گندم کول، دونوں آئنھیں راوخدامیں جاتی رہی تھیں اس لئے غلام کے مہارے میلتے تھے۔

اولا و : اولادیس بزیداور محاوی نووتا مورید منظم منظر و نواری اسلام میں برداتام پیدا کیا۔ بزید نے شام کی فتو حات میں کارہائے نمایاں کے اور امیر محاوی نے تاریخ اسلام کے مشہور باوشاہ ہوئے۔
کہاجا تا ہے کہ شہوراموی عامل عبیداللہ کا باپ زیاد ابوسفیان کی زمانہ جاہلیت کی ناجا کر اولاد تھا۔
فرر لعید محاش : ابوسفیا نُ قریش کے رئیس متھان کا تجار ت کاروبا نہایت و سیع بیانہ پر تھا۔ ان کا تجارتی مال شام تک جا تا تھا۔

ایک ضروری بحث تکی بی بی بی امیداور بی ہاشم کی خاندانی چشک اور پی ابوسفیان کے بل از اسلا کے کانارموں نے ان کے متعلق بجیب وغریب روایتیں مشہور کر دی ہیں کہ وہ دل ہے بھی مسلمان نہیں ہوئے ۔ فتح کمہ میں محض جان کے خوف ہے اسلام قبول کر لیا تھالیکن ان کے دل میں بھی رائخ نہیں ہوااوران کی زندگی شروع ہے آخر تک منافقا ندر ہی اوران کے نفاق کے ثبوت میں بعض واقعات بھی بیان کئے جاتے ہیں۔

ان میں سب سے زیادہ شہور واقعہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جب حضرت ابو بکر "خلیفہ فتخب
ہوئ تو ابوسفیان نے حضرت علی " کے پاس جا کر کہا کہ قریش کا سب سے مزور گھر اناتمہار ہے ہوتے
ہوئ فلافت پر قابض ہوگیا۔ اگرتم کہوتو میں پیا دول اور سواروں کا دریا بہا دول ، حضرت علی " نے فرمایا ،
تم ہمیشہ اسلام کے دشمن رہے ، لیکن تمہاری دشمنی اس کوذرہ برا بربھی نقصان نہ پہنچا تکی۔ ہم لوگ ابو بکر "
کو خلافت کا اہل مجھتے ہیں۔ اس کے بعد جب حضرت عثان " خلیفہ ہوئے ، تو ان سے آ کر کہائی تمہم اور
بی عدل کے بعداب تمہارے ہاتھوں میں خلافت آئی۔ اس لئے بنی اُمیکو بڑھانا چا ہے لیکن حضرت عثان " نے ڈانٹ کرخاموش کردیا۔

اولا ال قتم كى جمل قدر واقعات بين كوئى بهى پايئة وت كؤيس يَنْجَد چنانچ علامد بن عبدالبُرُّان واقعات كرمتعلق لكرهة بين "له اخبار من نحو هذا دوية" ليمن "ليمن "ابوسفيان كرمتعلق ال قتم كي جم تدرواقعات بين وه لغواومهمل بين المصاحب اسدالغابه لكهة بين "نفل عنه من هذا الدجن الشياء كثيرة لايثبت" يعنى "ابوسفيان كاس قبيل كيهت مدواقعات بيان كي مهت المنات بيان كي مبات بين المركوئي بهي ثابت نبيس بين "كين "ابوسفيان كاس قبيل كيهت مدواقعات بيان كي مبات بين من المركوئي بهي ثابت نبيس بين "كين "ابوسفيان كاس قبيل كيهت مدواقعات بيان كي مبات بين المركوئي بهي ثابت نبيس بين "كين المركوئي بين ثابت بين المركوئي بين ثابت نبيس بين "كين المركوئي بين ثابت نبيس بين "كين المركوئي بين ثابت بين المركوئي بين ثابت نبيس بين "كين المركوئي بين أكين المركوئي بين ثابت نبيس بين المركوئي بين المركوئي بين ثابت بين المركوئي بين المركوئي بين ثابت بين المركوئي بين ثابت بين المركوئي بين المركوئي بين المركوئي بين المركوئي بين المركوئي بين ألي المركوئي بين ثابت بين المركوئي بين المركوئي بين ألي المركوئي بين المركوئي

لیکن بالفرض اگراس شم کے دافعات کوسیح بھی مان لیا جائے تو ان سے ان کی اسلام دشمنی ابت بہتری کہ خابت بھی میں ان کی خاندانی عصیت کا شوت ملتا ہے اور اس سے انکار نہیں کہ بن امید میں خاندانی تعصب موجود تھا۔ قبول اسلام سے پہلے ابوسفیاٹ کی اسلام دشمنی کے بارے میں جو کی اُمید میں خاندانی تعصب موجود تھا۔ قبول اسلام کے بعدان کی زندگی کے دافعات خودان کے مون ن کامل موٹ کی گہا جائے سب صحیح ہے لیکن قبول اسلام کے بعدان کی زندگی کے دافعات خودان کے مون ن کامل موٹ کی گائیوں میں معیوی بچول کے شریک ہوئے اور دور مری آنکھ بھی نذر کی۔

## (۱۳۲) خطرت ابوشری ه

نام ونسب : ابوشرت کے نام میں بہت اختلاف ہے، بعض خویلد، بعض عمرو بعض کعب اور بعض الم ونسب الم ونسب نامدید ہے : خویلد بن عمرو بن ہائی بتاتے ہیں۔ابوشر ککنیت ہے اور اس سے وہ مشہور ہیں۔نسب نامدید ہے : خویلد بن عمرو بن

صحرین عبدالعزی بن معادیہ بن محر ش بن عمرو بن زمانہ بن عدی بن عمرو بن ربید فرزائی کعی۔ اسلام وغرزوات : فتح کمہ سے پہلے مشرف باسلام ہوئے۔ فتح کمہ میں شریک تصاور بن کعب کا ایک فٹان ان کے ہاتھ میں تھا ہ۔

وفات : ١٨ جيس مينيس دفات يالي كي

فضل و کمال : ابوشری کا تارعقلائے مدینہ میں تھا سے۔ نہ ہی علوم میں کوئی امتیازی حیثیت نہیں رکھتے تھے، ان سے بیں حدیثیں مروی ہیں ان میں سے دوشنق علیہ ہیں اور ایک میں سام منفرد ہیں۔ ابوسعید مقبری اور نافغ بن جبیر وغیرہ نے ان سے روایتیں کی ہیں ہے۔

تبلیغ فر مان رسول بھٹ : ابوش کوجس کی جانب ہے بھی کی فرمان رسول بھٹ کی تخالفت نظر
آتی ،خواہ وہ کتنی بی بری شخصیت وقوت کیوں شہوتی فوران کومتنبہ کرتے ، عمر و بن زبیر " اور عبداللہ

بن زبیر " دونوں بھائیوں کے اختلافات کے زمانہ میں جب عمر و نے مکہ پر پڑھائی کی تو ابوش کے عمر و کو آن خضرت بھٹ کے تج کی جوم کے جہۃ الوواع والے خطبہ کا حوالہ دے کر روکا۔ عمر و نے کہا بڑے میاں آپ جائے وں اور بھٹ کے جم میں آپ سے زیادہ حرم کی حرمت سے واقف ہوں ، حرم خون ربزی کرنے والوں
میاں آپ جائے ہیں آپ سے ذیادہ حرم کی حرمت سے واقف ہوں ، حرم خون ربزی کرنے والوں
باغیوں اور جزیر رو کنے والوں کو پنا وہیں و بتا ابوش کے کہا ، عمل تح میم حرم کے خطبہ کے دقت موجود تھا
اور تم نہ تھے اور آنخضرت بھٹ نے فر مایا تھا کہ جولوگ موجود ہیں وہ ان لوگوں کو جوم جود نہیں ہیں خبر کر
دیں ، اس لئے میں نے تم کو خبر کر دی آئندہ تہمیں اختیار ہے ہے۔ ای طرح جس زمانہ میں تر خواب دیا جس تم سے زیادہ واقف ہوں کیکن حرم ، تافر مان ، مفرور ، تا تل اور جزیر و کے سایا ، اس نے جواب دیا جس تم ہے ذیادہ واقف ہوں کیکن حرم ، تافر مان ، مفرور ، تا تل اور جزیر دو کے سایا ، اس نے جواب دیا جس تم سے زیادہ واقف ہوں کیکن حرم ، تافر مان ، مفرور ، تا تل اور جزیر دو کے سایا ، اس کے خواب دیا جس تم سے زیادہ واقف ہوں کیکن حرم ، تافر مان ، مفرور ، تا تل اور جزیر دو کے والوں کو پناونیں دیتا گئے۔

فیاضی : وہ بڑے فیاض اور دریادل تھے۔لوگوں کواپنی چیزوں کے استعمال کی عام اجازت دےرکھی تھی اور اعلان کر دیا تھا کہ جبتم دیکھوکہ میں اپنے پڑوی کواپنی دیوار میں کھوٹی گاڑنے ہے دو کتا ہوں تو جھے مجنون مجھواور داغ کرمیرا علاج کرواور جو تحق ابوشر کے کا دودھ، تھی اور تر ہو نجیرہ پائے۔تو وہ اس کے حلال ہے اور اس کو بلا تکلف کھالی سکتا ہے گے۔

ے این سعد۔جلد۳ے ۲۰۰۳ تا ایشا سے استیعاب۔جلد۳ے ۱۳۵۸ سے تبذیب الکمال سے ۳۵۲ ہے۔ ہے اسدالغاب۔جلد۵ے ۲۳۲ کے سیرے این جشام۔جلد۳ے س۳۵۵ کے استیعاب۔جلد۲ے ۱۳۵۸

#### (۱۴۳) خضرت ابوالعاص

نام ونسب : ابوالعاص کے نام میں بڑاا ختلاف ہے، بعض نقیط بعض مبشم اور بعض مشم بتاتے ہیں۔ ابوالعاص کنیت ہے۔ بیں۔ ابوالعاص بن رقیع بن عبد العزیٰ بن عبد مناف ابن قصی قرشی۔ مناف ابن قصی قرشی۔

حضرت ابوالعاص خضرت فدیجہ " کے بھانے تھوہ انہیں بہت مجبوب رکھتی تھیں اور اپنالڑ کا تصور کرتی تھیں وہ نہایت میں ان کا نہایت و سے تجارتی کا روبارتھا، ان کی دیا نت اور امانت بھی مشہور تھی ان اوصاف کی وجہ ہے حصرت فدیجہ " نے آنخضرت بھی ہے خواہش کی کہ حضرت فالمح الزہرا" کی بڑی بہن حضرت زینب " کوان کے ساتھ بیاہ دیا جائے ۔ آپ بھی نزول وی سے پہلے کسی معاملہ میں حضرت فدیجہ " کی مخالفت نہ کرتے تھا اس کے ان کی خواہش کے مطابق زینب " کی شادی ابوالعاص ہے کردی۔

آنخضرت ﷺ کے دعویٰ نبوت کی سب سے اول حضرت خدیجہ "نے تقدیق کی۔ آپ کے ساتھ آپ کی ۔ آپ کے ساتھ آپ کی تاب کے ساتھ آ کے ساتھ آپ کی تمام صاحبزادیاں جن میں حضرت زینب " بھی شامل تقیں ، نورِ اسلام سے مستفید ہو کی سی کی تاہم ملاتو وہ ہو کی کی نینب " کے شوم ابوالعاص اپنے آبائی دین پر قائم رہے ، ای لئے جب ججرت کا تھم ملاتو وہ ججرت نہ کرسکیں ۔ ۔

غزوہ بدریں ابوالعاص مشرکین مکہ کے ساتھ تھاور شرکین کے شکست کھانے کے بعد
وہ بھی دوسرے قید بوں کے ساتھ گرفتار ہوئے ،جن جن لوگوں کے اعزہ گرفتار ہوئے تھے وہ سب
فدیہ لے کر آئیس چھڑانے کے لئے آئے ۔گوحشرت نہنب "مسلمان ہوچکی تھیں اور ابوالغاص مشرک
تھتا ہم وہ اب تک شوہر کے ساتھ تھیں اور ان کا دل ان کی عجب سے معمور تھا۔ شوہر کوقید وہند کی
حالت میں ندد کھے سیس آ تخضرت بھی عام قانون سے آئیس مشتی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے حضرت
نینب " نے بچھ نقذی اور ایک ہار جو آئیس مرحومہ مال نے جہیز میں دیا تھا شوہر کے فدید میں بھیجا،
آ تخضرت بھی کے سامنے یہ ہار چیش ہوا تو آپ بھی نے نہیاں لیا اور حضرت فدیجہ " کی یاد میں
بیافتیار آئکھوں سے آئسو جاری ہو گئو آپ تھی نے نہیاں لیا اور حضرت فدیجہ " کی یاد میں
جو کے ابوالعاص کوچھوڑ سکتے ہو، تو چھوڑ دواور ہاروا پس کر دو۔مسلمانوں نے نہایت خوشی کے ساتھ

جب بدلوگ زینب " کو نے کر چلنے گئو قریش میں چیکو کیاں ہونے لگیں ، انہوں نے زینب " کا مدیدے چلا جانا ہی بکی تصور کیا اور چندا ومیوں نے جن میں بہاء بن اسود بہت چیش چیش تھا، روکنا جاہا اور حفزت زینب " کو نیز و دکھا کر دھم کایا ، اس کی اس گتا تی پر ابوالعاص کے بھائی کنا نہ کو جو حضرت زینب " کے بمائی میں انہوں نے تیرز کال کر کہا خدا کی تم جس نے آ کے قدم بر حمایا و واس کا نشانہ ہے گا۔

یہ شور وقل من کر ابوسفیان پینی گیاادر کنانہ ہے کہاتم نے بھی تو کما ل کیا جمد ہی کی وجہ ہے ۔ ہم لوگوں کو جو ذکتیں اُٹھائی پڑی ہیں وہ تم کو معلوم ہیں۔ اس کے باوجود تم ان کی لڑی کو علانے ہمارے یہاں ہے لئے جارہے ہو خواہ کو اہ لوگ اپنی ذکت محسوں کریں گے۔ اگرتم کو لے جانا تھا تو خفیہ لے جاتے ہم کورو کئے کی ضرورت نہیں تھی۔ ابھی لوگ برہم ہیں اس لئے تو پچھ تعقف کرو، جب لوگوں کا خصہ شدندا ہوجائے گا تو چیکے ہے لے کر چلے جانا۔ ابوسفیان کی اس نجیدہ درائے پر دو تمین دن کے لئے مصرف زینب "کا سفر ملتو کی ہوگیا جب اُوگوں کو جو ش فر دہوگیا تو ایک دن شب کوخفیہ کم ہے لے کر نکل آئے اور پچھڑی ہوئی کونے جگر آغوش پیر میں بینج گئی گئے۔

قریش کے پر جوش شرارت بسندا شخاص اور سفیان کے مجھانے بجھانے ہے دک تو گئے تھا دو حضرت زینب " کے لیے جانے میں مزائم نہیں ہوئے کئین اس واقعہ پر بخت تی و تاب کھا رہے تھے، بدر کے بعد آنخضرت بولئے کے مقابلہ میں گویایہ دوسری شکست تھی اس لئے اس کے انتقام میں حضر نینب " کی روا نگی کے بعد ابوالعاص کے پاس قریش کا ایک وفد پہنچا اور ان سے کہاتم اپنی بیوی کو چھوڑ دو، اس کے بدلے میں قریش کی جس عورت کو بہند کرواس کے ساتھ تم تم ارک شادی کردی جائے گی۔ ابوالعاص آفا ہے نہ بہب پر قائم تھے کین ان کا دل بیوی کی عبت سے معمور تھا اس لئے انہوں نے جواب دیا ، خدا کی تم مرکز اپنی بیوی کونیس چھوڑ سکا ، قریش کی کوئی عورت ان کا بدل نہیں ہو عتی ۔ اس کا میصاف جواب می کرقر بیش لوٹ می گئے۔

ع متدوک حاکم برجلد۳ می ۲۳۳۱ زینب کے بیستے جانے کی شرط کافر کر ابوداؤد کتاب الجہاد باب ندا والاسر بالمال میں ہے۔ علے سرقابان بشام مبلدا میں ۲۳۷۸ سے اینٹا میں ۲۳۷۱

حضرت ابوالعاص رابی کے بعد پھرا ہے تجارتی مشاغل میں مصروف ہوگئے تھے۔ فتح کہ ہے کچھ دنوں پیشتر قریش کا سامان تجارت کی رشام کے وہاں ہے والیس میں راستہ میں سلمانوں نے روک کر ان کاکل مال ومتان چھین لیا۔ جب سلمان اوٹ کے تو ابوالعاش پنامال حاسل کرنے کے لئے خفیہ حضرت زون ہے 'کے پاس پنجے ، حضرت زون ہے کہ پاس پنجے ، حضرت زون ہے کہ بال والعاش کو جب مسلمان نماز پڑھنے کے لئے گئے تو زین 'نے با واز زبلند وامن حمایت میں لیا اور خوج کو جب مسلمان نماز پڑھنے کے لئے گئے تو زین 'نے با واز زبلند اعلان کیا کہ مسلمانو! میں نے ابوالعاش کو پناہ دے دی ہے۔ آنخضرت کی نے سلام پھیرنے کے بعد فرمایالوگوتم نے کچھسنا اسب نے عرض کیا مہاں۔

آپ ﷺ نے ان کی بدگمانی دورکر نے کے لئے فرمایا ''اس ذات کی شم جس کے ہاتھ میں محمد (ﷺ) کی جان ہاں ہے بہلے بھے اس واقعہ کا کوئی علم ندتھا، ابوالعاص مسلمانوں سے بناہ کا خواہ ہے''۔اس کے بعد آپ بھی کا شانہ اقد س پرتشریف لاے اور حضرت ندنب " سے فرمایا ، جان پدر اس کے بعد آپ بھی کوئی کا شانہ اقد س پرتشریف لاے اور حضرت ندنب" اپنے شوہر کی خاطر مدارت میں کوئی کی ندکر و مُرتم قانون اسلام کی روسے ان پر حرام ہو۔ حضرت ندنب" کو سے جا بھی کوئی خوالی کا دوابوالعاص کی قرابت سے واقف ہو۔ان کا جو مال تمہارے قبضہ میں ہا گراس کوا حسان کر کے واپس کر دوتو زیادہ بہتر ہادراگر ندوابس کر دوتو دوند اکا عظیما در تمہاراحق ہے ، مجھ کوکوئی احتراش نہیں ہے۔

اس کے جواب میں سب نے ایک زبان ہو کرعرض کیا میار سول الله (ﷺ) ہم سب واپس کرنے کو تیار میں۔ چنانچیا بوالعاص کوان کا کل مال بحنہ طالبی ل کیااوراس میں کوئی معمولی چیز بھی ہاتی ندر ہی و وسید مال لے کر مکد گئے اور جن جن لوگوں کا جو جو سامان تھا سب کو پہنچا دیا اور حساب و کتاب چکانے کے بعد بوچھا اب تو کسی کا مال باتی نہیں ہے۔ سب نے کہانہیں، خداتم کو جزائے خیر و ہے ہم نے تم کو وعد و دفاکرنے والما اور کریم پایا۔

اسلام : سب وطمئن كرف ك بعد كلد شهادت بره كربا تك دبل النام كاعلان كيا، اور كباش مديدى من سلمان بو كيام وتاليكن فض اس خيال سه كدتم لوگول و يد بد كمانى فته وكد من فق من مهادا مال بعنم كرف ك لفت اسلام قبول كيا به الب تك دكار بااب جب كدفدا في جهو كتم باد سبكدوش كرديا بهاس وقت من في اسلام ظام كيا-

مکدیش اسلام کا اعلان کر کیدیدوالی آئے اور یبال با قاعد و مشرف باسلام ہوئے۔ ان کے قبول اسلام کے بعد آنخضرت، ﷺ نے حضرت زینب سے ساتھ ان کے تکاح کی تجدید نہیں کی بلكه كذشة نكاح برقر ادر كهاليكن بعض روايتوں كى روسے تحدير فرمائي هي أ

وفات : حفرت ندنب کا انقال آنخفرت فظ کی حیات بی میں ہو چکا تھا۔ ابوالعاص بھی ان کے بعد زیادہ دنوں تک زندہ ندر ہے اور ذوالحجہ سے بعد زیادہ دنوں تک زندہ ندر ہے اور ذوالحجہ سے بھی انتقال کر گئے ہے۔

اولاد: حفرت نینب کیطن سے ابوالعاص کے دواولادیں ہوئیں علی اور امامہ علی کا انقال صغری میں مالی اور امامہ علی کا انقال صغری میں ہوگیا تھا۔ امامہ زندور ہیں مرحومہ بنی کی اس یادگار سے آنخضرت کھنے کو والہانہ بحبت تھی۔ اس کو آپ جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ ہروقت پاس رکھتے تھے۔ نماز کی حالت میں بھی جدانہ کرتے تھے۔ حدیثوں میں ای لڑکی کے متعلق آیا ہے کہ نماز کی حالت میں آپ اس کو گود میں لئے رہتے تھے، دکوع کرتے وقت بھرا تھا لیتے تھے اور کھڑ ہے ہوتے وقت بھرا تھا لیتے تھے کے دھزت قاطم "

عام حالات: ابوالعاص "گوظہوراسلام کے بعد بہت دنوں تک شرک کی تاریکی میں مبتلارہ، گئی میں مبتلارہ، کیکن ان کو اسلام اور سلمانوں ہے کوئی عنادنہ قعااور سول اللہ اللہ کا کا کہ مرحالت میں ان سے یکسال رغبت میں۔ جنانچہ اس زمانہ میں جمکہ ابوالعاص اسلام نہیں لائے تنے ، آپ ان کا تذکرہ بھلائی ہی کہ ساتھ کرتے تھے آئے۔ ساتھ کرتے تھے آئے۔

## (۱۳۴) حضرت ابوعامراشعری ا

نام ونسب : عبیدنام ہے۔ ابوعامرکنیت ۔نسب یہ ہے : عبید بن سلیم بن حضار بن حرب بن عامر بن عزب ن عامر بن عزب ن اود بن زید بن یثجب عامر بن عزب بن عامر بن عذر بن فرائل بن ناچید بن جماہر بن اشعر بن اود بن زید بن یثجب اشعری کے بچاہتے۔

ل يتمام تغسيلات متدرك حاكم بدوس في ٢٢٧، ٢٢٧ واستيعاب مبدا مي ١٩٢٥ س ما نوذ بير. ع اصاب جلد ٤ مي ١١٩ سي استيعاب بدار مي ٢٩٢ سي بخاري كآب العسلوة هي استيعاب جلد ٢ مي ١٩٢ سي احاب جلد ٤ مي ١٢٠

اسلام : ابوعام آغاز عوت اسلام میں اسلام کے شرف ہوئے بعض ارباب سرنے انہیں مہاجرین کے زمرہ میں شامل کیا ہے لیکن سے خبیس ہے۔

غور واست : تبول اسلام کے بعد سب سے اول غروہ فتح میں نظراً تے ہیں اوفتح مکہ کے بعد غروہ ہو تنین میں اسلام کے بعد من ہوئے کے بعد بنی ہواز ان کی بڑیت، خوردہ فوج اوطاس میں جا کر بہت ہوئے تھی اور درید بن صمہ بہت می فوت کے بعد بنی گیا تھا۔ اس لئے آنخضرت عید نے ان کے استیصال کے لئے ابوعائم کی ماتحق میں تھوڑی کی فوج بھی دی۔ ابوعائم اور درید بن صمہ کا مقابلہ ہوا، ابوعائم اور درید بن صمہ کا مقابلہ ہوا، ابوعائم اور کی ماتحق میں تھوڑی کی فوج بھی دی۔ ابوعائم اور درید بن صمہ کا مقابلہ ہوا، ابوعائم ایک کے کیفش کو رہ کی ایک کی بوجھا، بچا ایک تیر ابوعائم کے کھٹے اور ایک سے برآ کر لگا اور وہ گر گئے حصرت ابوموی اشعری نے لیک کر بوجھا، بچا ایک تیر ابوعائم نے کھٹے اور ایک سے برآ کر لگا اور وہ گر گئے حصرت ابوموی اشعری نے لیک کر بوجھا، بچا کس نے تیر مادا؟ ابوعائم نے اشارہ سے بتایا۔ قاتل بھا گا، ابوموی نظرت فیرت دلاکر دوکا اور بڑھ کر اس کا مہتمام کردیا اور واپس آ کر حضرت ابوعائم "کو تو تیجری سنائی کہ آ ہے کا قاتل مادا گیا۔

تیرابھی تک ابوعامر کے جسم میں بوست تھا۔ ابوموی کے اس کو نکلوایا۔ تیر نکلتے ہی زخم سے پانی جاری ہوگیا۔ ابوعامر زُندگی سے مایوس ہو گئے اور ابوموی کے اجھنور ﷺ کی خدمت میں جا کر عرض کرنا کہ میرے لئے و مائے مغفرت فرما کیں۔ یہ وصیت کر کے ابوموی کا کو اپنا قائم مقام مناکر جان بجق ہوگئے۔

حضرت ابوموی سندرید بن صمر کول کرے شرکوں کوشکست دی۔ شکست دیے کے بعد واپس بوب اور آخضرت بھی کے خد واپس بوب اور آخضرت بھی کا خدمت میں حاضر ہوکر پورٹ کیفیت سنائی ،اور ابوعامر کی معقرت کی درخواست پیش کی ۔ آپ نے اس وقت پانی منگا کر وضو فرمایا اور دونوں ہاتھ اُٹھا کر دعا کی ''خدایا میرے خاطر عبیدا بوعامر کی معفرت فرما اور قیامت کے دن اپنی مخلوق میں ان کو رباند فرما'' کے

حضرت ابو مامر ئے شہادت کے دقت وصیت کردی تھی کہ میر ااسلح آنخضرت بھٹے کی خدمت میں چیش کردیتا ، اس وصیت کے مطابق ابومول "نے ان کا گھوزا ، ان کے اسلحہ اور ان کے تمام متروکات آنخضرت بھٹے کی خدمت میں چیش کردیئے ۔ آنخضرت بھٹے نے آئیس ان کے صاحبز اد کے واپس کردیا "۔

فضل و کمال: حضرت الإعلام "كبار صحابه مين تقي<sup>ه</sup>

ع این سعد آن۴ بطه ۱۳ یک ۵۰ ع ایضاً واین بشام بطه ۱۳ س ۱۷۳ س بخاری کتاب المغازی غز و هاوطاس مع این سعد ترسیم مدارس ۵۷۵ سے استیعاب بطه ۱۳۹۷

#### (۱۲۵) خطرت الوعسيب

نام ونسب : احرنام ہے۔ابوعسیب کنیت۔نسب وضائدان کے متعلق بیشرف کافی ہے کہ آقائے دوعالم کے غلام تھے۔

اسلام : ان كاسلام كازمانه تعين نهيس في كمد يبلك مى وقت مشرف باسلام بوئ يصره آباد بون كر بعد مستقل سكونت اختياد كر في هى ابن سعد في معرى صحابه كرزم و ميس لكها بهاور غالبًا اى سرز مين ميس آسود و خاك بوئ وفات كازمانه هي متعين نهيس ہے۔

فضائل اخلاق : غلامی کے شرف اور نیفن صحبت نے فدہب کا نہایت گہرار مگ جڑھا دیا تھا۔ وہ اسلام کا زندہ پیکر تھے۔ شروع ہے آخر تک ایک رنگ پر قائم رہے۔ آخر دم تک جب ضعف پیری نے قوئ مضحل کردیئے تھے، فدہب کے کسی معمول میں فرق نہ آیا اور چاشت کی نماز تک ناغہ نہ ہوئی۔ جب کھڑے ہونے کی طاقت نہ دہی تو بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ تین دن تک مسلسل روز ورکھتے تھے۔ ہرم ہینہ کے ایام بین میں روز ورکھتے تھے۔ ہرم ہینہ کے ایام بین میں روز ورکھتے تھے۔ ہرم ہینہ

جب تک پیروں میں طاقت رہی جمد کی نماز نافہ ندہوئی ۔ لوگوں کو تلقین کرتے تھے کہ جب تک تندری قائم ہے اور چلنے بھرنے کی طاقت باتی ہے، اس وقت تک جمعہ نہ چھوڑ و، یہ نماز فریضہ جج کے برابر ہے "۔

ہر چیز میں اسوہ نبوی وی کی انظر رکھتے تھے۔ ہمیشہ موٹ برتن میں بانی بے تھے۔ ایک شخص نے کہا، آپ ہم لوگوں کی طرح بنگے برتن میں بانی کیون نہیں پہتے۔ فرمایا، میں نے رسول اللہ ایک کوا سے ہی برتن میں بانی ہے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر جھے کیامانع ہوسکتا ہے کی۔

شرف سی بیت، غامی اور زید دتفوی گونا گول خصوصیت کی وجہ ہے لوگ ان کی خدمت کرنا باعثِ انخر بچھتے تھے اور اپنے ہاتھوں ہے ان کے ما<sup>خ</sup>ن اور مونچھوں کے بال تر اشتے تھے <sup>ک</sup>ے۔

## (۱۳۲) حضرت ابوعمر وبن حفص

نام ونسب : عبدالحمید نام ہے۔ ابو عمر وکنیت ۔ نسب نامہ بیہ ہے : ابوعمر و بن عفص بن عمر و بن مغیرہ بن عبر الله بن عمر و بن محروی ۔

اسلام وغر وات : فتح مکہ کے بعد شرف باسلام ہوئے۔ <u>واچ</u>یں آنحضرت ﷺ ناں کو حضرت علیؒ کے ساتھ ایک سریدیٹس بیس بھیجالہ

عمد فاروقی : ابوخرونهایت جری اور بیماک تھے۔ جوبات حق سجی اس کے اظہار میں بردی سے برای شخصیت کی پرواہ نہ کرتے اور بر ملااس کوظاہر کرتے تھے۔ حضرت خالد بین ولید کی معزولی کے معالمد میں وہ حضرت مر کی رائے کوشیح نہیں سجھتے تھے۔ چنا نچر نہایت تنی کے ساتھ واس کوسا سے ظاہر کیا ہے ، جے کیا اور کہا ،'' عم! تم با مہرارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوسکتا ، تم نے ایسے عامل کو معزول کیا ہے ، جے رسول اللہ فی نے مقرد کیا تھا۔ تم نے ایسی تلوار نیام میں کی ، جس کوخدائے بے نیام کیا تھا۔ تم نے ایسا علم سرگول کیا ،جس کوخدائے بے این تم (خالد کا برشک تھا۔ حضرت عمر کیا تم کواسپ این عمر خالد کا برشک تھا۔ حضرت عمر کیا تم کواسپ این عمر خالد کا برشک تھا۔ حضرت عمر نے ای کا برشک تھا۔ حضرت عمر نے این کی اس کہ جو شرک باری جو اس کیا تھا۔ تم کے ملک اور شافی جواب دیا گے۔

وفات : ان كرزمانه وفات مين اختلاف بي بعض روايتون معلوم موتاب كرحيات بموتى على الله بين جب آب حفرت مل كي ساتهان كويمن بهيجاتها، وفات بإ كاور بعض معلوم موتاب كد مهد فاروقى تك زنده تقداور شام كی فقوحات مين شريك تقدر دمرى روايت زياده مي بهد فاروقى تك زنده تقدير مقرم في بيد.

فصل و کمال : فضل و کمان میں کوئی قابل ذکر شخصیت نتھی۔ تاہم صدیث کی کمابوں میں ان کی روایتیں موجود بیں۔ ناشر وین مہی نے ان سے روایت کی بیل سے۔

## (١١٧٤) خطرت ابوما لك اشعري ا

نام ونسب : ابومالك كنام من برااختلاف بي بعض عبيداد بعض عبيداد بعض عمرولكه من سير. ابومالك كنيت بيمشهور فتيله بني اشعر كركن ركين تقه

اسلام وغر وات : اپن قبیل کے آدمیوں کے ساتھ غز وہ تیبر کے زمانہ میں شرف باسلام ہوئے۔ قبول اسلام کے بعد بعض غز وات میں بھی شریک ہوئے۔ چنانچہ غز وۂ حنین میں آنخضرت کا گئے کے ہمر کاب تھے۔ جب بی ہواز ن شکست کھا کرمنتشر ہوئ تو آنخضرت کے نے ابو مالک کی ماتحق میں سواروں کا ایک دستدان کے حالات کا پید لگائے کے لئے بھیجائے۔ ججة الوداع من بھی آنخضرت ﷺ کے ساتھ تھے۔ چنانچ نطبة الوداع کے بعض حصان مے مرو ی بنائے۔

وفات : حضرت عر العرض المانت من وفات ياكي الم

قصل و کمال : ان سستائیس مدیثیس مروی بین سی عبدالرخمن بن عنم ،ابوصالح اشعری، ربیع بن عمر وجرشی اورشر سی بیدالخفر می وغیره نے ان سے روایتیں کی بین سی۔

ا یک اشتباه: اس کنیت کے دو ہزرگ صحافی ہیں۔ لیکن دونوں کے صالات باہم اس قدر دخلوط اور مشتبہ ہیں کہ ان میں فرق کرنا دخوار ہے۔ ارباب سیر کو بھی ان کے صالات میں دھو کہ ہو گیا ہے۔ تاہم صافظ ابن مجرنے ان میں باہم امتیاز پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ مگر ان کے بیان سے بھی پورے طور سے دفع اشتباہ نہیں ہوتا۔

(۱۴۸) خفرت ابونجن ثقفی

نام ونسب : عمرونام ہے۔ابو بجن کنیت۔نسب نامہ یہ ہے : عمرو بن صبیب بن عمرو بن عیر بن عور بن عیر بن عوف این حقدہ بن غیرہ بن عوف تعفی عمروز ماند کہا لیت کے مشہور بہادروں میں تھے۔
اسمام : ورج میں اپ قبیلہ بی تقیف کے ساتھ مشرف باسلام ہوئے ہے۔
جمل قاد سیم : عمر انہا ہے تبای و بہادر تھے۔ کیکن بہت آخر میں اسلام کے شرف سے مشرف ہوئے تھے۔ اس لئے حیات بوی ﷺ میں کسی خدمت کا موقع نہ ملا۔ ان کے کارناموں کا آغاز عبد فاروقی سے ہوتا ہے۔ جس زمانہ میں ایران پر فوج کئی ہوئی ،اتفاق سے اس زمانہ میں حضرت عمر شنے فاروقی سے ہوتا ہے۔ جس زمانہ میں ایران پر فوج گئی ہوئی ،اتفاق سے اس زمانہ میں حضرت عمر شنے و آئیس ایک جرم میں قید کر دیا تھا۔ فوج کئی جگی حال کن کرا ہو بجن سید ھے قاد سید پنچے۔ حضرت عمر شکو قید سے نکل گئے۔ اس وقت قاد سید کی جگر چی تھی۔ ابو بی خی تھی ۔ ابوائی افوائ کے سیدسالار حضرت سعد شن ابی وقاص کو ان کی قدر کردیا۔
ان کے فرار کی اطلاع ہوئی ہو آپ نے اسلامی افوائ کے سیدسالار حضرت سعد شن ابی وقاص کو ان کی ترکر ذیا۔

ابو جُن لڑائی کے واقعات می کرمیدانِ جنگ میں پہنچنے کے لئے بے قرار ہوجاتے تھے ٹمر بیڑیوں نے یاؤں بکڑر کھے تھے،اس لئے مجبور تھے آخر میں صبط نہ ہوسکا۔

ا اسدالغاب جلده ص ۱۸۸ ع تهذیب التهذیب بطفه ۱۱۸ ع تهذیب الکمال س ۱۹۹۰ م تهذیب التهذیب باده ۱۸۱۱ ه اسدالغاب جلده ش ۱۹۹۰

ایک دن حضرت سعد بن ابی دقاص " کی بیوی سلمی ہے کہا جھے پر دم کر کے میری بیزیاں كاشددواورسعد كالكهوز الجيهيذ يدوي بي وعده كرتابول كه إكرزنده في كيانو خودة كربيزيال يمين لول كا\_ سلمان نے انکار کیا۔ان کے انکار برابو نجن اور زیادہ شکتہ خاطر ہوئے لیکن دلولہ جہاد چین نہ لینے دیتا تھا۔انی معدوری پرنہایت دردانگیز اشعار پڑھ پڑھ کرول کی بھڑاس نکالنے لگے۔پیرنت انگیز اشعار س کرسکمی کادل بسیح کیا۔ نہوں نے بیزیاں کھول دیں اور شوہر کا گھوڑ انہیں دے دیا۔

حضرت الونجن ای وقت گھوڑ اکداتے ہوئے میدان جنگ میں پنچادر تکبیر کانعرہ لگا کرز ورشورے لڑے كہ جدهر نكل جاتے تھے ايراني فوجيس درہم بربم ہو جاتى تھيں يدغير معمولي شجاعت ديكي كر لوگ عشعش كرت يتير - حفزت معدين الي وقاص محرق انساء كي وجه يدود ميدان جنك مين نه جا يكت تصاور مقام سے بیٹھے ہو الزانی کارنگ و کھارے تھا او جن کی بہادری د کھاد کھ کرتجب کررہے تھے لیکن أبیس بینمعلوم تفاکد ابو جمن قیدے چھوٹ کرمیدان جنگ میں بہنچ گئاس لیے کہدرے تھے کہ اگرابونجی قیدییں نہ ہوتے تو دہی ہو سکتے تھے گھوڑا بھی میرا ہی معلوم ہوتا ہے اختیام جنگ کے بعدابو نجن نے لوٹ کر بیزیاں یاؤں میں ڈالیس <sup>ای</sup>

حفرت معد گھروالیں آئے اور بیوی کو جنگ کے حالات سنانے لگے ای سلسلہ میں انہوں نے کہا آج میدان جنگ میں خدانے ایک عجیب شخص بھیج دیا تھااگرابو نجن قید نہ ہوتے تو میں عجمتا کہ وی ہو سکتے ہیں۔ بین کریوی نے ساراقصہ سادیا سعد نے ای وقت ابو جن کوقید سے رہا کر دیا اوران ے کہا میں بھی تبارے جیے خص برحد جاری نبیں کرسکتا ع

وفات : آذر يجان من ہوئی سندوفات متعين نبيل ب

فضائل اخلاق : صاحب اسدالغاب لكهية مين، كان شجاعاً كريما جوادًا" شاع بهي تھے ۔ چنانچدقید کی حالت میں جواشعار پڑھتے تھے،وہان کے طبعراد تھے۔

## (۱۳۹) حضرت ابومحذ وره

نام ونسب : نام من بزاانتلاف ب بعض اور بعض سمره اور بعض سلمان بتاتے میں ابو تغدوره كنيت بـ نسب نامه يه ب اول بن معير بن لوذان بن ربيد بن الربيج بن معد بن جح قرشي كحى ـ

لِ فَقِينَ البلدان بالأرى فَيُلِن والْحَدِي كُونِها يَ يَحْتَمُونُهما هِي مِنْ تَعْسِيلات التَّبعاب في على عين لمَّا ب مُذكور ما ٣ إسدالغابه جلده ص ٢٩٠

اسملام : ٨ ه شن شرف باسلام ہوئان کے اسلام کا واقعہ یہ ہے کہ ابو کہ ورہ سند نہ کور میں چند مشرکین کے ساتھ کہیں جار ہے تھے، ٹھیک ای وقت آنخفرت ہے تھے فردہ خین سے واپس تشریف لار ہے تھے ساستہ ہیں ایک مقام پر منزل ہوئی موؤن نبوی نے نماز کے لیے او ان دی ابو محد ورہ کے ساتھیوں نے او ان کی آواز کی تو بطور مضحکہ اس کی نقل اتار نے گا ابو محدورہ نے بھی نقل اتاری ان کی آواز نہایت دکش تھی اس لئے مضحکہ ہیں بھی دکشی باتی رہی ۔ آخضرت ہی نے فران کر او ان دین اواز نہایت دکش تھی اس لئے مضحکہ ہیں بھی دکشی باتی رہی ۔ آخضرت ہی نے او ان کر کا وان دینے والوں کو بلا بھیجا پہوگ آئے آ ہوئی ور آ کے بوجھا ابھی کس نے بلند آواز سے او ان دی تھی ۔ ابو مخدورہ آئے کہ ماتھیوں نے ان کی طرف اثبارہ کر دیا آ ہے گئے نے سب کو واپس کر دیا اور آئیس روک لیا اور او ان دینے ماتھیوں نے ان کی طرف اثبارہ کر دیا آئی کی ان کو او بان سے سکر ان گرری لیکن انکار کی جرات نہ تھی ان کو او ان سے پوری واقعیت نقی اس کے آخضرت ہی نے نہیں بتایا نہوں نے آ ہی کی زبان سے شکر ای کو دہرادیا زبان محمد دوسول الله پکارا ٹھا۔

\* کی کا مجازتھا کہ اس مرتب او الن دین سے کہا تھو دل بھی لا الله الله محمد دوسول الله پکارا ٹھا۔

ابو محذورہ جو چند ساعت پہلے اذان کا مفتحکہ اڑاتے تھے اسلام کے علقہ بگوش ہوئے آنحضرتﷺ نے انہیں ایک تھیلی میں تھوڑی می جائدی مرحمت فرمائی اور ان کی پیشانی ہے کیکر ناف تک دست میارک چھیر کر برکت کی دعادی کے۔

یا ابومخد درہ اذان کا مضحکہ اڑا تے تھے یا دفعتہ میہ تلب ماہیت ہوئی کہ آنخضرت علیہ ابورٹ کے درخواست کی یا رسول اللہ ﷺ مجھے مکہ میں اذان دینے کی اجازت مرحمت ہو، آپ آئی نے منظور فر مایا اور ابومخد در افاجازت لے کر مکہ چلے گئے اس دفت ان کا دل محبت نبوک ﷺ معمور ہو چکا تھا مکہ جاکر آنخضرت منظی کے عال مثاب بن اسید کے میمال اثر سے اور مستقل اذان وینے کی خدمت انجام دینے گئے ۔ فتح مکہ کے بعد آنخضرت ﷺ نے انہیں مکہ کامستقل موذن بنا ویا گئے۔ ان کی اذان اورخوش الحانی کی اس قد رمقبولیت حاصل ہوئی کہ شعرا ، اس کی تم کھاتے تھے ویا گئے۔ قبل مقار کہتا ہے۔ ۔

اما ورب الكعبة المستوره وما تلا محمد من سوره "روه يوس الكعبة المستورة "روه يوس المستورة المس

وفات : ابوحدُورُهُ مكه كے موذن تھے اس ليے ہميشہ يہيں رہے اور امير معاديہ كے عبد خلافت <u>۵۹ھ</u> میں وفات یائی بعض روا بتول میں <u>وعھ</u> میں وفات کا ذکر ہے لیکن پہلی روایت زیادہ سے ہے نوفات کے بعد ایک ٹر کاعبد الملک یادگار چھوڑا۔

نصّل و کمال ∶ ان کی دستارفضیلت کا بزاطرهٔ امتیاز یبی ہے کہ دہنہایت خوش آواز موذ ن متھے۔ حدیث نبوی ﷺ یے بھی تبی دامن نہ تھے۔حدیث کی کتابول میں ان کی مرفیات موجود ہیں۔مسلم میں بھی ایک روایت ہے تنے ان کے گھر کے لوگوں میں ان کے لڑ کے عبد الملک، یوتے عبد العزیز اور بوی أم عبدالملك نے ان سے روايتي كيں - بيروني رواة مي عبدالله بن محريز اسود بن بريد التخفي سائب كى اوس بن خالد عبد الله ادرا بوسلمان قابل ذكر بين سي

## (۱۵۰) حضرت ابووا قد کیشی

نام ونسب : حارث نام ،ابوواقد كنيت ،نب نامه يه الحارث بن ما لك بن اسيد بن جابر بن حورٌ هٰ بن عبد مناة بن الانتجع بن ليث ليشي \_

اسلام وغر وات : ابودالله مجرت كابتدائى سنوں میں شرف باسلام ہوئے قبول اسلام ك بعد سب ے اول بدعظمی میں ان کی تلوار بے نیام ہوئی ،ان کابیان ہے کہ میں نے بدر میں ایک مشرک كاتعا قب كيا مُرقبل اس كركمين واركرون ايك دوسر مسلمان في اس كا كام تمام كرديا يم يعض ارباب سیران کی بدر کی شرکت کی روایت مشترشار کرکرتے ہیں بدر کے بعد سلح حدیبید ، فتح مکداور منین وغیرہ میں شریک ہوتے رہے۔

ساری عمرمدینه میں قیام رہاوفات ہے بچھ دنوں پیشتر مکہ ہلے گئے تھے۔ جنگ برموک : شام کی فوج کشی میں مجاہدانہ شریک ہوئے ای سلسلہ کی مشہور جنگ برموک میں

وفات : مَدَى خاكِ باك مقدر ين تقى الله الح آخر عريس مديد كا ادريبال آن كايك سال بعد ٨٢ جي ش اى ارض ياك بن پيديد خاك مو كئے۔وفات كےوقت باختلاف روايت ٥٥ يا۵۸سال کې مرتھی 🚣 اولاد : وفات کے بعدوولر کے داقد اورعبد الملک یادگار چھوڑے۔

فضل و کمال : فضل و کمال میں کوئی اتمیازی پاییند تھا تا ہم اعمال دا قوال نبوی علیہ البر تھے۔
النخفرت اللہ کے اعمال کے بارے میں بھی بھی معرضہ عران سے استفادہ کرتے تھے۔ ایک عرت الب کو یہ معلوم کرنے کی ضرورت ویش آئی کہ آنخفرت اللہ عید کی نماز میں کون کون سے سورتیں تلاوت فرماتے تھے تو آپ نے اس بارے میں ابوواقد کی طرف رجوع کیا انہوں نے بتایا کہ افتو بت الساعة اور فی والفوران المعجید علاوت فرماتے تھے ان کی عرفوع روایات کی تعداد چوہیں الساعة اور فی والفوران المعجید علاوت فرماتے تھے ان کی عرفوع روایات کی تعداد چوہیں ہے ہمان سے روایت کرنے والوں میں ان کرائے کے واقد اور عبد الملک اور عام رواۃ میں عبید اللہ ، این عبد اللہ ، این اللہ ، ایوم و علاء میں بیار سنان بن الی سنان اور عروہ بین زیر لائق ذکر ہیں ۔۔



|   |  |   |    |   | 3 |    |
|---|--|---|----|---|---|----|
|   |  |   |    |   |   |    |
|   |  |   |    |   |   |    |
|   |  |   |    |   |   |    |
|   |  |   |    |   |   |    |
|   |  |   |    |   |   |    |
| Ġ |  |   |    |   |   | 20 |
|   |  |   |    |   |   |    |
|   |  |   |    |   |   |    |
|   |  |   |    |   |   |    |
|   |  |   |    |   |   |    |
|   |  |   |    |   |   |    |
|   |  |   |    |   |   |    |
|   |  |   |    |   |   |    |
|   |  |   |    |   |   |    |
|   |  |   |    |   |   |    |
|   |  |   |    |   |   |    |
|   |  |   |    |   |   |    |
|   |  |   |    |   |   |    |
|   |  |   |    |   |   |    |
|   |  |   |    |   |   |    |
|   |  |   |    |   |   |    |
|   |  |   |    |   |   |    |
|   |  |   |    |   |   |    |
|   |  |   |    |   |   |    |
|   |  |   |    |   |   |    |
|   |  |   |    |   |   |    |
|   |  |   |    |   |   |    |
|   |  |   | ** |   |   |    |
|   |  |   |    |   |   |    |
|   |  |   |    |   |   |    |
|   |  | , |    | • |   |    |
|   |  |   |    |   |   |    |
|   |  |   |    |   | 4 |    |
|   |  |   |    |   |   |    |
|   |  |   |    |   |   |    |
|   |  |   |    |   |   |    |
|   |  |   |    |   |   |    |
|   |  |   |    |   |   |    |
|   |  |   |    |   | - |    |
|   |  |   |    |   |   |    |

# عمل جلداة ل كساته بلي مرتبه ما لريخ طبري الدو

تَادِيْنِجُ الأَمْسَغُرُوَ النَّاوُك

(عبلدكال)

## ﴿ عَلَامًا لِي عَفْرِ مُونِ فِرَرِطِ فِي

الموزين

مولانامچراصترهل پیش باید دراطینزدند. مولاناهجاز (جرحدانی پیش باید درامینزدند

امام طبری کی مشہور تاریخ " تاریخ الامم والملوک" کا کھمل اردو ترجی تشریح نوٹس، عنوانات اور تسبیل ایک عالم سے تعلی مرتب کھمل سیٹ کی اشاعت تبل از اسلام کی تاریخ کاعضہ تا حال وستیاب نہ تھا جس کی وجہ سے تا کھمل سیٹ ہی مانا تھا۔ یا کتانی سفید کاغذ ،کمپیوٹر کر آبت ،نہایت مناسب قیمت پردستیاب ہے۔

والالناعت وبالمالية



رس جلد میں مکمل سیت ·

المنت

ملامدا بوعبدالتدمحمد بن سعدالبصر ترجمه

ملامه عبدالقدالعما دی مرحوم تسبیل امته فدعوانات وعواثی مدد

موالا نامحداصغر فل ( وهل بالمدار العرب الداري)

عامنهم ترجد واضافه عنوانات يكمل سيرت الني سي ليكر طفات راشدين، محابد كرام، مهاجرين اورانساردورآ خرك محابيات كالقرار و مهاجرين اورانساردورآ خرك محابيات كالقرار و عدو سفيد كانفر، كم يدور كي مناسب قيت بردستين باندار جدري مناسب قيت بردستياب بيد

والاللثاعث وبالمدادة